







الله المتوفّعة المتوفّعة المتوفقة المت

تالَخُ وْتَذَكْرُه خَانْقَاهُ سَرَاجِيَّهُ نَقَشَبَنَدِيَّهُ مِحَدَّدِيَّهُ كنيال ضِلع ميانوال

> باجانت وفيض هاليه عدى نال سيّناه مرشدنا حضرت ولان البخ لمبار خان محد مسطر للله مقام قالم

> > تاليد. المنظلة المنظلة



متصل مجدیائیك بانی سكول ، وحدت رود ، لامور فون : ۲-۱۰۹ ۵۳۲ م

#### ضابطه

تاريخ وتذكره خانقاه سراجي نقشبند سيمجدوب

י יפני דייין י

جولائی ۱۰۱۰ء

: محدرياض دراني حريد

: جيل حين

: جمعیة کمپوزنگ منفر و صدت روو الا مور : اشتیاق اے مشتق پر نفرز الا مور

: اعیان اے سار : -/400روپ

محمد بلال درانی سیدهارق بهدانی (ایرووکیت بانی کورت) بهابتهام قانونی مشیر

نام كتاب

اشاعت اول

اشاعت دوم

ي ر

سرورق

كمپوزنگ

مطبع

تيت

منے کے پے:

ا خانقاه سراجی نقشبند بی مجددید، کندیان شلع میانوالی -۲- مرکز سراجید، اکرم پارک عالب ماریث ، گلبرگ۳، لا مور

### فهرست

| ro | تقريظ موالنامر فراز خان صغدر                                                      |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 19 | تقريظ موادنا فضل الرحلن                                                           |     |
| 2  | عرض ناشر محدياض دراني                                                             |     |
| m  | كلمات طيبات مخدوم زمال سيدناوم رشدنا حطرت موادانا او الخيل محد بدط التفليم العالى | -   |
| rr | عدد                                                                               | -1  |
| ۵۵ | وسل اول: فضيات تقوف وصوفيا                                                        | -   |
| 71 | وصل دوم: فضائل وخصائص سلسله عالي نقش عدي جدوبي                                    | -0  |
| 11 | اصطااحات سلسلة تششندي                                                             | -0  |
| 44 | فضائل طريقة أتشبندب                                                               | -   |
| 49 | وصل موم: مخضر تعارف خافقاه مراجية شريف                                            | -4  |
| 41 | رومانيت كام پشر                                                                   | -1  |
| 41 | منحى نبتى لاز وال فزانه                                                           | -4  |
| 41 | خافقاه كالحسين منظر                                                               | 1.  |
| 40 | اكابرزائرين خانقاه مراجيه                                                         | -1  |
| 4  | فانقاه سراجية شريف كي امتيازي حثيت                                                | -11 |
| 40 | آ يادى كىكل كا تات                                                                | -11 |
| 40 | علمي ودي اورروخاني در سگاه                                                        | -10 |
| 20 | حفرت مولا ناعبدالقادررائ يورى قدى سروكى خانقا وشريف برتشريف أورى                  | -10 |
| 20 | ياكتان مِن فيضان سلعله مجدد ريْقت بنديه                                           | -11 |
| 44 | برصغيرى مشبور قديى خانقاه                                                         | -14 |
| 44 | فانقاد سراجيك چندخصوميات www.maktaba                                              | -14 |

٣ - تاريخ وتذكره خافقاه سراجيه

| 44   | (١) اتباع كتاب وسنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -19  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ۷۸   | (٢) ايك اجم ملفوظ اوسيح تصوف ك فقدان ربتاسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -10  |
| 49   | سافكان طريقت كاتعليم وتربيت كالشح انداز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -rı  |
| 49   | (الف) مكتوبات امام رباني قدى سره اور رسائل حضرات نقشهند مه مجدد ميد كي قد ركس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -rr  |
| ۸.   | (ب) رمضان المبارك مي خصوصى عبادات ودعاؤل كامركز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -rr  |
| ۸٠   | يبال برنتش فوشور عبت لي موع ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Al   | تزكينس كے ليےمثالي خافاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -10  |
| Ar   | خانقاه شريف مجداور جا عردات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -14  |
| ٨٢   | يا كان بارگاه الى كى آرام گاييل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -12  |
|      | لظم: ورصفت منع البركات والفوض كلهائ جن معرفت مصرات ثلاث (قيوم زمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -11  |
|      | حضرت مواانا ابواسعد احد خان صديق دورال حضرت مواانا محد عبدالله لدهيانوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| ۸۴   | مخدوم زبال حضرت مولانا الواخليل خان محرصاحب )ادام الله بركاتهم وفيضهم العاليد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| ۸۵   | وصل چهارم: شجرهٔ طيبه سلسله عاليه نقشيند بيجدد بيخانقاه سراجيه شريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -19  |
| ۸۵   | شجره شریف پزھنے کی تاکید<br>شجر ه شریف پزھنے کی تاکید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| ۸۵   | هجره بثريف يزعن كاطريقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| 91   | حواثی مقدمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| 1720 | بإباول: احوال ومناقب قيوم زمال حضرت مولانا ابواسعد احمرخان قدى مره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| 101  | فصل اول: صبح ظهور: خاندان وولادت بإسعادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| 1+1  | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| 1+1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| 1+1  | · · ( · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| 1.1  | فعا تعلم - ١٠٠٠ ٢٠٠٠ خصا على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 1+0  | و وسلم و و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 1.0  | cet in fer and of the way of the | -100 |
| 1+4  | مدرس بندهیال می تعلیم WWW.maktaban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -14  |

۵ - تاریخ و تذکره خانقاه سراجیه

| 1.4       | فاقد متى مين فابت قدى                                                                                           | -00 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.4       | عظيم قرباني اوراجاع اسلاف                                                                                       | -44 |
| I+A       | سحیل علم کے لیے۔ فرہندوستان                                                                                     | -00 |
| 1+9       | فسل وم: مخصيل ومحيل سلوك                                                                                        | -00 |
| 1+9       |                                                                                                                 | -64 |
| -00-3     | حضرت خوكجه عثان داماني قدى سره ساخذ فيض                                                                         | -12 |
| 1.00      | خفرت خواجيراح الدين قدى سروب بيت                                                                                | -64 |
| - ur      |                                                                                                                 |     |
| ur        | بجراء خافقاه موى زنى شريف پياده جانا                                                                            | -0. |
| ur        | الفدنت في المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة                                                          | -01 |
| ur -      |                                                                                                                 |     |
| ıır       | خافقاه سون سيكسر پر معفرت شيخ اور درويشوس كي خدمت                                                               | -01 |
|           | بیرومرشد کی عنایات<br>بیرومرشد کی عنایات                                                                        |     |
| III"      | اذ كارووطا نف كالعمول انداز                                                                                     | -00 |
| IIΔ       |                                                                                                                 |     |
| - 117     |                                                                                                                 |     |
| -114      | مجى عقيدت دارادت                                                                                                |     |
| -JIA      | باندى درجات بالدى درجات                                                                                         | -09 |
| 1119      | تقديق مزيد المساحة المساحة المساحة المساحة                                                                      | -1. |
| raffe and | عطاع فلافت والمالين المنافعة                                                                                    |     |
| _ir•      | خلعت توميت                                                                                                      |     |
| iro -     | فصل چهارم: محبت علم شوق مطالعه اورآ فار                                                                         | -11 |
|           | المنيف وتاليف المسلم | -44 |
|           | حواثى كنز البدايات                                                                                              |     |
| HT4 98    | تخ ت المهوط                                                                                                     | -44 |
|           |                                                                                                                 |     |

٢ -----ارخ وتذكره خالقاه مراجيه

| ira  | فصل بجم: خانقاه سراجية تشندية مجدديدى تاسيس                                   | -14 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 100  | فصل شقم: سفرة خرت ومزارانور وقطعات تاريخ وصال مبارك                           | AF- |
| IFF  | غاري عالم                                                                     |     |
| ırr  | عكيم عبدالوباب دبلوي كاعلاج                                                   |     |
| 177  | عكيم صاحب كادراك                                                              |     |
| Im   | عكيم صاحب كادافل طريقه بونا                                                   |     |
| iro  | وصال مبارك                                                                    |     |
| IFY  | مزارانور والمانور                                                             |     |
| iri  | قطعات تاريخ وصال مبارك                                                        |     |
| 1174 | درشان قيوم زمال حضرت ابوالسعد احمد خان قدس سره                                |     |
| ira  | فعل عفتم ازواح واوالوا والواوي ماعمان كرام وجانشين مظم اوروميت المدوخلفا عظام | -44 |
| 1179 | ازواج واولادا مجاد                                                            |     |
| ir.  | المن ما عد كان كرام                                                           |     |
| ir.  | عاشين معظم                                                                    | -4. |
| וייו | ويستام والاناخلاماللمده                                                       | -11 |
| מיזו | خلفاعظام الأرامليا المستعلق والمستعلق                                         | -47 |
| ira  | نائب قيوم زمان صديق دورال حفزت مولانا محرعبدالله لدهيانوي قدس مره             | -1  |
| מחו  | حضرت مولانا سيدعبدالله شاهرهمة الله عليه                                      |     |
| 104  | حضرت مولانا قاضى صدرالدين رثمة الله عليه                                      |     |
| I'ma | حفرت حاجى ميال جان محرفترى مرو                                                |     |
| 10+  | حفرت مولانا سيدعبدالسلام اجرشاه رحمة الله عليه                                |     |
| 101  | حضرت مولا نامفتى عبدالغني رهمة الله عليه                                      |     |
| 101  | حفزت مواا نامفتي محمشفتا رثمة الله مايه                                       | -14 |
| 100  | حضرت عكيم واانا مبدالرسول دحمة الله عليه                                      | -9. |
| 100  | حضرت مولانا سيدمغيث الدين شاه رحمه الله عليه ١١١ ١١١                          |     |

| سارخ وتذكره خافقاه سراجيه | - 4 35 Euro                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| -100                      | حضرت مولانا محدز مان دحمة الشعليه              |
| 101                       | حفزت شنخ محد مكراني قدس سره                    |
| 104 -                     | حضرت مولأنانذ براحمرع غي دعونوي رحمة الله عليه |
| THE STREET                | حفزت مولا نامحر يوسف دحمة الله عليه            |

92 - حضرت مولانا سيدجميل الدين احد مير منطى بهاو ليورى رحمة الله عليه ١٦٢ - ١٦٢ - معزت مولانا بيرسيد لعل شاه رحمة الله عليه - ١٦٣ - معزت مولانا بيرسيد لعل شاه رحمة الله عليه

97 - حضرت سيد مخاراحمرشاه رحمة الشعليه

99- حضرت مولانا احمد دین کیلوی رحمة الله علیه ۱۹۲۰ ۱۹۰- حضرت محکیم حافظ چن چیر رحمة الله علیه ۱۹۲۰

۱۰۱- حضرت مولا ناعبدالستار رحمة الشعليه ۱۹۳۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲ - ۱۹۲ - ۱۹۲ - ۱۹۲ -

١١٠ - حفرت مولا نافسير الدين بكوى رحمة الشعليه

١٠٨- حفرت ميال الله ووسر كاندرقية الله عليه

١٠٥- حفرت فقير سلطان سرگاندرهمة الله عليه

١٠١- حفرت مفي عمم الاحسان رحمة الشعليه

۱۰۵ - حضرت مولا نامبرد آن احمدر حمة الله عليه ۱۰۸ - حضرت علی مبادر رحمة الله عليه

۱۰۹- حغرت واكثر محمر شريف قدى سره

١١٠- حضرت مسترى ظهورالدين رحمة الله عليه

الا- حضرت مولانا نوراحدرهمة الله عليه

۱۱۲- حضرت حاجی عبدالوباب رحمة الله عليه ۱۱۲- حضرت حاجی عبدالوباب رحمة الله عليه ۱۲۳- ۱۲۳ الله عليه ۱۲۳- ۱۲۳

۱۱۲- حضرت ملك الله باردهمة الله عليه ١١٥٠

١١٥- جناب مسترى نياز احمد ممة الشعليه ١١٥

١١٦- فعل بعتم مناقب ومراتب عاليه

#### 

| 141  | اا- خلعت قيوميت برفرازي                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 141  | ١١٨- آپ قطب جہان اور مجد ددوران تھے                                            |
| 141  | الباي عبارات                                                                   |
| 141  | ۱۲۰- توقطب جميع ديار بستي                                                      |
| 149  | ۱۲۱- آپ کی زیارت کرنے والانجات اخروی سے سرفراز ہوگا                            |
| IAI  | ۱۲۲- حضرات خواجگان قدى سرار بهم كى روحانى زيارت كاشرف                          |
| IAT  | ۱۲۳- مجاذیب کی امارت کاشرف                                                     |
| IAT  | ۱۲۴- الل فدمت كى سادت كامنصب عالى                                              |
| IAC  | 10-11- معرت خواد غریب نواز رحمة الله علی كاحفرت اقدى قدى سره كے بارے مي ارشاد  |
| IAL  | ١٢٦- فصل نم : اكارين كي حضرت اقدى قدى مروب عبت وعقيدت                          |
| IAS  | ١١٥- حضرت علامه شير احمد عثماني قدى سره كي آب عظيدت ومبت                       |
| 1/19 | ١٢٨- حضرت علامة سيدانورشاه تشميري قدس مره في نظرين مضرت اقدى قدى كامقام ومرتبه |
| 19+  | ۱۲۹- حضرت مولانا انورشاه کشمیری قدی سره کی خانقاه مراجیة تشریف آوری            |
| 191  | ١٣٠- ب عارف كال                                                                |
| 197  | ١٣١ - حضرت سيدعطاء الله شاه بخارى دهمة الله عليه كي حضرت اقدى عامية وعقيدت     |
| 195  | ١٣٢- حضرت موالا نامحر منظور تعماني رحمة الشعليدي قوم زمان قدى مروس عقيدت       |
| 191  | ١٣٣- حضرت مولاناعبدالقادردائ بورى قدى سره كامراتب                              |
| 190  | ١١١٠ وارالعلوم ويوبند (بند) من معرت اقدى قدى سروكا احر أم                      |
| 190  |                                                                                |
| 194  | ١٣٦ - حضرت مولا نامحبوب البي رحمة الله كاا ظهار عقيدت                          |
| 194  | ١٣٤- فعل ويم: كثف وكرامات                                                      |
| 194  |                                                                                |
| 19.0 |                                                                                |
| 700  | i a receive                                                                    |
| 7-1  | WHAMA makaabah Le Silipin - Im                                                 |

| 0 000           | 14%         | 112 |
|-----------------|-------------|-----|
| ه خانقاه سراجیه | ستاري ومذكر | 9   |

| 7-1     | ۱۳۲- مرد و دران رحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r-r     | ۱۳۳- جنات کی ارادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rer     | भूगेहर -IMM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| r.r     | ۱۳۵ فيفان نظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| r-1"    | ١٣٦- حضوررسالت مآب سلى الله عليه وسلم كاخطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10P     | ١٣٤- عذاب قبر عنجات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| T-0     | ١٨٨- فتم قرآن شريف كايسال أواب كى بركت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.0     | ١٣٩- اكثف بيكيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.0     | ١٥٠- متشدد كالركشة دين بون كاكشف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7-1     | اها- يارى عشفانعيب بوگئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.4     | ۱۵۲- وسعت روحانیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.Z     | ۱۵۳- تمام امراض كايك دم زاكل بوجانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - r•A   | ١٥٨- كمل صحت وتوانائي كانعيب بونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| reA.    | ١٥٥- قرمارك عداآنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| r.9     | ١٥٦- عقيدت شيخ اورم يدنوازى كالمول واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | 104- كشف صدوراورانوارالبيكابارش كاواقعه وعيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TATE    | ١٥٨- مباجن كرفن عفريب كي ظامى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TA PIL  | ١٥٩- جامع كمالات بي المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | ١٦٠- ريلو _ شيشن بن گيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - rie   | ١٣١- الله تعالى نے بیٹا عطا کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | ١٦٢- ياريخ فصحت كالمديال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| er rir  | ١٩٣٠ مفاري والمن المنافق المنا |
|         | ١٦٣- و كيدوتفرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| מוז ייי |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rio     | ١٧٢- رعب ووقاراورتواضع والكساري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0.00    | www.maktabah.org                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### ١٠ \_\_\_\_\_اي

| rit -   | ١٦٤- اتباع كتاب وملت                                          |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| riv     | ۱۲۸- نفاست پیندی                                              |
| HZ.     | ١٦٩- تااوت وقد برقر آن مجيد                                   |
| ri2     | ١٤٠- تقور في عواطر بند بوكة بن                                |
| PIA -   | الا- رابط في حصول قرب ك لي مفيدر والملمز ب                    |
| PIA .   | ١٤٢- ابتاع شريعت اوررابط شخير فاتمه بالخير نعيب بون كي اميد ب |
| 119     | ٣١٤- رابط شخ ك مشروع ومتحن موني كى اقوى دليل                  |
| F19     | ١٤٢- عبت في تمام كمالات كي اصل ب                              |
| rr.     | ١٤٥- وبابيت كى رواعتقاد محبت اورادب كالمحد جانا               |
| rri     | 121- وعن كرماتومناب الوك                                      |
| rri     | عدا- فرقد بندى كوسول دورى                                     |
| rrr     | ۱۷۸- تجد سے کی حالت میں ایز یوں کا جوڑ نا                     |
| arr Se  | 24- فروى سائل ين تشدوكر في والع برعذاب قبر                    |
| rrr     | ١٨٠ طلبشيرت موجب فتنب                                         |
| rrr     | ١٨١- سمتان طال واخفاع كمال                                    |
| rro     | ١٨٢- غنائے قلب اور سرچشي                                      |
| PPT .   | ۱۸۲ - نامور اسلام کی باسداری                                  |
| PT1 300 | ١٨٥- ايك تغييري كلته اوره علمت رسالت مآب صلى الله عليه وسلم   |
| PPT _   | 110- شفائة قاضى عياض كے مطالعه كى ترغيب                       |
| PP2     | ۱۸۲- فتدمرزائيت كي نشاندى                                     |
| PPA S   | ١٨٥- تربيت ما لكان كافراله انداز                              |
| rra     | ١٨٨- خلفائ راشدين رضوان الدُّعليم اجمعين عربت وعقيدت          |
| rrq .   | ۱۸۹- فرش برای                                                 |
| rra .   | ١٩٠ علم ولل                                                   |
| rr.     | ۱۹۱- مهمان توازي وظادم روري W.W.Maktaba                       |

| — تارىخ د تذكره خانقاه سراجيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| rri beatile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۱۹۲- مبرورضا کی تلقین                             |
| rri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۱۹۳ زوق قن                                        |
| ter Colon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١٩٨٠ شباروزي معمولات اورتقسيم اورمقامات           |
| fire to the land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 190- حواثى باب اول                                |
| دورال حفرت موالانامحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١٩٦- وإب دوم: احوال ومناقب نائب قيوم زمان وصديق   |
| 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عبدالله لدهيانوي قذس سره                          |
| ror                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٩٤- فصل اول: ابتدائي حالات اورتعليم وتربيت       |
| ror                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٩٨- خانداني حالات                                |
| tor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٦٩- اولادت بإسعادت                               |
| ror                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٠٠٠- ابتان عم                                     |
| ror a manufacture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۲۰۱ مینین کی ساده اوتی اور سلیم النظرتی           |
| room and the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |
| roa de la compa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۰۴- مزيد نفرت البي نصيب بونا                     |
| roquin and the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٢٠٥- وارالعلوم و يو بند مي واخله اور فارغ التصيلي |
| ros and a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |
| Tro9 - 490-90-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |
| Trick on Shall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 7                                               |
| - P419 20 11 18 6 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A 7                                               |
| THE SHEET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |
| CHIC SHIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1/                                                |
| THE SHAPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۲۱۱- بزرگول کی خدمت کاجذب                         |
| me sound                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۲۱۲- اشادی                                        |
| Arres de la constante de la co | ٢١٥- زماندطالب على مين حفرت فيخ عقيدت             |
| PHILE STATES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |
| www.mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | aktabah org                                       |

#### ا النام النا

| 1.544         |                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| ryr           | ۲۱۹ - میلی بیت اور خانقاه سراجیه پرتشریف آوری                    |
| ran           | ١١٧- عطائے خلافت                                                 |
| rmg de        | ٢١٨- فرض منصبي كي ادائيكي                                        |
| 114           | ۲۱۹ - حرمت شخ کی یاسداری                                         |
| F14           | ۲۲۰- رشدوبدایت کے چشے جاری فرمادیے                               |
| P19           | ٢٢١- مبت في ومريي                                                |
| 121           | ٢٢٢- فصل موم: سفرة خرت وليس مائد كان كرام اورخلفائ عظام          |
| 121           | ニラブナーャャー                                                         |
| rzr           | ۲۲۳- وصال مبارک                                                  |
| أوىقدىره مما  | ٢٢٥- قطعمتاري وصال ومدحت انب قيوم زمال دعرت موادنا محرعبداللدادي |
| 120           | ٢٢٧ حطرت موال ناعمداللدرهمة الله عليدكى يادش                     |
| آنوا ۵۵       | ٢٢٧- حبرت مولانا محرعبد الله قدى مره كي مبت وعقيدت من نكلنه وال  |
| 121           | ٢٢٨- ازواج واولا والجادولي ما غد كان كرام                        |
| ran           | ٢٢٩- خلفائے عظام                                                 |
| رت مولانا ابو | ٢٢٠- مخدوم زمال خواجة فواجكان مرشد اصلحاد العلماسيدنا ومرشدنا حص |
| 141           | الخليل خان محدصاحب بسط الله ظليم الله                            |
| ren de        | ٢٣١ - حضرت ميال جان محد رحمة الشعليه                             |
| 129           | ٢٣٢- حفرت سيديني عبد اللطيف رحمة الله عليه                       |
| 129           | -۲۲۴- حضرت مولانا قاضي شمل الدين بزاروي رحمة الله عليه           |
| tvo           | ٢٢٧- حفرت موال ناعبدالخالق رحمة الشعليد                          |
| MA            | ٢٣٥- حضرت مولا ناحافظ محدامان الله صاحب رحمة الله عليه           |
| th2           | ٢٣٦- حضرت مولا نامفتي عطامحمرصاحب رحمة الله عليه                 |
| rA9           | ٢٢٧- حضرت مولانا محر مكراني رحمة الشعلية                         |
| rA4           | ٢٣٨- حضرت حافظ محرسعد الله خال خاكواني رحمة الله عليه            |
| r14 1         | -٢٣٩ حفرت كيم غيد الجيد احرسيني رحمة الله عليها ١٣٨٠ ١٨٠         |

| ——تارنځونذ کره غانقاه سراجيه |  |
|------------------------------|--|
| 7.                           |  |

| rar   | -۱۲۴ فصل چبارم: اکابر کی حضرت اقدس قدس مرو سے مجت وعقیدت                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 197   | ۲۳۱ - حفرت مولانا محدادر ليس كاندهلوى رحمة الله كاارشاد                                                           |
| rar   | ۲۴۴ - علا ووسلحا و کی محتر م شخصیت                                                                                |
| rar   | ٢٢٣- حضرت مولانا قارى محمرطيب رحمة الله كالطبارعقيدت                                                              |
| 190   | ٣٣٧ - حضرت اميرشر ايت مولا ناسيدعطا والله شاه بخاري رحمة الله عله كااظهار خيال                                    |
|       | ٢٢٥- مخدوم زمال سيدنا ومرشدنا حضرت مولانا ابوالخليل خان حمر صاحب بسط الله ظلم                                     |
| 194   | العالى كيمبارك الفاظ                                                                                              |
| r.0   | ٢٧٧ - حضرت مولا نا حبيب الرحمن لدهيا نوى رحمة الله عليه كاظبار عقيدت                                              |
| F-4   | ٢١٧٥ - حضرت مولانا سيدمحمد انظرشاه تشميري صاحب مد ظله كالافلهار عقيدت                                             |
| F-9   | ۱۳۸- حفرت علامه طالوت صاحب كالانجهار عقيدت                                                                        |
| rıı   | ٢٣٩- حضرت علامه شبيراحم عثماني قدس كاا ظهبار عقيدت ومبت                                                           |
| rır   | <ul> <li>۲۵۰ زبدة السالكين حضرت مولاناعبدالقادردائي پورى قدس سره كارابطه جانى</li> </ul>                          |
|       | ۱۵۱- حضرت دائے پوری قدی سره کام اقبہ برمزار قبوم زمان قدی سره                                                     |
| rir   | ر معرت دائے پوری قدس مروی محسین بر کمال تربیت مربیداں<br>۲۵۲- حضرت دائے بوری قدس مروی محسین بر کمال تربیت مربیداں |
| rir   | ۲۵۳- حضرت رائے پوری قدس سره کی خدوم زمان رط الله ظلیم العالی و فیص                                                |
| FIR   | الما المراحات وري من المرامي عدد إربال بطاله بم العال و عدد                                                       |
| - HIP | ۲۵۴- حضرت شخ فدی سروکی با کمال نظرا مخاب<br>موجه فصل نجی ت                                                        |
| 114   | ٢٥٥- فصل بنجم: مناقب وورجات روحاني وكرامات                                                                        |
| TIL   | ۲۵۲ - بچپن کی کرامت                                                                                               |
| PIA   | ۲۵۷- افغائے احوال<br>عزید                                                                                         |
| TIA   | ۲۵۸ - حفزت دا تا سنخ بخش قدس مره ب روحانی ملاقات                                                                  |
| - 119 | ٢٥٠- امام رباني قدس مره عقر يرنفيب مونا                                                                           |
| rr.   | ۲۷- مریدنوازی اور دلداری کی بهترین مثال                                                                           |
| rr.   | ٢٧- روحاني عظمت 📗 🔻 دوحاني عظمت                                                                                   |
| rn    | ٢١١ - وعيت شخ لذى سره برغمل                                                                                       |
| rri   | ۲۲۲- بعدوصال اولا ويُثْغُرِيرُ كلا وشفقت MANN MAKTAD ah بعدوصال اولا ويُثْغُرِيرُ كلا وشفقت الم                   |
|       |                                                                                                                   |

rr2

۲۷۴- تفرف حفرت اقدى قدى سره rrr ٢٦٥- حل اشكال كامرتبه بلند ٢٧٧- الدازريت وفيض عام ٢٨٥ - حفرت اقدى قدى مروكى دعا مطلع صاف جوكيا rro ۲۷۸- حفرت اقدس قدس سره کی دعا سے اللہ تعالی نے مصیب سے رہائی بخشی FFY ٢٦٩- سالب كانقصان الشرتعالي في بحاليا FFY · ٢٥- معيتول كووكران الله في الروي rt/ ا ٢٤- ميقل قلوب ستى r14 الارشادية FTA ٣- يو فصل ششم: خصائل وفضائل F74 ١٧ ١٤- سنن ومستبات كالهتمام خاص FF4 ٥١٥- لياس يس منت كاابتمام PT. ١٤٦- ابتاع شريعت ويروى سنت كااجتمام rr. ١٤١٨- مسلك فقبى بين اعتدال Pr. ١٤٩- طريقة ايسال واب TTI • ٢٨ - الل ونيا عب نيازى FFF ١٨١- حفرت ين كاذكر فير rrr ١٨٢- ز كُورٌ كَى رَمِّ البينة دروييثون كونه كلانا rrr ۲۸۳- عرجرصاحب نصاب نديونا FFF ٢٨٠- اصلاح وربيت كاخوبصورت انداز ۲۸۵- ظاہری خمود و نمائش سے پر بیز rrs ٢٨١- تحفظ فتم نوت عدالهاندلكاد TTO ٢٨٧- مجموعها خلاق حسنه ورفضا كل كريمانه FFY ١٨٨- شيرت وتكف عدورى rr2

۲۸۹- سرایاعقیدت و نیازمندی

| — تارخ وتذكره خافقاه سراجيه                   | 10                                                          |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| PPA STATE                                     | -19- الله ك لي مجت اور الله ك لي وشمني                      |
| FFA                                           | ١٩١- اطافت مزاج                                             |
| rrq                                           | ۲۹۲- ولربااعداد مخاطب                                       |
| rra The                                       | ۲۹۳- ارادت مندول کی خدمت گزاری                              |
| rr.                                           | ۲۹۳- انتباع شفقت                                            |
| Fr.                                           | ٢٩٥- مبت كتب وكتب خاند معديد كى تلبباني ورق                 |
| rm -                                          | ۲۹۲- خلاف سنت امور سے مع فر بانا                            |
| rm                                            | ۲۹۷- فرض ثمازوں کے بعد مستون دعا                            |
| rrr                                           | ۲۹۸- متحن امور کی رعایت                                     |
| rrr                                           | ٢٩٩- سورة "الم السجدة" كى تااوت كامعمول                     |
| rrr The The Tenant                            | ۳۰۰- ونیایس عالی شان مکان مجرب                              |
| rer - Wayne                                   | ۱۳۰۱ مابنامه دارالعلوم ديوبند (بند) كي خدمات                |
| ميد محمد انورشاه تشميري قدس                   | ٢٠١٠ آپ كى بعض اداؤل من شخ الديث حضرت علامه                 |
| ree de la | سره کی اداؤل کی جملاتھی                                     |
| rro                                           | ٣٠٣- فصل مفتم: چندارشادات وفرمودات                          |
| rro                                           | ٢٠٠٢- بيت كي فرض وغايت                                      |
| rro                                           | ٢٠٥- مريدكودست في عرمود عى طرح د بناجاب                     |
| rry                                           | ٣٠٧- چندول عدورونا                                          |
| PPY                                           | ٢٠٠٠ في كافي كرامات اور حال سالك ع آ گاه بونا               |
| rrz                                           | ٣٠٨- بيخ كى ولاوت برملول اوروعائ سعادت مندى                 |
| rm.                                           | ٣٠٩- سبكوتبد عين ذال ديا                                    |
| rm ·                                          | ۳۱۰ وعدے کی پاسداری                                         |
| rm.                                           | اا۳- عافل دل نمازلونائے ۔ ۱۳۱۱                              |
| rra .                                         | ٣١٢- نمازي خيالات كاوروو                                    |
| rrs WWW.MI                                    | aktabah. وراته کی چین این این این این این این این این این ا |

١١ \_\_\_\_\_\_ الخاوت كروخافاه مراجيه

| 200.00 |                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| rra    | ١١١٧- مسلم وغيرمسلم كاؤ كركله طيبة كرانا                                |
| ro.    | ۲۱۵- انقلاب کی ابتدا                                                    |
| ra-    | ٣١٧- معبت في ذكر من شامل ب                                              |
| ro.    | ١٣١٥ حفرت دائے يورى قدى سروك دھوون كو حفوظ كرانا                        |
| ro.    | ٣١٨ - ميت شيخ كاعكس                                                     |
| roi    | ٣١٩- يقين صاحب يقين كي صحبت عاصل جوتا ٢                                 |
| roi    | ٣٢٠- كتوبات مجدد بيده مصوميدك عبارت وغوامض كافرق                        |
| roi :  | ٣١١ - دونوں وقت كھا كيل ليكن بھوك ركھ كر                                |
| roi    | ٣٢٢ - سلسانة شوندييين عظمت ووقارئ كاظ يتين ب مثال ستيال                 |
| ror    | ٣٢٣ - فصل بحتم: حالات زندگي معزت صاحبز اده حافظ محمد عابدرهمة الله عليه |
| 100    | ۲۲۷- ولادت باسعادت                                                      |
| roo    | ۳۲۵ - والد بزرگوارقدس مره کی دعائے سعادت مندی                           |
| roo    | ٣٢٧- سنت فقيقة كي ادائيكي                                               |
| FOT    | ٣٢٧- خانقا وسراجيه مين آيد ويستى خانيوال مين قيام                       |
| ray    | ۳۲۸ - والدیز رگوارقدی مروکامیارک ارشاد                                  |
| ro2    | ۳۲۹- منظر آن مجيد                                                       |
| roc    | -rr- بوجده ش ذال دينا                                                   |
| roc    | ۳۳۱ - حضرت سيدعطاء الله بخاري رحمة الله عليه كي شفقت                    |
| FOA    | ٢٣٠- بريافيم                                                            |
| FOA    | ٣٣٣- خانقاه مراجية شريف اور حضرت شيخ ومر بي مد ظله العالى عدوالط        |
| r09    | ٣٣٨- حرين شريفين ع ميت اور سفر بائ فح                                   |
| 109    | ٣٢٥- حفرت شخ مد ظله العالي كي شفقت بيكران                               |
| ry.    | ۳۳۶- عشق نيوي صلى الله عليه وسلم                                        |
| r1.    | ٢٣٠- ختم نوت كاز يعب اور في اسكيم ١٨٠٠٠٠٠٠٠٠                            |
| FII    | Sulta Se Kë-tra                                                         |

| — تارىخ د تذكره خانقاه سراجيه | 14 |
|-------------------------------|----|
| —— تارى وتذكره خانقاه سراجيه  | 14 |

| PI    | ٣٣٩- حضرت مولاناعبدالله لدهيانوي قدس مره دالي كشش                                                                                                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rar   | ۳۳۰- انظامی ومد برانه صلاحیتیں                                                                                                                                                                                              |
| ryr . | ٣٣١ ستجاب الدعوات                                                                                                                                                                                                           |
| PYF   | ۳۴۲ - خدمت طلق وفريب يروري                                                                                                                                                                                                  |
| ryr   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 240   | ١٩٣٣ - حواثى باب دوم                                                                                                                                                                                                        |
|       | ۱۹۲۱- نواق بابدوم<br>۱۳۵۵- باب سوم: احوال و مناقب مخدوم زمال سيدنا ومرشدنا حضرت مولانا ابوالخليل<br>خان محمر صاحب بسط الله ظلم العالى<br>۱۳۳۳- نظم" خان محمد" در مدح مخدوالعلما والعسلى حضرت خواجة خواجگان مولانا ابوالخليل |
| 740   | خان محرصا حب بسط الشكليم العالى                                                                                                                                                                                             |
|       | ٢ ٢٣٠ الكم" خان محد" در مدح مخدوالعلما وأصلى حضرت خواجه خواجكان مولانا الواكليل                                                                                                                                             |
| FZA   | linit 4 a                                                                                                                                                                                                                   |
| 129   | عان مريد هداهای<br>۱۳۷۷ - فصل اول: ابتدائی حالات وتعليم وزبيت (ازآغاز تا يحيل مخصيل علم)                                                                                                                                    |
| 129   | ٣٣٨- مطلع انواروولا دت بإسعادت                                                                                                                                                                                              |
| PA+   | ٣٣٩- والديزر كواراور شجرة نب                                                                                                                                                                                                |
| PAI   | ישית ג" אותיונ "רסי "ישית ג" אותיונ                                                                                                                                                                                         |
| TAT   | ۲۵۱- رفت فق بهاندی جوید                                                                                                                                                                                                     |
| TAT   | ۳۵۲- ابتدائی تعلیم وتربیت                                                                                                                                                                                                   |
| TAP   | ۳۵۳ داراطوم ديوبند (بندوستان) مي تخصيل ويحيل علم                                                                                                                                                                            |
| MA    | ۳۵۴ فصل دوم بخصيل وتحميل سلوك                                                                                                                                                                                               |
| TAO   | ٢٥٥ في ومرشد ي محصيل علوم روحاني                                                                                                                                                                                            |
| TAD   | ۲۵۲- درسدسین قرری فدمات                                                                                                                                                                                                     |
| FAT   | ۲۵۷ ارشادش کی بیجاآ وری                                                                                                                                                                                                     |
| PAT   | ۳۵۸ فدمت مر بي ومحن                                                                                                                                                                                                         |
| MAL   | ۲۵۹- فدمت شخورشد                                                                                                                                                                                                            |
| TAL   | ٣١٠- حفرت شيخ كي فصومي شفقت                                                                                                                                                                                                 |
| TAA   | ١٢١- ميت شخور شديل وارقلي ١٨٧٨ ١٨٤ ١٨٤ ١٨١٨ ١٨١                                                                                                                                                                             |

#### ۱۸ ــــــــــارخ وتذكره خافقاه مراجيه

| PA9   | ١٢٣- سلاسل اربعده بفت سلاسل كي خلافت                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| FA9   | ١٦٠ تاموى دسالت مآب على الله عليه وسلم كى بإسدارى مين زعداني          |
| rq.   | ۱۹۲۳ جانشین نائب قیوم زمال وصدیق دوران                                |
| 791   | ٢٥٠ عوم اسلاميد كرزوج ورقى كامساع جيله                                |
| rar   | ١٢٧١ وارالعلوم عزيزيد بعير وشلع مركودها كمشبور ومقبول كميذ            |
| rar   | ٧٢٠ فيض عام                                                           |
| rar   | ۲۲- جامع علم وعرفان                                                   |
| 190   | ١٩٧٥- فصل سوم: از واج واولا دامجاد وخلفائ عظام                        |
| 190   | ٠٧٠- ازوانوالوامجاد                                                   |
| 190   | اع- حفرت اقدى كى الميمخرمة كاسانحدار تحال                             |
| F94   | ٢٢٥- حفرت اقدى سط الشظليم العالى كصاجر ادكان كرام دام اقباليم العاليد |
| 194   | ٣٢٣ حفرت صاجز ادوم يزاحدوام اقباله                                    |
| TAA   | ١٩٥٣ حفرت صاجز ادوفليل احددام اقباله                                  |
| r99   | 24- حفزت صاجز اده رشيداحد دام اقباله                                  |
| r     | ٢٥٦- حفرت صاجز اده سعيداحد دام اقباله                                 |
| r     | عده حفرت صاجز اده نجيب احمد وام اقباله                                |
| Pel . | ٢١٨ خلفاع عظام                                                        |
| r-r   | ١٣٤٩- حضرت مولانامحبوب اللجي رحمة الله عليه                           |
| r.4   | ٣٨٠ - حضرت مولانا حافظ محرسعيد رحمة الله عليه                         |
| r.L   | ۳۸۱ - حضرت مولانا سيدمحمر انظرشاه مسعودي ديوبندي مدخله                |
| r-A   | ٢٨٢- جطرت مولانا سيداحدرضا بجنوري رهمة الله عليه                      |
| r.v   | ٣٨٣ حفرت مولانا غلام غوث بزاروى رحمة الله عليه                        |
| r.9   | ٣٨٣- حفرت مولا تا نذ رالرحن مدظله                                     |
| MI+ - | ١٨٥٠ حفرت مولانامفتي اجراسعيدرهمة الشعليه السام ١٨١١١١١               |
| rii   | ٣٨٧ - حضرت مولانا عبدالغفور قريش مدخله                                |

| تارىخ د تذكره خافقاه سراجيه | 19 |
|-----------------------------|----|
|-----------------------------|----|

| rir    | ٢٨٧- حفرت مولا ناگل حبيب مدخله                          |
|--------|---------------------------------------------------------|
| rir    | ٨٨- فصل چهارم: فضائل ومناقب                             |
| MIT    | PA9- علق خدا ک بدایت کے لیے ایک فخص کی تیاری            |
| MIT    | ٢٩٠- جي عن اورخان محر عن كوكي فرق نيس                   |
| MIT    | ral ربیت باطن کے لیے آب سے دابط کرنے کی بشارت           |
| mr     | ۳۹۲ - آپام وقت بل                                       |
| Mo     | ٣٩٣ بثارت مانشيني                                       |
| MY     | ۱۹۳- مقبول درگاه ربانی                                  |
| MY     | ۳۹۵- حفرت دین بوری رحمة الله عليه كي عقيدت              |
| MZ     | ٣٩٦- مالكان طريقت كى بادشابت                            |
| MZ     | ١٩٥٠- شيخ الاسلام بابافريدالدين منخ شكرقدس سره كى زيارت |
| MA     | ۳۹۸- اقطاب کی تقرری                                     |
| MI     | ٣٩٩- ستوره صفات أستى                                    |
| Pro -  | ٥٠٠٠ شان استغناوللبيت                                   |
| Pre    | امه- ناموى رسالت كے ليے قيدو بندكي صعوبتيں برداشت كرنا  |
| rri    | ۲۰۰۲ مزار برانوارامام دبانی قدس مره برمراتی             |
| rri    | ۱۰۰۳ اقطاب وابدال واولیاء کی حاضری                      |
| rrr    | ۲۰۰۴- یا کان بارگاه خداوندی دیرگزیده بستیال             |
| rrr    | ٢٠٠٥- مراقبين كياكرنا جاسي؟                             |
| rrr    | ۲۰۷- جناب صوفی محمد افغل فقیری نیاز مندی                |
| rr     | ٥٠٠- حفرت اقدس مظل العالى كافيض توجه                    |
| mrr    | ۸۰۰۸ تقویل کی خوشبواورروها نبیت کاجمال                  |
| rrr    | ١٠٠٩- نعت رسول مقبول صلى الشدعابية سلم كافر مأش         |
| rrr    | ۱۳۰۰ تفائه اوال وسادگی ۱۳۰۰ افغائه احوال وسادگی         |
| rro 14 | ww.maktaban. Olise                                      |
| 0025   | ווין- עיבונשובי                                         |

| تذكره خافقاه سراجيه | , E,t                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                     | ٣١٢- عشق مصطفي صلى الله عليه وسلم                                 |
| rra                 | ۱۳۳- مدورجها فقاء                                                 |
| rro                 | ١١١٠ - حافظ محرافعنل فقير رحمة الله عليه كااظهار عقيدت            |
| LLA                 | المات فالطائرا ل مراحمة المدعلية المهار تعيدت                     |
| ב מידיו             | ۳۱۵- حفرت مولا نامفتی محوور تمة الشعليد كي حفرت اقدى عقيدت وعب    |
| ב דרו               | ٢١٧ - حفرت مولانامحر يوسف لدهيانوي كي حفرت اقدى عقيدت وم          |
| רדי .               | ١١٥- حفرت ميال عبدالرشيد المعروف "نوثول والىسركار" كاظهار عقيدت   |
| MYL                 | ١٨٨٠ ماينامددار أبطوم ديويتدكي خدمات                              |
| rr2                 | ١١٩- رشدومدايت كر وشفي                                            |
| MYA .               | ٢٠٠٠ - نويد بخت رسااورنظر فيفل بخش                                |
| کالوار MM           | ٢٢١- حفرت اقدى كى مجلس من حفرت مولانا عبدالقادردائ بورى كى مجلس   |
| mra                 | ٣٢٢- غبارول و هلنه كايقين                                         |
| 0.000.000           | ٣٢٣- خوشبو ئے تقوی                                                |
| rra                 | ٢٢٢٠- خثوع وتغنوع اورمقام احسان                                   |
| rr.                 | ٣٢٥- نعت رسول مقبول ملى الله عليدوسلم كي فر ماكش                  |
| PPI                 |                                                                   |
| MI                  | ۱۳۲۷- نعت رسول مقبول ملی الله علیه وسلم کے بعد دعا اور تا شیر دعا |
| rrr                 | ١٣٧٧- مقرب باركاه البي اورمرجع خلائق فخصيت                        |
| rrr                 | ۲۲۸- زیارت مزارات مقدر                                            |
| rrr                 | ۲۲۹- اعتدال پیندی                                                 |
| rro                 | ٣٣٠- تعلى سے اجتناب                                               |
| rro                 | اسه- طرز كلام اورخوردونوش                                         |
| rro                 | ۱۳۳۴- معمولات مبارک                                               |
| mr                  | ٣٣٣-نماز فجراور فتم خواجگان                                       |
| Marin Hope          | 20                                                                |

רדי שעעשיים בינ-רדים בינים שעשיים בינים ב

| تارئ وقد كره خالقاه سراجيه | n - Salasa                                         |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| MEN SECRE                  | ١٣٣٧ - دو پېركا كهانا اورقيلوله                    |
| ery seemed                 | ۳۳۸ - نمازظیر                                      |
| MPL                        | ٥٣٩- خم مجدوى اورخم خواجكان                        |
| rrz                        | ١٣٠٠- نمازعمراورخم خواجگان                         |
| הרב                        | ۱۳۸۱ نمازمغرب                                      |
| ME THE THE TANK            | ٢٣٧- نمازعشاء                                      |
| rr2                        | ٣٣٣- نينداور نماز تبجد                             |
| rra                        | ٣٣٣- كماني كالمعمول                                |
| rra .                      | ۳۳۵- کی کوتکلیف ندویتا                             |
| MEA                        | ١٣٣٠- يا عادثي                                     |
| rrx -                      | ١٣٧٥- موتي وت                                      |
| rra                        | ١٣٨٨ - بركام من اجاع شت                            |
| rrs from and               | ۲۰۳۹ لیکیارک                                       |
| rra                        | ٥٥٠- باطنى انواركى بارش اور بنده نوازى             |
| rra                        | ١٥١- حفرت اقدس بحثيت عادل باپ                      |
| rr.                        | ٢٥٢ - حفرت مخدوم زبان كاعزيز واقارب عصن سلوك       |
| rr.                        | ٢٥٣- اولاد في اوراسا تذوكا وب                      |
| ن و محر م يزرگ             | ٢٥٨- حفرت مولانا سيريح يوسف بنوري شفق استاداوري    |
|                            | 400- حفرت مفتی محود کے بارے می حفرت اقد س کا اف    |
|                            | ٢٥٧- حفرت مولانامحر يوسف لدهيانوي كي بارسين        |
| rra                        | ٥٥٥- فعل پنجم: كرامات                              |
| mma .                      | ٢٥٨ - مصيب وريثاني عنجات                           |
| ro.                        | ٥٥٩- زيارت دسول مقبول صلى الله عليه وسلم نعيب بونا |
| רסו                        | ٥٧٠- مبلك مرض مين فورى شفا                         |
| ror                        | ١٢٧- گفتداو گفتدالله بود                           |

| 6-2                         | 1000 |
|-----------------------------|------|
| ستارىخ وتذكره خانقاه سراجيه | r    |
| ***                         |      |

| ror   | ۱۲۳ مخدوم زبان                                                               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| ror   | ٣٩٣ احتر مؤلف كامبارك فواب اورحفرت اقدى كانبت بيعت كايركات                   |
| ror   | ١٢٧٠- احرر مؤلف كوهفرت اقدى كى ايك" أين" علا تعداد فتول كاميسرة نا           |
| raq   | ١٩٥٥- فعل شقم : كمتوبات شريف                                                 |
| 2     | ٢٧٧- الفل مي حفرت اقدى مظالعالى ٢٧ نتنج مكوبات شريف جوآب                     |
|       | احر مؤلف كاب كام ورزاع ين تركا ول كي كا ين -                                 |
| 144   | عهم وافي إبوم                                                                |
| ۳۸۵   | ٨٧٨- باب چهارم: التيازات خافقاه مراجية تشنديد جدوب                           |
| MAL   | ١٥٤٩- فصل اول: كتاب فاندسدريه                                                |
| raa . | ٥٧٥- بانى خافقاه مراجيه معزت مولانا ابواسعد احمدخان قدى مرو كعبد من ماليت كت |
| MAA   | ١٧٥١ شهرت كتب خاند معديه                                                     |
| rq.   | الماء مجنينة وادرات                                                          |
| rq-   | العام ياكيزه وخويصورت لابريرى                                                |
| M41   | معم- پورے قبل کی قیت کے برابر الا بحریری                                     |
| 2.41  | 20/ - تواعدوضوالبل وخدمات مراجعين                                            |
| rer   | ١٧٧٦ مخفقين كي جنت فردوس                                                     |
| mar   | عدام- كتب خاندى معنوى افاديت                                                 |
| ~9~   | ۱۳۵۸ فراجی کتب                                                               |
| 640   | ١٤٥٩ حطرت اقدى قدى مره كى المي محترمة كى خدمات كتب خاند                      |
| 190   | ١٨٠- آپ کواچي کتابوں عضق کي صد تک لگاؤتھا                                    |
| 490   | ٣٨١- آپ كتاب كى برحتى كوگواران فرماتے تھے                                    |
| 144   | ٢٨٢- عظيم اور جامع كتب خانه                                                  |
| 794   | ٣٨٣- باني كتب خانه كاذون كتاب                                                |
| ren   | ٢٨٨- ص كتاب كاشوق                                                            |
| 199   | ٢٨٥- كان طلايا تكارفاند يمن                                                  |
|       |                                                                              |

| كره خانقاه سراجيه | 2961trr                                                       |                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 799               | فيرت نگاري                                                    | ۳۸- کتب خانه کی                  |
| 80,00             | مان صديق دوران حفرت مولانا محرعبدالله لدهيانوي قد             | ۱۳۸۷ نائب قیوم ز                 |
| ۵                 |                                                               | اخافه وكتب                       |
| العالى كے         | بيدنا ومرشدنا حضرت مولانا ابوالخليل خان محمد بسط الندظلهم ا   | ۱۸۷۰ مخدوم زیال ۲                |
| ۵+۱               |                                                               | باتصول توسيع                     |
| 0+1               |                                                               | م<br>۱۳۸۰ تعدادکت                |
| 0+r               | ن فائد                                                        | ۹۰۱- علوم وفنون كة               |
| ۵٠٢               |                                                               | ۱۹۹- تغیرقرآن                    |
| D-7               |                                                               | ۱۹۹۳ حدیث نبوی م                 |
| a+r               |                                                               | ۱۳۹۳ رجال                        |
| 0+r               |                                                               | מפיי לב                          |
| 0.0               | a total                                                       | ۱۴۱۰ عد<br>۴۵۵ - مخطوطات ون      |
| 014               | داررت<br>مدرسة تعليم القرآن سعديه                             |                                  |
| ori               |                                                               | ۱۴۹۱- الدوم.<br>۱۳۹۷- فصل سوم: ا |
| orr               |                                                               |                                  |
| orr               | 09 UZ 04                                                      | ۵۹۸- مقبولیت منج                 |
| oro               | 3                                                             | ۵۹۹- بتدنور<br>فص                |
|                   | : خدمات تحفظ فتم نبوت                                         |                                  |
| oro _             | مزت مولا ناابواسعد احمد خان قدس سره كى خدمات                  |                                  |
| ory .             | احداث                                                         | ۵۰۲- اعتراف عظم                  |
| وكن خدمات ٥٣٦     | مال صديق دورال حضرت موالا نامحه عبدالله لدهيانوي قدس مر       | ٥٠٠- نائب قيوم                   |
|                   | سيدناومرشدنا حصرت مولانا ابوالكيل خان محمد بسط الشطلهم العالى | ٥٠١- خدوم زمان                   |
| מיים              | .چارم                                                         | ۵۰۵- حواثی باب                   |
| ory               | مه از جناب دا کنز محر حسین تبیمی"ر با"                        | ٥٠٦ "رابينا                      |
| ora               | 7                                                             | ٥٠٥- مآ فذ ومنا                  |

Applicated water and the

# تقريظ

الْحَسُدُ لِللَّهِ وَحَدَهُ وَالصَّلُواةُ وَالسَّلامُ عَلَى مَن لا نَبَى بَعدَهُ وَعَلَى مَن لا نَبَى بَعدَهُ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ آجُسَعِيْن آما بَعُدُ فَآعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمَ - لَقَدْ مَن اللَّهُ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمَ - لَقَدْ مَن اللَّهُ عَلَى الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمَ - لَقَدْ مَن اللَّهُ عَلَى الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمَ - لَقَدْ مَن اللَّهُ عَلَى الشَّهُ وَمِن يَنْ اللَّهُ عَلَى الشَّهُ وَمِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّمُ وَمِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْحَكْمَةَ وَإِنْ كَانُو مِنْ قَبْلِ لَهِى وَيَعْلَمُهُم الْكِتَبُ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُو مِنْ قَبْلِ لَهِى صَلَالًا مُنْهُن .

اللہ تعالیٰ نے موشین اور سلمانوں پر نجی اکر م سلمی اللہ علیہ وسلم کی بعث کوا حسان اور انعام قرار دیتے ہوئے آپ کی تشریف آوری کے چار مقاصد الاوت و تعلیم قرآن کر یم اتعلیم علت التعلیم عکست از کید بیان فرمائے اور قرآن کر یم بیل ان مقاصد اربعہ کا مختف آیات میں کئی جگہ تحرار بھی فرمایا ہے۔ نجی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقاصد اربعہ کوامت تک سحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہم اجمعین کے قریعہ بینچایا۔ اہل ایمان نے اپنے آپ افروات کے مطابق ان مقاصد میں کی ایک یا آپ سے انکہ اور بعض علوالر تبت شخصیات نے صفور سلی اللہ علیہ وسلم کی عاصد میں کی ایک یا آپ سے ذا کہ اور بعض علوالر تبت شخصیات نے صفور سلی اللہ علیہ وسلم کی عالی اس کا البتاع اور خدائی عطیہ کی بنا پر چاروں مقاصد پر کام کیا لیکن عام طور پر امت کے علی انگر ام قرآن کر یم کے حفظ ہے لے کر تفیری کی ایک تعلیہ میں اور افتاد ہیں پہلے اور احاد ہے نہ و یہ کے الفاظ و معانی کی حفظ ہے لے کر تفیری کی اس کے دون کر کے چیش کرنے اور تعلیم حکمت جس کے بارے بھی قرآن کر یم میں ارشاد ہے کہ جس کو کھمت علی کر اس کو فیر کشر روا میں کہ کہ وین و اشاعت کے لیے فتہا ہے کرام نے آپی کھمت عطا کی گئی اس کو فیر کشر روا میں کی کہ وین و اشاعت کے لیے فتہا ہے کرام نے آپی حکمت عطا کی گئی اس کو فیر کشر روا میں کی کہ وین و اشاعت کے لیے فتہا ہے کرام نے آپی حکمت عطا کی گئی اس کو فیر کشر روا میا کی کہ دوین و اشاعت کے لیے فتہا ہے کرام نے آپی

زند كيار وقف كيس حضور في كريم صلى الله عليه وسلم كي تشريف آورى كا چوتها مقصد تزكيه نفس جس كوشر ايت كى اصطلاح عي تصوف وسلوك كها جاتا بانسان كومابدات ك ذر يعدمرت كمال تك يبنياتا بيتاكدوه في اكرم صلى الله عليه وسلم كارشاد مبارك كے مطابق مرتبدا حسان تک پہنچ جائے اور اس برعمل کرتے وقت اس کی کیفیت یہ ہو کدوہ حال دل سے خدا تعالٰی کی معرفت كے مشاہدہ كے درجه برفائز الرام بورسلوك كى تروت كاوا شاعت كے ليے مشائخ عظام نے ندصرف اپنی زند گیاں وقف کیس بلکدانہوں نے دنیاد مافیہا سے بے خر ہو کرامت کی اصلاح کابیر اا محایا۔ دارالعلوم دیوبندنے جس طرح علی میدان می نمایاں خد مات انجام دی ہیں اور آج دنیا بحریس اس کے فرزندان علمی دین مین کی خدمت میں مصروف ہیں نیز دعوت و تبلغ کے ذریدامت مسلمیں دین کی اشاعت کا جذبہ معزت مواد ناالیائ کی کوششوں سے اجا گر ہوااور آج بوری دیا بی مسلمانوں میں اسکے ذریعدد بی بیداری کاشعور پیدا ہور ہا ہے۔ ای طرح ہمارے اکابرین عظام نے نی اکرمسلی الله علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے تزكينس كےسلماري بھى تماياں خدمات انجام دين اور برصغيرياك و مندي بزے بزے ا کابرعلاء کرام اورمشائخ عظام نے خانقابیں آ بادکیں اورتصوف وسلوک کی راہ پر گامون کر کے امت کی ایک بہت بری جماعت کودین کی طرف لگادیا اور آج ہم برصغیریاک وہنداوردنیا کے منتف گوشوں می الله الله إور محاسب نفس كى جورونفيس طاحظه كرتے بين بيسب مارے انبى مشا نخ عظام کی عظیم قربانیوں اور مخنتوں کا شمرہ ہے۔ان مبارک اور مقدی خانقاموں می خانقاہ سراجيه نقشېند په مجدوبيه کنديال مشلع ميانوالي سلسله نقشېنديه کې و ځي خد مات کا ایک طویل سنبری دورانیہ ہے۔ قدیم ترین خافقاہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس خافقاہ کی امتیازی شان بے ہے کہ آج جکد مطمان عام طور پرضعف کی طرف ماکل ہو گئے ہیں اور بیشتر خافقا موں نے اسے مجاہدا سے کاطرز عمل بدل کرہ سانیاں پیدا کردی ہیں۔ ہماری اس خافقاہ کے موجوده سجاده نشين اوروقت كے قطب في المشائخ خواجدخواجگان عفرت مواا نا خواجد خان محد صاحب دامت يركاتهم ف خافقاه كوائي قد مم روش يرركها بواجاورة في بحى اس خافقاه يل نقشند يطريق كمطابق اطائف كاجراءاور ماجات ورياضيات كوزر يعداصلاح نقس كا

طر فیڈرائ باورمراقبے ذریداحسان کے درجہ تک پیچانے کاعمل جاری ہاور می جمتا بول کداس وقت یا کتان میں بیدواحد خافقاہ ہے جوتصوف وسلوک کے ای راستہ کو اپنائے ہوئے ہے جس کی بنیاد ہمارے اکا برنے رکھی تھی۔اس بنا پراس کا فیض پورے یا کستان میں ب سے زیادہ مجیل رہا ہے۔ ہمارے مخدوم برزگ اور عالمی مجلس فتم نبوت کے امیر مرکزی شخ المشائخ مولانا خواجه خان محمصاحب اس وقت اسيخ اكابر بزركول كے مندنشين جي \_الله تعالى ئے ان کو والا یت کے درجے پر فائز فرمایا ہے اور بقول شہید ختم نبوت موالا نامحر بوسف لدهمانوی نورالله مرقد وآپ قطب وقت بین -آپ نے اکابر کی امانت سلسله نقشیند به کوجس الداز من اس خافقاہ کے ذریعد قدیم طریقے سے جاری رکھا ہوا ہے وہ آ ب کی عظمت اور اولوالعزى كاواضح ثبوت ب- ہمارے عزیز محترم جناب محد مذیر را بخمانے خانقاه سراجیہ كے ا كابرين كے حالات اور خانقاہ كے معمولات اور فيوضات براب تك آنے والے معتبر تذكروں ے مزین تاریخ کے اس عظیم باب کو کمال خواصورت انداز میں مرتب کر کے ارادت مندوں كے ساتھ ساتھ الل علم سے ليے بھی ايك گراں قد رعلمی ذخيرہ تياركيا ہے جو يقيناً مسلمانوں كے ليے باعث خير ہوگا۔اللہ تعالی ہے دعا ہے کہ و وان کی اس کاوش کوشر ف قبولیت عطا فرمائے۔

وصلى الله على خير خلقه محمد و آله وصحبه وسلم تسليماً حضرت مولا نامجر سرفراز غان صفدر شخ الحديث وشخ التغير جامع نفرت العلوم " كوجرانواله رئع الآني ١٣٣٣ هـ 

## تقريظ

الْحَمُدُ لِلَهِ الَّذِي هَذَانَا لِهِذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِى لَوُلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهِ وَصَلَى اللَّه تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلَقِهِ مُحَمَّدِ وَاللهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِينُ أَمَا يَسْعَدُ فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّجِيْمُ - يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا التَّقُواللَّهُ وَكُو نُوا مَعَ الصَّادِقِيْنِ 0 الرَّحِيْمُ - يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا التَّقُواللَّهُ وَكُو نُوا مَعَ الصَّادِقِيْنِ 0

خافقاه سراجيه كانام آتے بى علاء حق علاء ديو بندكى خدمات جليله كے اس شعبه كا تصور اورْ آن كريم اورني آخرالز مان حعزت محمصلي الله عليه وسلم في جس كورْ كيفس واحسان سے معنون فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق امت کے علاء وصلحاء نے اپنے الإدواريس جبال علوم قرآن وحديث اورسنت وحكمت كى تفاظت واشاعت كياب بها قربانیاں دیں اور این آپ کو گونا گوں علوم کی خدمت کے لیے وقف کیا ای طرح امت كافراد كرزكينس كے لي ملحاء ومشائخ كے ايك بہت بوے طبقے نے ابني زند كياں وقف كيں اور انہوں نے خود بھی سحابہ كرام رضي الله عنبم اجمعين كي طرح رياضت ومجاہدات كا رات افتیار کیا اور تزکینش کے طالبین کو بھی ریاضت و مجاہدات کے ذریعہ منزل مقعود تک پیچانے کی کوشش میں عرجرمعروف رہے۔ بید حضرات کشرے ذکر کی بنا پرخود بھی فلا ح و کامیا بی ك طرف كاحزن رب اور اي مريدين اور متعلقين كو يعى الله تعالى ك ذكر كى طرف يول لائے رکھا کہ وہ چلتے پھرتے اور اپنے کام میں مشغولیت کے باوجود ذکر اللہ میں منہک ہو م المنت دوصديول على على ويوبندجس طرح نبي اكرم صلى الله عليه وسلم كي بعث كمقامدار بعدى يحيل كے ليے مخلف كوشوں من معروف رہے بي أن كاكارين نے

اس شعبہ سے بھی صرف نظر نہیں کیا بلکہ انہوں نے شریعت وطریقت احکامات اور تصوف و سلوک کا ایک ایساحسین احتراج بنایا کہ جس طرح صحابہ کرام رضی الشعنیم اجمعین کے بارے يس احاديث مياركداورتاريخ اسلام كرذ فيره عشهادت التي بكرا وهسان بسالليل اور فسوسان في النهار "كدوه رات كومرف خدا الولكائ بوع ونياو مافيحا "كحرياراوريوى بچوں سے الگ تھلگ ذکر اللہ اور تبجد میں معروف ہیں تو دن میں میدان جہاد میں داد شجاعت و عدب مين اوران كى بيعالت قرآني آيت كريمة "المذين يَذْ كُرُونَ الله قَيَامَا وَقَعُوْداً اوْ عَلَى جُنُوبِهِم" كامصداق موتى تقى \_ يكى صورت حال ميس دارالعلوم ديوبندك اكاير من نظرة تى بكروه دن مجرقال الله وقال الرسول مين مشغول رجي اوررات كى تنبائى من الله تعالی سے داز و نیاز میں معروف ہوتے۔ان کی گریدزاری اور خثیت کے بارے می آتا ہے كدان كارونا بلكنا بوب بوب تخت داول كوغمزوه كرويتا تقا- في الحديث حضرت مولانا ذكريا رحمة الله عليه في لكها ب كيشخ الاسلام مولا ناحسين احمد في اور حفرت مولا نامحمد يكي كاندهلوى رحمما الله كاراتو بكورونا برے برے لوگوں كے دلول كو دہلا ديتا تھا۔ اكابر علاء ويوبندى عظيم شان میتی کرتھوف وطریقت کی راہ کوشریعت کے ایما تالع کیا کد کی کے اس راست سے گراہ بونے كارات بالكل بى بند بوكرره كيا۔اى راه كوبدعات جذب كى باعتداليوں اور كمرابوں کی بدا تالیوں سے ایسامحفوظ رکھا کہ جس نے بھی اس راستہ میں قدم رکھاوہ منزل مقصود پر بھنج كرا احسان اورولايت كورجه برفائز جو كيا-

جن علاء اسلام اورمشائخ عظام نے اس سلسلہ می گراں قدر ضد مات انجام دی ہیں ان میں خانقاہ سراجی نقشبند یہ مجد دیے کندیاں مسلم میا نوالی کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ بیخانقاہ عرصہ درازے علمتہ اسلمین کی اصلاح نقس کے لیے ایک ایسی منزل ہے جس ہے ہرعام و خاص فیض حاصل کرتا ہے۔ یہاں رات بجراللہ اللہ کی صدائیں گونجی ہیں تو فجر کے بعد مراقبہ کے ذریع تصوف وسلوک کی تضن منازل طے ہوتی ہیں۔ بجیب بات بیہ کہ شخ کو کی تقریر کی ضرورت نہیں جیسا کہ مروجہ خانقا ہول کا وستور ہے۔ بلکہ شخ کی خاموثی اور نگا ہوں کا تصرف میں مریدین کی زید توجہ کا راستہ کھتا ہے تو پہلے می مریدین کی زندگیوں کا رخ بدل رہا ہے۔ جب بیعت کے ذریع توجہ کا راستہ کھتا ہے تو پہلے می

سق على تقين كى جاتى بكرافحة بيضة علة بحرت اس تصور على رجوكة تباراول الله الله ك ام سده الآب اور رحمت خداوندی کی تجلیات اس پر بروری بین روات کو خفات کی نیند سے سلے استغفار اور درو دشریف اور دن کا آغاز استغفار اور درودشریف ے کرا کر غفلت ہے بیدار رے کا تقین کی جاتی ہے جبکہ دوسرے تیسرے سات ہی سے شخ کی ایک جنبش انگشت سے قلب جارى بونے كاسلىشروع بوجاتا ہاور پھرمريداورطالب اصلاح كوجابدات كى بھٹى يس كندن بنانے كے ليے وال وياجاتا باوريتس بن الدمجابدات سے يراطا تف مريدكوعام انسان کی صف سے نکال کر اہل اللہ اور اولیاء اور اقطاب کی صف میں شامل کر دیتی ہیں۔ موجود ودور می غالباً یمی خانقاه ب جوسلسلے تشہد بدے اصل طریقے کے مطابق مجاہدات کے الوال سلط كى بعثى سے كرارااب بھى مريدكى اصلاح كے ليضرورى كردانتى ب\_اس وقت خافقاه كى مندكى زينت ورونق شخ المشاكخ خواجه خواجگان حضرت مولانا خواجه خان محمر صاحب یں جواس دور کے قطب وقت ولی کامل اور ستجاب الدعوات بزرگ ہیں۔ میں یہ مجھتا ہوں کہ حفرت اقدى بى دوستى ب جنهول نے مسلك حقد علاء ديو بندكوايك الزى ميں يرور كھا ہــ وادى تصوف وسلوك مو ياميدان خار دارسياست وين مدارس مول يا دعوت وتبلغ كاشعبداور غافقاه می اصلاح کی مجالس معزت اقدی شصرف وبال کے میرمحفل بلکہ ہم سب کی ضرورت یں۔ عالی مجل تحفظ ختم نبوت نے آپ کی قیادت وامارت میں بور بی اور افریقی مما لک میں مقيده فتم نبوت ك تحفظ ك جيند علم الع جبك جهيت علماء اسلام في حضرت كي مريري اور ر بنمائی میں اپنے سیای سفر کو کا میانی ہے ہم کنار کیا۔ آج ہم سب کی نگاہوں کا مرکز حضرت الدىكى دات بى ب-الله تعالى بدعاب وهصرت اقدى كاساية وريم سب يرسامت ر کے دعزت اقدی کے ایک ممدوح اور صاحب علم و قابل قدر مریدنذ برمحد را جھا صاحب نے عامة المسلمین کے سامنے خانقاہ سراجید کی منظر کشی اور حضرت اقدس کوخراج مخسین چیش كرنے كے ليے تاریخ كے ايك عظيم خزانہ كوايك كتاب" تاریخ و تذكره خانقاه سراجي نقشبندييا مجددیہ میں سمودیا ہے۔جو کہ آج کے دور کی اہم ضرورت بھی جس پرہم سبان کوٹراج تحسین یُں کرتے ہیں۔جبکہ صاحبز ادگان مولانا عزیز احد مولا ناخلیل احد سعیداحد نجیب احد رشید

احمد کی ایما پر ہمارے عزیز اور جعیت علاء اسلام کے ناظم اطلاعات حافظ محمد ریاض درانی صاحب اے زیوطیع ہے آ راستہ کرنے کی سعادت حاصل کررہے ہیں۔ اس یقین کے ساتھ کہ الل ول کے لیے بید کتاب منزل راہ اور عاملة المسلمین کی اصلاح کے لیے ایک بہت بروا ذریعہ ہوگی اور خافقا ہی نظام کے تعارف کے لیے ایک مفید خز اند اللہ تعالی اے شرف تجوایت عطافر مائے۔ آمین

وصلى الله تعالى على خير حلقه محمد آله وصحبه اجمعين
(مولانا) ففل الرحن
امير جمعية علاء اسلام پاكستان
خليفه كاز صاحبزاده مولانا سيدا حمرصا حب رحمة الله عليه
خافقاه ياسين زكى بنيالدة يره اساعيل خان
خليفه كازشهيد اسلام مولانا محمد يوسف لدهيانوي

# عرض ناشر

Willywally make market

أُحَبُّ الصَّالِحِينَ وَ لَسُت مِنْهُم لَعلَ اللَّه يَرزُقْني صَلاحاً موش اورشعور کی آ ککه کلی تو گھر اور ماحول کو یا کیزه پایا \_ قبلہ والدصاحب کی علمی وجاہت اورا کابرعلاء دیوبندے گہری عقیدت اور مشائخ عظام سے وابنتگی نے ذہن کو ابتدا ہی سے بزرگوں کی محبت سے بحرویا اور قلب می عقیدت کے جذبات ابھار دیے۔ بیشتر بزرگوں کی قبلہ والدمحترم كى وجد سے زيارت كاشرف حاصل موار و يسے تو مارے اكابر تمام كے تمام كى ندكى خصومیت کی وجہ سے محبت وعقیدت کا تحور ہے رہتے تتے اور عام طور پر طالب علم ان کے درمیان فضیلت یا متیاز ند تلاش کرسکتا تھااور ندہی بھی کی کے ذہن میں بیدخیال بھی پیدا ہوتا تھا بلكه ايك حسين كلدسته كى مانند يورا طبقه على حق حسين تر نظرة تا تقااورخودان اكابر كے درميان جو تعلق اور مجت تھی اور ایک دوسرے کے احر ام کا جذبہ تھااس کی وجدہے ہر بزرگ کی عقیدت میں اضافہ بی ہوتار ہتا تھالیکن فطری تقاضہ کے مطابق کسی نہ کسی بزرگ کے ساتھ اس عقیدت میں وارفقی ضرورنظر آتی تھی۔اس وارفقی کی نگاہ ہے اگر موازند کیا جائے تو شخ المشائخ خواجہ خواجگان مولانا خواجه خان محمر صاحب ميري عقيدت ومحبت كانحور تقے اور ميري خوابش رہتي تقي کہ کی نہ کی انداز میں ان کی خدمت میں حاضری ہوجائے اور میں کوئی ایسی خدمت کر سکوں جس کی وجہ سے حضرت زادمجدهم کی تو جہات اور خصوصی دعاؤں میں شرکت کرسکوں لیکن ہر خواہش کی محیل کے لیے رب کا نتات نے وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اس لیے بظاہر کی ظاہری سب یاامید کے پیداہونے کے لیے میں اپنی اس خواہش کی پیکیل کے لیے طلب گار بھی رہااور دعا بھی کرتا رہا۔ اللہ تعالی بھلا کرے صاحبز ادگان گرامی مولانا عزیز احمر مولانا خلیل احمر ا عزیزم سعیدا حمداور نجیب احمد کا کہ انہوں نے محمد ندیر را نجھا صاحب کی خانقاہ سراجیہ کے بارے میں گئی علمی کاوش کی طباعت کے لیے میرا انتخاب کیا اور مجھے اس سعادت میں شریک فربایا۔
کتاب کے مطالعہ کے بعد آپ کوخود بخو داندازہ ہوجائے گا کہ اس کی اشاعت میری عقیدت و محبت برحق بی نہیں بلکہ میری اپنی دینی ضرورت بھی ہے۔ میں اپنی سعادت اور خوش قسمتی کا اظہار کرنا تحدیث نعمت کے لیے ضروری تجھتے ہوئے شخ المشائخ خواجہ خواجہ گان معزت موالانا خواجہ خان کھر سامت کے الے عموی طور پر موالانا گرائی اور محترم مؤلف کا شکر گزار ہوں اور ذات باری تعالی سے امید رکھتا ہوں کہ عامة الناس اور طالبین حق کے لیے عموی طور پر میہ کتاب نافع بنائے گا اور میری نجات کے اور مغیری نجات کے اور مغیری نجات کے اللہ تعالی میں سامت در کھے اور الیے بھی بہت بڑا سہارا ہے گی۔ اللہ تعالی حضرت اقدس کا سابہ تا دیر ہم پر سلامت در کھے اور ہمیں خانقاہ سراجیہ سے استفادہ کی تو فیق عطافر مائے۔ آھیں۔

وصلى الله تعالى وسلم على رسوله الكريم

102 12 112 mi

The section of a

محمد رياض درانی مسجد پائلث ہائی سکول وحدت روڈلا ہور مجمر ربیج ال فی ۱۳۲۳ ھ

The second section of the second

Colored to the second to the second

# مؤلف أيك نظرمين

الق

نام : محدند ررا بخها ولدیت : جناب سلطان احمدرا بخها (مدخله) تاریخ بیدائش : ۸جنوری ۱۹۵۱ میقام چک نمبر ۲۷ جنو بی ا تحصیل بحلوال ضلع سر گودها

#### تخصيلات:

- (۱) ايمار فارى) بنجاب يو نورش المورس ١٩٩١ء
  - (٢) ايمار(اسلاميات) بنجاب يونورش ١٩٩١ء
    - (r) ايماك(عربي) بنجاب يوغورش 1992 (r)
- (٧) بى الى علامدا قبال او ين يو نيورشى اسلام آباد ١٩٨٩،
- (۵) لى الى آئى الى علامدا قبال اوين يوغورشى اسلام آباد ١٩٩٨ء
- (٢) مرثيقكيث ان لا بمريرين شب علامه اقبال او بن يو ينور شي 199ء
- (2) الميمنزي عربيك كورى بين الاقواى اسلامي يو نيورش اسلام آباد ١٩٩٣ء
- (A) ايدانس ويك كورس بين الاقواى اسلامي يوغورش اسلام آباد ١٩٩٨ء
- (٩) الفاع بورد آف الفرميديث الميد سكندرى الجوكيش مركودها اعواء
  - (١٠) ميزك اليفا ١٩٧٨،

#### ٣٧ - - - ارخ وتذكره خافقاه سراجيه

- ج: ملازمت:
- (١) مركز تحقيقات فارى ايران و بإكتان اسلام آباد ( كم جنوري ١٩٤٣ متا متبر ١٩٨٥ م)
  - (r) نيشل جره كونسل أسلام آباد (اكتوبر١٩٨٥م عاجون١٩٩١م)
    - (٣) اسلائ نظرياتی كونسل اسلام آباد (جون ١٩٩٢ه)
      - و: تحقيقات وتاليفات:

فاری اور عربی سے اردوا اور اردو سے فاری تراجم اور اردو بی تصنیف و تالیف اور نقد و نظر کے علاوہ فاری متون کی تھی و تعلیق و تالیف مقالات ملکی و کے علاوہ فاری متون کی تھیج و تعلیق و تعلیق مقالات ملکی مؤتر رسائل و جرائد بیں طبع ہو بھیے ہیں۔ مطبوعہ تحقیق و تالیفی کتب ورسائل کی فہرست حسب ذیل ہے:

- (۱) ابدالید: (ترجمداردو) تصنیف: مولانا یعقوب چرخی ترجمه و تعلیقات: محمد نذیر رانجها ناشر: لا بور اسلامک بک فاوندیشن ۴۸ من ۱۳۹۸ه/۱۹۷۸
  - (۲) احادیث کے اردو تراجم (کتابیات): تالیف: تحد تذیر را جھا' ناشر: اسلام آباد مقتدرہ قومی زبان ۱۹۹۵ مردوں
  - (۳) برصغیر پاک و ہند میں تصوف کی اردو مطبوعات (کتابیات اردو): مؤلف: محد مذرر را جھا'ناشر: لا ہور' مغربی پاکتان اردواکیڈی' 1998ء' ۲۳سم
  - (۴) برصغیر پاک و ہند میں تضوف کی مطبوعات (عربی و فاری کتب اور ان کے اردو تر اجم) تالیف: محد نذیر را بخھا' ناشر: لا ہور' میاں اخلاق احمد اکیڈی' ۱۹۹۸ م' ۳۷۳ص
  - ۵) بخرانحقیقة: (ترجمه اردو) تصنیف: خواجه احدغز الی ترجمه: محمد نذیر را بخها ا ناشر: لا مور عتیق پیاشتگ باؤس ۹۲ ص ۱۹۸۹ م
  - (٢) تاريخ وتذكره خانقاه سراجية تشبند سيمجدوسية كنديال ضلع ميانوالي ناشر:

لا موراً وحدت روداً جمعية ببلي كيشنزا جامع مجد بإنكث سكول ٢٠٠٣.

(2) تذكرة الاولياء حضرت ميال شيرر بانى قدس مره (فارى) تالف: محد نذير دا جُما "ناشر: شرقيورشريف ضلع شيخو پورو دار المبلغين حضرت ميال صاحب ١٩٩٥ ، ٢٤٥

(۸) تذكره قطب عالم صفرت شيخ ابوالحن خرقاني قدس مره (اردو) تالف: محدنذ يررا بجها ناشر: شرق بورشريف ضلع شيخو پوره وارالم بلغين حضرت ميان صاحب ۲۰۰۳ ، ۲۵۲ ص

(9) تذكره عاشق رسول صلى الله عليه وسلم حضرت الحاج محد المين (اردو) الله عليه وسلم حضرت الحاج محد المين (اردو) الله : خسين الله الفله الفله الله محد نذير را نجها الأشر: چارسده الحامد آباد المهمم

(۱۰) جدید فاری گرامر: (اردو) دستور فاری نوین تالیف: محمد نذیر را جھا' ناشر:لا مور نشیق بیاشنگ باؤس ۱۸۳ س ۱۹۸۹ء

(۱۱) رساله ابدالیه: (فاری) تصنیف: موادنا یعقوب چرخی تشیح و تالیقات و پیش گفتار: محمد نذیر را نجها ناشر: اسلام آباد مرکز تحقیقات فاری ایران و پاکستان ۱۳۹۸ مر ۱۹۷۸ و ۱۹۷۸ و

(۱۲) رسالدانسید: (فاری متن وترجمداردو) تصنیف: مولانا یعقوب چرفی فقیح وترجمه تعلیقات: محد نذیر را نجها ناشر: اسلام آباد مرکز تحقیقات فاری ایران و پاکستان: ڈیرہ اساعیل خان موی زئی شریف خانقاد احمد یہ سعیدیہ مکتبہ سراجیہ ۱۲۴س ۱۹۸۳،

سدرسائل حطرت مولانا يعقوب چرخی قدس سره (۱-شرح اساء الحنی ا ۲-حورائي ۳-طريقة ختم احزاب) محقیق وترجمه انحرنذ بررانجها ناشر: لا بوراميان اخلاق احمراكيذي ۱۹۹۵ ما ۲۷

- (۱۳) شابد كنام: (اردو) تعنيف: محدند بررا جها ناشر: راوليندى مصنف ۱۳۳ تامن: اكتوبر ١٩٤٤ء
- (۱۴) شرح مثنوی معنوی: (فاری دو جلدی) شارح: شاه دامی الی الله شیرازی تصبح و پیش گفتار: محد نذیررا جمعاً ناشر: اسلام آباذ مرکز تحقیقات فاری ایران و یا کستان مجلداول: ۱۲۲+جلد دوم: ۱۹۸۵ م
- (۱۵) فهرست نسخه با مع نطی قرآن مجید کتاب خانه گینج بخش: (فاری) تالیف محد نذیر را بخصا ناشر: اسلام آباد مرکز تحقیقات فاری ایران و پاکستان ۱۹۹۳م ۱۹۹۳ء
- (۱۲) قديم عدالتي اردوزبان: (اردو) تاليف: محد نذير را بخصا ناشر: لا موراً مغربي يا كتان اردواكيد مي ١٩٩٣ س ١٩٩٠،
- (۱۷) کتاب دوست شاره ا: فهرست نسخه بائے تطبی عربی و فاری واردو کتاب خانه پروفیسر منظور الحق صدیقی ٔ راولینڈی ٔ تالیف و ترتیب و معاون مدیر: محمد نذیر رانجها ٔ ناشر: اسلام آباد ٔ نیشنل ججره کونسل ۴۸۴م ص ٔ ۲۰۶۱ه/۱۹۸۲
- (۱۸) کتاب دوست شاره ۲ (اردو): فهرست نسخه بائے خطی و فاری و اردو چنجانی کتاب خانه جناب ڈاکٹر احمد حسین احمد قریش قلعه داری ( گجرات ) ترتیب و معاون مدیر: محمد نذیر را نجھا کاشر: اسلام آباد نیشنل جره کونسل ۱۰۸ ۱۳۳۹ کا ۱۹۸۲ ۱۹۸۲ ۱۹۸۲ ۱۹۸۲ ۱۹۸۲ ۱
- (۱۹) كنز العلم والعمل (احاديث نبوى كااردوتر جمه): محد نذير را جما الشر: لا مورانتيق پيلشنگ باؤس ۱۹۹۳م ۱۹۹۳ء
- (۲۰) لمحات من فحات القدس (فارى): تصنيف: مجمد عالم صديقي ميشكفتار و فبارس: مجمد نذير را نجها ناشر: اسلام آباد مركز تحقيقات فارى ايران و پاکستان ۲۲۲ ص ۱۹۸۲ می ۱۹۸۲ می ۲۲۸ می ۲۸۸۸ میرود ۲۸۸۸ میرود

(۱۱) نسایم محشن راز (فاری): شارح: شاه دای الی الله شیرازی تشیح و میشنار: محد نذیررانجها تاشر: اسلام آباد مرکز تحقیقات فاری ایران و باکتان ۲۸۸ ص ۱۹۸۳،

(۲۲) تے چراغ: (اردوئنر وظم) تصنیف وتر جمہ: محدند ایر را جھا ااشتراک: سیدعارف نوشای ناشر: راولپنڈی مصنفین ۱۹۴۴ من ستمبر ۱۹۷۴ء

(۳۳) یادوں کے بینار: (اردو شعر) سرودہ: محد نذیر را جھا اباشتراک: سید عارف نوشائ ناشر: راولینڈی سرایندگان ۱۳۴۴ م اکتوبر ۱۹۷۳ء ٣ ---- تاري ونافاه مراجيه

www.maktabah.org

The state of the s

# كلمات طيبات

بسے اللہ الافن ارجع لبدولهدو العنعرة ورسال التسلية والتيات منزندي لآب ك فلوعة ديكي يك عبس راندان دي historializations تاميت ديان ي - الله تعالى مين والله على منت كو قبول 11-46にからしはいいいかいかいかいっちーとり でうちゅうけんかがらいいいは 

۳۱ سے تاریخ دیڈ کرہ خانقاہ سراجیہ

#### بسم الله الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

#### مقدمه

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي زَيِّنَ السَّمَاءَ اللُّهُيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلَهَا رَجُومًا للشَّيَاطِيْنَ، وَزَيْنَ الْارْضَ بِالرُّسُلِ وَالْانْبِياءِ وَالْاَوْلِيَاءِ وَالْعُلْمَاءِ حَجَجًا وُبُوَاهِيْنَ، يَوْفَعُ بِهِمُ الظُّلُمَاتِ وَالشُّكُوكِ مِنَ المُعَالَعِيْن وَالصَّلُواةُ وَالسُّلامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَ حَامَمَ النَبِيِّسْنِ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَاتَّبَاعِهِ أَجُمَعِيْنَ الِّي يَوْمِ الْكِيْنِ وَرَحْمَةُ إِلَكَهِ تَعَالَى عَلَى أَسَاتِلَتِنَا وَ مَشَاتِحِنَا وَ أَسَلَافِنَا وَ ٱوُلَادِنَا وَٱصْحَابِنَا وَ جَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِلِّي يَوْمِ الدِّيْنَ ـ

ا ما بعد اس ناچیز نے ''آ بادی جلال'' ڈیرہ پارسانہ، داخلی چاوہ ( ڈاک خانہ چک ٹمبر پدره شالی پخصیل بعلوال بضلع سرگودها) نامی جس بستی میں پرورش پائی اس کاروهانی ماحول مثالی تفا\_سال شریف، حضرت شيخ سليمان نوري حضوري رحمة الله عليه ( مدفون برانا بهوال ، ضلع سر گودھا) محضرت سلطان باہوقدس سرہ العزیز اور بھیرہ شریف کے پیران عظام اور ظفا كرام كى كاد بكا وتريف آورى اساس چونى ى يىتى كى كى كوچ منوروتابال موت رجے تھے۔فقیر کے جد بزرگوار جناب فتح محد را بھا مرحوم (اللہ تعالی انہیں غریق رصت فرمائي، أين ) اور والدمحترم جناب سلطان احمد را بحما (الله كريم ان كاسابيشفقت دراز فرمائے، آمین ) للدشریف بخصیل بند دادن خان بسلع جہلم کے نقشبندیہ پیران عظام کے عقید مندول میں شامل تھے اور نانا ہزر گوار جناب محکم الدین بھٹی مرحوم (اللہ ان پر بمیشدا پٹی رحمتیں نازل فرمائ، آمین) بھیرہ شریف کے بگوی خاندان کے نقشند بیرز رگوں کے عقید مند تھے

اورصوفیانہ مجاہدات وریاضت کی دجہ سے صاحب حال شخصیت کے حامل تھے۔ انہوں نے اپنی وفات سے کچھروز قبل احتر کو چنداورادوو ظائف سکھائے تھے اوران پر ہمیشہ ممل کرنے کی تلقین فرمائی تھی۔ احتر کی والدہ محتر مد (اللہ سجانہ وتعالی ان کی مامتا اور وعائمیں و نیاو آخرت میں اس ناچیز کے ساتھ رکھے، آمین) چک نبر ۲۷ جنوبی بخصیل بھلوال ہنلع سر گودھا کے سادات خاندان کے ارادت مندول میں شامل تھیں۔

اس طرح سے عرفانی اور روحانی ماحول میں اولیائے کرام اور صوفیائے عظام کی محبت و عقیدت کا نصیب ہوناایک وہی کرم تھا:

"رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنُ آشُكُر نَعُمَتَكَ أَلَّتِي أَنْعَمَتَ عَلَى و عَلَى وَ اللَّهِ أَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا."

١٩٦٤م فقيرابهي نوي جماعت مي زرتعليم قعا كه حضرت فينخ سليمان نوري حضوري قدس سرہ العزیز (مدفون برانا بھلوال منتلع سرگودھا) کی اولاد امجادے ایک بزرگ حضرت صاحبز اده ﷺ سلطان على سليماني قادري نوشا بي نورالله مرقده (م ١٩٩٧م) سجاده نشين درباره حفرت چیاتے شاہ رحمة الله علیه (آبادی جلال، ڈیرہ پارسانہ ڈاک خانہ چک نمبر پندرہ شال محصیل بعلوال ملع سر ودها) کے عقید مندوں میں شامل ہو گیا۔ بعد ازال اوائل جولائی ١٩٦٩ مين اي ايك مهربان جناب صوفى شان احد بحلواندم حوم (الله كريم انبيل اي جوار رحت میں جگدنصیب فرمائ آمین ) ساکن ڈیرہ چوہدری شان احمد بھلوانہ وافعلی جاوہ اُزویرانا بھلوال صلع سر ودھا کی وساطت سے خانقاہ سراجیہ نقشبندیہ مجددیہ شریف کندیاں صلع میا نوالی کے جادہ نشین سیدنا و مرشد نا و مخدومنا حضرت خواجدا بوالخلیل خان محرصا حب بط الله ظلم العالى كروست مبارك يربيت كرف كاشرف حاصل موا (الله تعالى اس نسبت ياك ير آخرى سائس تك استقامت عطافر مائے \_آ مين ثم آمين ) جس كى بدولت اول الله تعالى نے دین رجحان سے نوازا اس کے ساتھ ساتھ اہل دل واہل علم وفضل کی زیارت و ملاقات کا ذوق عنايت فرمايا اوريول اس ناييز كے ليے صوفيائے عظام اور اوليائے كرام كى محبت وعقيدت مر مايده حيات بن كئ الله كريم اس بميشد قائم ودائم ريح آثان

ند کتابوں سے ندکالج سے ندار سے پیدا کر دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا ارشادر بائی ہے:

قُـلُ إِنَّ الْفَصُلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيُهِ مَنُ يَشَآء وَلَلَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ \_ يَخْتَصُّ بِرَحُنَمَتِهِ مَنْ يَضَاءُ، وَاللَّهُ ذُو الْفَصُلِ الْعَظِيْمُ \_

سلسله عالیه تنشیندیے بانی خواجه و خواجهان حضرت بها والدین تنشیند قدی سروالعزیز کا ارشادگرای حضرت مولانا یعقوب چرخی قدی سروالعزیز نے اپنی تصنیفات بی نقل فر مایا ہے کہ '' فصلیا نیم''۔ بس سلسله عالیه تقشیندیہ مجددیہ کی نسبت پاک کی بدولت فضل الٰہی نے اس مسکین و بنواکی بمیشہ دیگیری فرمائی ہے:

نقشند يرعجب قافله سالاراند كديرندازره بنبال بدحم قافلدرا

یہ سکین و بے توا عالمی ہو الیا و کو ان صاحبان وی مرحبت اور قار کین کرام کی خدمت میں عوض پر داز ہے کہ عالم روحانیت کی خاک پاک خاصی چنیل گر زرخیز ہے کیونکہ اس ملک شاد ہا داور خطہ جنت نظیر کی اصل فر دوں ہریں ہا اور اس کی آب و ہوا ذات احدیت کی صفت جباری و قباری کی بنا پر گرم مرطوب اور صفت رؤف ورجیم کے طفیل روح پر ور و فرحت افز ا ہے جو ملاء اعلیٰ کے فیض ابدی اور فضل عمیم کے شامل حال ہونے پر اہل ایمان کے قلب و اذبان سے غفلت و نا دانی کی کدور توں کو دھوکر آئیس مجلا و روش بنا ڈالتی ہا اور بید ذکر و فکر الی سے خربین ہو جاتے ہیں اور بیدیوں کی قبض و یوست کو ختم کر کے آئیس بسط و کشاد کے انوار سے مجر دیتی ہے جس سے دوح آئیاں ایک ساتھ احکام الی جس سے دوح آئیاں ایک ساتھ احکام الی اللہ کو خربان ایک ساتھ احکام الی اللہ کو خربان ایک ساتھ احکام الی کے فر مانبر دار بن جاتے ہیں۔ اس عالم کے کشت زاروں ہیں ذکر و فکر اور اور اور اور و و فلا کف اور را البطے اور مراتے کی محنت کے حالمین کو وہ کر کیم ذات دنیا ہیں ''وصول الی اللہ'' کے خزینوں کا را لیک بنا ڈالتی سے اور آئی ہیں دور اللہ کی کرد فند الیک بنا ڈالتی سے اور آئی ہیں دور آئی الیک بنا ڈالتی سے اور آئی ہیں دور آئی ہیں دین ہیں در اور الیک بنا ڈالتی سے اور آئی ہیں دین ہیں دین ہیں دور آئی ہیں ہیں دور آئی ہیں دیم ہیں دور آئیل ہوں گی ہیں دور آئی ہیں دور آئیل ہوں گیا ہوں گیا دور آئی ہوں کی کشت کے دور آئیل ہوں گیا ہوں گیا ہوں گیا ہوں آئی کر دور آئیل ہوں گیا ہوں

ما لک بناڈ التی ہے اور آخرت میں بیددیدارالبی کے دفینے پانے والے بن جاتے ہیں: یک چشم زون عافل از ال ماہ نباشی شاید کہ نگاہے کندآ گاہ نباشی

اس عالم سدابهار بیسیننگژوں میدان نبزاروں دادیاں لاکھوں بلند و بالا شیلے پہاڑ اور کروڑوں لق و دق صحراور بیکستان پنہاں وعیاں ہیں جن کی آگا ہی مرشد کامل و کلمل کی رہنمائی ے ہی نعیب ہوتی ہے۔ طالبان دنیا تو اس کے سربیز وشاداب میدانوں میں جانوروں کی ماند مزے اڑا تے نظر آتے ہیں لیکن آخرت کے شیدائی اس کی پر چھ وقع وادیوں میں سرگردال و پر بیٹاں ہوجاتے ہیں اور عاشقان ذات احدیت وصدیت اس کے ٹیلوں اور پہاڑوں کو عبور کرتے وقت متحر و جیراں کھڑے ہوتے ہیں اور مشاقان دیدار الی اس کے صحراؤں اور ریکتانوں کی ریت چھانے پھرتے ہیں۔ بیسب مرشدان پاک باز کی مدواور رہنمائی ہے مشرف ہوکر شریعت کی خلعت زیب تن کر لیتے ہیں اور طریقت کی لاٹھی ہاتھ میں لے کر چلتے مشرف ہوکر شریعت کی خلعت زیب تن کر لیتے ہیں اور طریقت کی لاٹھی ہاتھ میں لے کر چلتے جیت اور معرفت پر پہنی جاتے ہیں۔ یہاں جنبنے والوں کو ذات صدیت اپ نظل میم سے مقام حقیقت سے لذت آشنا کر کے اپناوا گی قرب عطافر مادیتی ہے:

بے عنایات تق وخاصان تق رب العالمین اور خالق کا کنات کے منکرین کا تو اس عالم میں گزرنہیں خواہ وہ اپنی من پند محنتوں اور ریاضتوں کی بنا پر صاحب استدراج بھی بن جا کیں۔اس عالم حق میں تو صرف اہل ایمان بندوں کا بسرا ہے جو شریعت مطہرہ کے تابع رہ کر بنی آخرالز ماں صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے صدقے حاملین کرامت بن جاتے ہیں: م

ولبریز ہوگیا ہے کہ وہ دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو بھے ہیں اور وہ طاء اعلیٰ تک پہنچ کر قرب البی پانے کے لیے بے قرار پھرتے ہیں اور اس جہان فٹا آشنا کو انہوں نے اپنے لیے میدان عرفات مجھ لیا ہے اور قد سیوں کے کعبہ بیت المعور تک رسائی پانے اور کرو بیوں کی میقات سدرہ المنتہیٰ کوعبور کرنے کی تمناو آرزونے ان متوالوں شیدائیوں اور دیوانوں کو کھائل کررکھا

مفلسانیم آمده در کوئے تو عیماً نشد از جمال روئے تو وست بکشا جانب زنیل ما آفرین بروست و بر بازوئے تو

وہ ذات کریم جوکرم کمائے اوراپے کریم نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مرشد کا اللہ اللہ کا ہمت وقوجہ اورالطاف ذی فیض ہے بہر وارزانی فرمائے تو ایسے سب راہر وان جاد و حق کی مرادیقی یا ہم اور مشکل کشاو صب الاسہاب حقیقی جو یاری فرمائے تو اس خطا کا رور وسیاہ بھے نا دانوں کو بھی اس عالم بالا کی رمز سلحھا دے اور پھر جس شخ حق آگاہ ومرشد پا کباز و حامل مہر کامل و پیکر جودو حقا کا دامن مبارک تھام لیا ہے۔ وہ جوذرہ نو ازی اور بندہ پروری فرمائیں تو اس خانہ و میرال میں د کے بیٹھے اس بے قرار دل کو بھی قرار آجائے اور بیلذ ت آشائے حق ہو کرآ سود کا دو جہاں ہوجائے:

مرشد مهربال مهمن باید تا در فیض زود بجشاید آ کدبتریزیافت یک نظرش دی طعند زند برده حره کند بر چلد "آبا حَلُی یَا قَیْوَمُ بِرَحْمَتِکَ اَسْتَغِیْثُ"۔

اے خوشاروزے کداس جہان پاک کے رہروان خوش بخت کوسرورعالم فخر موجودات و رحمة للعالمین عبیب کریا و خاتم انہین صلی الله علیہ وسلم کی دیگیری نصیب ہوگی اور آپ کی مجت واتباع کال میں رہے ہے نور نبوت سے پروردہ اور آپ کے فیض یافتہ نفوس قد سیالین صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین کی ایمان افروز زندگیوں کے صدقے اور تابعین و تبع تابعین عظام رحمة الله علیم اجمعین کے حق آگاہ مجاہدوں کے طفیل اور اولیا وعرفائے کرام قدس الله اسرار ہم کی حق آشتاریا صنتوں کے صدقے منزل مقصودتک رسائی یانے کے لیے اللہ کریم نے ایک زنجیرہ محکم و پیم اہل ایمان کوفراہم کر دیا ہے۔الحمد للہ جس کے حسیس اور زریں حلقوں کو مضبوطی سے تھام لینے پر کماب وسنت پڑھمل پیرا ہونا ارزانی ہوگیا: مقصودتو کی دگر بہائہ

اے خوشا مقدرے کہ حضرات کرام دامت برکاتہم العالیہ خانقاہ سراجیہ شریف کندیاں صلع میانوالی کے بحب وظلم اوراس ناچیز کے مشفق وسمن جناب صوفی شان احمہ بھلوانہ سرحوم (اللہ کریم ان کی قبر کواپنے انوار رحمت ہے معمور فربائے اوران کے اہل وعیال اورعزیز و اقارب کو ہرد و جہاں میں کامران فربائے) جو محترم و مکرم جناب صوفی احمہ یار بھلوانہ (ساکن برانا بھلوان شلع سرگودھا) کے برادرگرای تھے کے شوق دلانے پراس خطار کاروروسیاہ کو وارشین حضرت محدرسول اللہ صلیہ و حالمین کتاب وسنت کے حلقہ ہ پاک میں ہے وارشین حضرت محدرسول اللہ طلیہ و ملم و حالمین کتاب وسنت کے حلقہ ہ پاک میں ہے شہباز طریقت و شہنشاہ معرفت و حقیقت زیدۃ العلم اوقد وۃ العرفاوا مام پاک بازال و نورعرفال شہباز طریقت و شہنشاہ معرفت و حقیقت زیدۃ العلم اوقد وۃ العرفاوا مام پاک بازال و نورعرفال فرادی دورال و مخدوم زمال سیدنا و مرشد نا حضرت مولا نا ابوا کلیل خواجہ خان محموما حب سط اللہ خالم العالی کو دست ہو کا کار پریوں گزرہوا کہ ای سفراول میں بینا چربجی سلسلہ عارفی و مبارک کا مورہ الدار کے اس گو ہرنا مدارہ پروقار کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے شرف ہے بہرہ ورہوگیا اور یوں وابستگان سلسلہ پاک اوروار فتگان خانقاہ سراجیہ شریف کی صف میں شامل ہو ورہوگیا اور یوں وابستگان سلسلہ پاک اوروار فتگان خانقاہ سراجیہ شریف کی صف میں شامل ہو ورہوگیا اور یوں وابستگان سلسلہ پاک اوروار فتگان خانقاہ سراجیہ شریف کی صف میں شامل ہو

چدروز بابسرآ مرم ابدتشند بی کنول بآب حیاتے رسیدہ ام کدمیر س روز اول جب حضرت اقدی مدظلہ العالی کا دست انورای قلب سیاہ پر تلقین ذکر اللہ اللہ اللہ کے ساتھ میں ہوا تو یہ کبیدہ فاطر ضرب فیض بخش وروح پرورمرشد کامل واکمل کے صدقے صیفل ہوتا نظر آیا اور پھر ذات کریم نے جو کرم عمیم شامل حال مسکین فرمایا تو اے اپنے ظاہر و باطن کوشر بیت مطہرہ ہے آراستہ و پیراستہ کرنے کا فکر دامنگیر ہوا:

امن كيم و قصه من كيست.الامان و الامان رُبِّنَا لاتُوَاخِلُنَا .... وَلا المَان رُبِّنَا لاتُوَاخِلُنَا .... وَلا تُخْرِينَى يَوْمُ يُبْعَثُونَ: WWW.Maklabah

مراچدز بره کدگیرم بنسبتش خوددا جولم اربیغای کندشرف دارم چیونا مندافر بردی بات استغفار استغفار این تا وان ثنائے رب العالمین کہداور نعت مرور کل علیہ الصلاۃ والسلام اس کے بعد مدحت مرشد کامل والم و پیر پیران اجل تا کدونیا میں ان کے قل الطاف سلے رہ کر غلامی حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم نصیب رہ اور خاتمہ بالخیر کی توفیق ارز انی ہوجائے اور میدان حشر می سروار الانبیاء سلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبری اور بنت معلیٰ میں آپ کے دوش کور سے حصد کرامت ہوجائے اور اے ناواں ، اچھی طرح جان بنت معلیٰ میں آپ کے دوش کور سے حصد کرامت ہوجائے اور ریا کار ومتکبر کوحضور درگاہ محمد یت نصیب نبیں ہوا کرتا کیونکہ تیز وطراز کو مانند حرال دیکتے ہوئے انگاروں پر رکھتے ہیں اور اے کے منہ میں آگ جرتے ہیں:

سعدی تو لیستی کدراآئی درین کمند چندان قاده اند که ماصید لاغریم
جب نے "تذکر قالا ولیا" شخ فریدالدین عطار قدس مره (م ۱۲۲ هه) میں پڑھا که ذکر
صالحین سے رحمت الٰہی کا نزول ہوتا ہے میتمنا وآر دوشر یک حال ہوگئی کہ خانقاہ سراجیشریف
کی علمی وروحانی عظمت پر کمالی صورت میں لکھا جائے "گوتیل ازیں بیسعادت عظمی صاحبان
فی وقار و بلند مرتبت حضرت مولانا نذیر بیگ عرشی رحمته الله علیه (م ۱۹۳۷ء) اور حضرت مولانا
محبوب اللی رحمته الله علیه کونصیب ہوچکی تھی اور اب مجترم جناب حافظ نذیر احمر نقشبندی مجد دی
صاحب بھی ان سعادت مندوں کی صف میں شامل ہو بچکے ہیں۔ فسیحتر الحسم اللہ فیمی

این سعادت بزور باز و نیست تان بخضد خدائے بخضده

لیکن پچر بھی حضرات کرام دامت برکاتهم العالیہ خانقاہ سراجیہ شریف کے احوال و
مناقب کو جمع و مرتب کرنے کا ذوق و شوق قائم و دائم رہا۔ لبذا خانقاہ سراجیہ شریف کے انتہائی
مناقب کو جمع و مرم حضرت مولانا محدرمضان علوی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۸ جنوری ۱۹۹۰/ ۲۰۸
بعادی و آخر ۱۳۱۰ھ) خطیب جامع مجدگشن آباد (اکال گڑھ) راولپنڈی اور حضرت مولانا
قاضی شمی اللہ بن رحمۃ اللہ علیہ، (م ۱۹۹۱/ ۱۳۱۱ھ) درویش ، بری پور بزارہ کے قوسط ہے اس

آرزوکی بخیل کے لیے مخدوم زمان سیدنا ومرشدنا حضرت مولانا ابوالخلیل خان محمد صاحب برط الله ظلم العالی، جاد و نشین خانقاه سراجی نقشبند بیری جدید الله خانت و مدد کی درخواست کی جوان برزگان گرای کے بقول حضرت اقدس مدخلدالعالی نے بول فرمائی (فَ جَسزَ الله مُ اللّه فی فی اللّه خوق):

ُ جال پروراست قصده ارباب معرفت رمزے برو بیرس وحدیثی بیا بگو الحمد للّذ که بفضل ربی وصدانی اور بغیو ضات و بر کات روحانی محبوبان بز دانی و پیرانِ کرام خانقا وَجانی بیکام یابیه پیمیل کویکنی گیاہے:

قُلُ إِنَّ الْفَصُّلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيُهِ مَنْ يَّشَآء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنُ يَشَاءُ، وَاللَّهُ ذُو الْفَصَلِ العَظِيْمِ" يَارَبُ الْعِزُّت وَيَاكريم:

نیاوردم از خانہ چیز نے مخست تو دادی ہمہ چیز و کن چیز تست احتر نے اس کتاب کا نام'' تاریخ و تذکرہ خانقاہ سراجیہ نقشبند یہ مجدد میہ'' کندیاں ضلع اِنوالی رکھا ہے۔

الله كريم فض عمم يول فرمايا كمارجب الرجب الاسامة بمطابق اكتوبرودوي

مخدوم زمان خولجہ خواجگان حضرت مولا ٹا ابوالخلیل خان محد سط الله ظلیم العالی اپ مخلص اراد تمند
کری جناب حاجی محمد بیقوب زادعزہ و مقامہ کے ہاں قیام فرما ہوئے۔ احتر سرپہر چار بج
آنمجر م کے مکان پر حاضر ہوا۔ حضرت اقدس کی زیارت اور دست بوی کا شرف نصیب ہوا۔
نماز عصر ومغرب آپ کی اقتد امبارک بیں اداکر نے کاموقع نصیب ہوا۔ نماز عصر کے بعد محتر م
حاجی صاحب نے احتر کی کتاب کا مسودہ حضرت اقدس کی خدمت بیں چیش کرتے ہوئے
عرض کیا:

'' را نجھاصا حب کی خواہش ہے کہ حضرت اقدس اس پورے مسودے کا مطالعہ فر ما کیں اور پھرائے کلمات مبارک تحریر فر ما کیں۔''

حضرت اقدس نے تبہم فرماتے ہوئے کمال شفقت ہے مسودہ کو ملاحظہ فرمانا شروع کیا اور تقریباً فصف ساعت بڑے انہاک ہے اس کا مطالعہ فرماتے رہے۔ نماز مغرب کے بعد مسکین نے جانے کی اجازت چاہی اور عرض کیا کہ حضرت مسودے کو ضرور مطالعہ فرمائیں۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا ''اب پورا تو نہیں پڑھ پاؤں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے اے ذریعہ سعادت بناوے۔'' امید واثق ہے کہ ان شاء اللہ یہ ارشاد موجب سعادت دارین ہوگانہ

محترم حاتی صاحب کے مشورہ سے احتر دوسر سے روز سے چھ بجان کے مکان پر پہنے گیا اور وہ کمال شفقت و محبت سے اسے حضرت اقدس کے کمر سے بی لے کر حاضر ہوئے اور پڑے گیا سے پڑے پر خلوص لیج میں حضرت اقدس سے التماس کی آپ را بخصا صاحب کے مسود سے کے کلمات طیبات تحریر فرمادیں۔ حضرت اقدس نے قلم اور کا فقد طلب فرمایا۔ حاتی صاحب قلم لائے اور احتر نے مسود و کتاب کا آخری ورق الٹ کر حضرت اقدس کے حضور چیش کیا۔ آپ نے کمال لطف و عزایت فرماتے ہوئے چند کلمات طیبات تحریر فرماد سے جواس کتاب کے آفاذ میں چیش کیا۔ آپ میں چیش کیا۔ آپ نے کمال لطف و عزایت فرماتے ہوئے چند کلمات طیبات تحریر فرماد سے جواس کتاب کے آفاذ میں چیش کیے جارے ہیں:

منت منه كدخدمت سلطان همے كنى منت شناس از و كه بخدمت بداشتت الله كريم محترم عاجى صاحب كو جزائ خيراوراج عظيم نصيب فريائي آيين \_ یہاں آخر میں مکری جناب راجہ نور محد نظامی زادعز و ساکن بھوئی گاڑ' حسن ابدال ضلع انگ جو حضرت اقدس مدخلدالعالی کے حلقہ ارادت میں شامل جیں کا تبددل سے شکریدادا کر دینا بھی واجب سجھتا ہوں کہ انہوں نے خانقاہ شریف کی بیش بہا تصاویر' چندنظمیں اور بعض دیگر حضرات کرام کے احوال و آثار کے بارے میں اہم مواد فراہم فرمایا اللہ کریم انہیں اجرعظیم عنایت فرمائے۔ آمین۔

یارب! اپنے فضل وکرم کے صدقے اس ناکارۂ روزگار کی یاری فرمااور اپنے بیارے رسول مقبول سرورکا نکات فخر موجودات شفیع الدنہیں حضرت محد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمۃ للعالمینی کے طفیل اس عاجز ومسکین کی اس کوشش کواپنی بارگا ہُ معلیٰ بیں قبول ومنظور فرمااور اسے اس روسیاہ کے واسطے سعادت دارین کا فررید بنا۔ اس کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اور بر ربط فقرات کواپنے بیارے اولیائے عظام اور صلحائے کرام کے جبین کی نگاہ بیس پہند یدہ ومسخس بنادے اور اس کی تدوین و تالیف کے دوران جوخطا کی اور غلطیاں اس خطا کارے سرز دہوگئ بنادے اوراس کی تدوین و تالیف کے دوران جوخطا کیں اور غلطیاں اس خطا کارے سرز دہوگئ بنادے اوراس کی تدوین و تالیف کے دوران جوخطا کیں اور غلطیاں معاف فرمادے۔ آبین

یارب! اپنے بیاروں کے صدقے اس عاجز کواپی ذات احدیت وصدیت کی حقیقی معرفت نصیب فرمااوراپی فرمائیر داری مروار الانبیا پشکی الله علیہ وسلم کی تجی محبت واتباع اور اپنے بیاروں کی پاکیزہ محبت وعقیدت کی نعمت کبری وسعادت عظمیٰ سے مالا مال فرما دے۔ آبین

یا رب! ای احقر کواپنے ماں باپ خویش اقربا اور دوست احباب سمیت اپنی رحت و مهربانی کے طفیل صحت و عافیت اور سلامتی دارین کے ساتھ زندگی عطافر مااوراپنی رضاوخوشنو دی میں خاتمہ بالخیر کے ساتھ موت کرامت فرمانا اور اس کی اولا دمیں اپنی اور اپنے پیاروں کی محبت وعقیدت زندہ جاویدر کھنا۔ آمین

یارب!اس مسکین کورو زمحشر حضورانور صلی الله علیه وسلم کی شفاعت کبری اور دوش کوژ ہے بہر ہ مند فر مانا۔ آمین

"اَللَّهُمُّ ارْزُقْتِيْ، اللَّهُمُّ ارْزُقْتِي، اللَّهُمَّ ارْزُقْتِي يَآارُحَمَ الرَّاحِمِين ورَبَّنَا تَقَبّل

مِسَّا إِنَّكَ آنْتَ السَّمِيُعُ الْعَلِيمُ ٥ وَلَا تُسُخُونِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ٥ يَـوُمَ لَا يَنَفَعُ مَالٌ وُلاَ بَنُونَ اِلاَ مَنُ آتَى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيْمٍ:"

وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات والقلب السليم فحمل الزاد اقبح كل شئى اذا كان الوفود على الكريم

اس کتاب کی اشاعتی مساعی میں حضرت صاحبزادہ خلیل احمد صاحب دام اقبالہ کی شفقتیں اور عنایتیں بھی اس ناچیز کے شامل حال ہو گئیں۔ آن محترم نے مسودہ منگالیا تھا جے حضرت صاحبزادہ عزیز احمرصاحب دام اقبالہ نے مطالعہ فرمایا تا کہ کوئی تاریخی یا واقعاتی سقم ہو تو اس کی اصلاح فرمادیں۔ اللہ کریم گلتان روحانیت کے ان آفتاب و ماہتاب کو ہمیشہ منورو تاباں رکھے۔ آمین ثم آمین۔

یہ ناچیز اللہ کریم کے فضل وکرم میکراں کا کس زباں سے شکرادا کرے جس کا نزول ہرآن فزوں سے فزوتر ہوتا جار ہا ہے۔اس کی ایک مثال تازہ اخی مکرم ومحتر م جناب محمد ریاض درانی صاحب زادعزہ کی اس فقیر بے نوا پرعنایت خاصہ ہے جوائنہائی محبت اور عقیدت کے ساتھا س کتاب کو خانقاہ شریف کے شایان شان زیور طبع فرمار ہے ہیں۔اللہ کریم آئیس مع اہل و عمال اوراعز دوا قارب سدا کا مران و کامیاب فرمائیں۔آئین

خا کپائے اولیائے عظام احقر محمد نذیر را نجھا غفر ذنو بدوستر عیو بہ ۱۳۳عرم الحرام اسما<u>سے</u>/ ۱۳۲یر بل وص<sup>ور</sup> ۱۳۳۱ - غازی آباد - کمال آباد - راولینڈی صدر۔ ۵۲ -----تاريخ وتذكره خانقاه سراجيه



# فضيلت تضوف وصوفيا

لفظ "صوفی" اور" تصوف" کے معنی و مفہوم اور اہل تصوف کی سوانے و تعلیمات پر بیٹار
کا بیں موجود ہیں اور روز بروز ان جی اضافہ بور ہاہے۔ حضرت حارث المحا ہی رحمة اللہ علیه
(م۲۳۳ه) کی "کتاب الرعابی" ہے لے کر حضرت شخ ابوالحن علی بن عثان جویری المعروف
داتا تیج بخش رحمة اللہ علیہ (م۲۵ه ه) کی کشف الحجو ب تک تصوف کی ابتدائی کت کا سلسلہ
بھی خاصہ وسیج ہے۔ نیز ملفوظات میں خواجہ نظام الدین اولیا رحمة اللہ علیہ (م۲۵ه ه) کی
"فواکد ابفواد" اور مکتوبات میں امام ربائی حضرت مجد دالف ٹائی شخ احمد سر بمندی رحمة اللہ علیه
(م۲۴ه) کے مکتوبات شریف کو ایک خاص عظمت و مقام حاصل ہے اور بلام بالخہ سے بات
ماننا پر تی ہے کہ تصوف کے قارئین اور اہل دل و نظر کو شخ فرید الدین عطار رحمة اللہ علیه
(م۲۲ ه) کی تصنیف" تذکر و اللہ ولیا" ہے حصوب و مرغوب ہے۔

آج تک تصوف کی تائید و ترغیب اور ردو کد کے حتمن جی بہت کچھ کھا گیا ہے گریہ حقیت روز روش کی طرح عیاں ہے کہ مسلمانوں نے حقیقی اسلامی تصوف کو بھی خارج از اسلام قرار نہیں دیا کیونکہ حقیقی اسلامی تصوف قرآن وسنت اور آ ٹارسخا بہرام رضوان اللہ علیم اجھین کے بین تابع ہے۔ اہل اسلام کے نزد یک طریقت وہی قابل قبول ہے جو حضرت محصلی اللہ علیہ وسلم کی نٹر بیت کے تابع ہواور معرفت وہی مستحن و مقبول ہے جو خالق حقیق کی تابعداری علیہ وسلم کی نٹر بیت کے تابع ہواور معرفت وہی مستحن و مقبول ہے جو خالق حقیق کی تابعداری علیہ وہواوراس کا مقعدو ماصل وصال الی اللہ ہو۔

نصوف کے آغاز وارتقام بحث کرنایهاں مقصور نبیں مگرید چیز بتانا ضروری ہے کہ حضرت حسن بھری رحمة الله علیه (م ۱۱هه) سیدالطا کفه جنید بغدادی رحمة الله علیه (م ۲۹۸هه) سلطان العارفین بایزید بسطامی رحمة الله علیه (م ۲۷۱هه) محبوب سجانی سیدعبدالقادر جیلانی رحمة الله

علیہ (م ۲۱۱ه ه ) خواجہ بہاء الدین نقشبند رحمۃ الله علیہ (م ۲۹۱ه ) شخ شہاب الدین ہروردی
رحمۃ الله علیہ (م ۲۴۲ ه ) اورخواجہ ابواحم ابدال چشی رحمۃ الله علیہ (م ۳۵۵ ه ) اوران کے
سلاسل عرفانی کے چروکار بینکڑ وں صوفیائے عظام اور اولیائے کرام کی متصوفائہ زندگیاں نہ
صرف ان کے مبارک عہد بیس سلمانوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنیں اور ہزاروں فیر
مسلم بھی ان کی راست بازی پاک طینتی کے معتر ف ہوئے اور دوان برگزید و ہستیوں کے زہدو
تقوی عبادت و ریاضت اور خصائل و فضائل کے گرویدہ ہوکر کفروش کی تاریک وادیوں
سے فکل کرایمان وابقان کے جہان روش میں وار دہوگئے بلکہ آج تک لاکھوں کروڑ وں انسان
ان اولیا وصوفیا کی محبت وعقیدت بیس مستفرق ہیں اور ان کی تعلیمات وفر مودات سے مستفید ہو
کرا سے اضلاق واعمال کو بنا اور سنوار رہے ہیں اور یوں ان نفوی قد سے کے فیوش و برکات کا
سلسلہ تا ابد جاری و ساری رہے گا۔

یہ بات ایک اٹل حقیقت ہے کہ اسلامی تضوف کا سرچشمہ وہنیج قرآن وسنت ہے جو نبی

آخرالز مال سرور کا متات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث اور دین

مبین کے اعلائے حق کے ساتھ ہی اپنی حسین وجیل شکل اور مبارک صورت میں جلوہ گر ہوا اور

جس کا آغاز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسو کو حسنہ سے ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے

مبارک عبد کے بعد سحا ہے کرام رضوان اللہ علیم اجمعین تابعین اور تنج تابعین عظام رحمت اللہ علیم

اجمعین ای پاکیزہ اور پسند بدہ طریقتہ کے پیروکار رہے ہیں اور ان شاء اللہ مردان حق اور اہلِ

صفا بمیشہ ای جاد کی متنقیم پرگامزن رہیں گے۔

اسلامی تصوف کے اکابرین کے جاہدوں ریاضتوں اور مراقبوں کی اساس و بنیاد قرآن و صدیت کے بتیجر عالم مفرا صدیث کی تعلیمات وارشادات پر بین ہے اور مسلمان صوفیا قرآن و صدیت کے بتیجر عالم مفرا محدث فقیہ اور متکلم ہوئے ہیں جوا ہے تبحر علمی کے ذریعے ہرزیانے میں یونانی مفکروں ہندی جو گیوں 'بودھ چھکشو وُں اور میبودی وعیسائی راہیوں کی اسلام اور قرآن و حدیث سے لاتعلق و جو گیوں 'بودھ چھکشو وُں اور میبودی وعیسائی راہیوں کی اسلام اور قرآن و حدیث سے لاتعلق و بے جری سالمان غیر اسلامی تصوف کی جاب بے جری سالم ہوتاتو یہ پاکباز جتیاں اس پر سخت گرفت کیا کرتیں اور مذکورہ شخص کی فریب کاریاں نمایاں ماک ہوتاتو یہ پاکباز جتیاں اس پر سخت گرفت کیا کرتیں اور مذکورہ شخص کی فریب کاریاں نمایاں

ہوکر اہل حق کے سامنے آجاتی تھیں۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمة اللہ علیم (م ۱۲۹۸ ھ)اس گروہ حق پرور کے سرخیل شار کیے جاتے ہیں۔ برصغیر پاک وہند میں حضرت شیخ ابو الحس علی بن عثمان جو بری رحمة اللہ علیم (م۲۵ ھ) حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمة اللہ علیہ (م۲۲۳ ھ) حضرت بہا مالدین ذکر یا ماتانی رحمة اللہ علیہ (م۲۲۲ ھ) حضرت مجد الف ٹانی رحمة اللہ علیہ اور حضرت شاہ ولی اللہ وہلوی رحمة اللہ علیہ (م۲۷۱ ھ) اس عظیم اسلامی تضوف کی حقانیت اور عظمت کے مبلغ ہوگز رہے ہیں۔

یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ اسلامی تصوف کے مخافین میں مسلم اور غیر مسلم دونوں طرح کے اشخاص شامل رہے ہیں اور یہ کہ اسلامی تصوف کے معترضین (مسلم وغیر مسلم) نے اسلامی تصوف پراعتر اضات کرتے وقت غیر اسلامی رجانات کوسا منے رکھاا ورانہوں نے یوں نہ صرف حق وصدافت سے اعراض کیا بلکہ لا کھوں اور کروڑوں انسانوں کو اسلامی تصوف کے روح پرور ٹمرات سے بہرہ رکھنے کی سعی کی - دشمنوں کا کیارونا ہے بعض ناعاقب اندیش اور چیرہ دست دوستوں نے غیر اسلامی رجانات کی قباحتیں اسلامی تصوف کے کھاتے میں ڈال دی جیرہ دست دوستوں نے غیر اسلامی رجانات کی قباحتیں اسلامی تصوف کے کھاتے میں ڈال دی

اسلای تصوف کے عناصرتر کیبی "کامل تو حید" "کامل اتباع سنت" اور" کامل تقوی " پی اوران تینوں اجزا کا ماخذ کتاب وسنت ہے۔ اسی طرح روبح اسلام کے اجزائے ٹلاشہ "محبت اللی" "مکارم اخلاق" اور" خدمت خلق" بیں جودر حقیقت اسلامی تصوف کا عصار واور خلاصہ بیں۔صوفیائے عظام" محبت اللی" کواپئی زندگی کے آغاز وانجام کامحور قرار دیتے ہیں:

خواجم که جمیشه در جوائے توزیم خاکے شوم و بزیر پائے توزیم مقصود من بنده زکونین توگی از بہر تو میرم و برائے توزیم نیز ملاحظفر مائیں کہ "مجت الٰجی" کا یکتنا بلند جذبہے:

دنیا شه را و قیصرو خاقال را دوزخ بدرا ببشت مرئیکال را شیع فرشته را صفا انسان را جانال مارا و جانِ ما جانال را

مكارم اخلاق اورخدمت خلق توابل تصوف كويوں رائ أنى كدانبوں في ان دوصفات كور رائى آئى كدانبوں في ان دوصفات كور رئى الله كا كار كار كور كار موہ ليے-"كشفِ الحجوب" ميں حضرت شيخ ابوالحن جوري رحمة الله عليه كا قول:

"لیس التصوف رسوماً و لا علوماً ولکنه اخلاق"
(یعن تصوف چندر سوما و اگر نے اور بعض علوم کے حصول کانا مہیں بلکہ
پیتو سرا سراخلاق حسند کا مجموعہ ہے۔
اور شیخ سعدی رحمة الله علیہ (م ۱۹۱ ھ) کا پیشعر بطور سند پیش کیا جا سکتا ہے:
طریقت بج خدمت خلق نیست
ہر شیج و سجادہ و دلق نیست

اور یقیناً کبی وجہ ہے کہ صوفیائے عظام نے بلاتفر ایل ند مب وملت ہرانسان کے ساتھ شفقت وترجم کا سلوک فرمایا اور بمیشہ ہرانسان بلکہ حیوان کے دکھاور دردکوا پنا دکھاور در دتھور کیا کیونکہ:

#### ع- روندنامور كاقيامت كوزيال موكا

خدمت خلق میں تو صوفیا اہل جہاں کو مات کر گئے انہوں نے نہ صرف حن اخلاق سے
لوگوں کے دلوں کو مخر کیا بلکہ بروں کی برائی کا بدلہ نیکی ہے دے کر دنیا کو ورطہ جرت میں ڈال
دیا ۔ عفو و درگز رتو اپنی جگدان کے باں دشمن نوازی کی بیٹار مثالیں موجود ہیں۔ جو دوسخاان کا
شیوہ ربی ہاور و دا ہے پرائے کے خمنو ارب نے رہ ہیں اور ہر خاص و عام کے ساتھ محبت و
شفقت سے پیش آناان کا طرہ امتیاز رہا ہے۔ اور بجز وانکساری تو ان کے گھر اور در کی بائدی بی
ربی ہاور بیساری خوبیاں مجلائیاں اور ستو دہ صفات انہیں رحمت عالم حبیب کریا تا جدار دو

جہاں فاتم انتہین حضرت محدرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے نصیب ہوئی ہیں جن کے مہارک اسوؤ حد پڑیل پیرا ہو کروہ واصل الی اللہ ہوئے ہیں اور ان کے عالم بقا کی طرف رصات کرجانے کے بعد بھی عالم فقا ہیں ان کی یا دباتی ہے اور ان کے نام با می نیکی اور بھلائی کے ساتھ لیے جارہ ہیں اور آج بھی ہجادہ وگرڑی کی زیب وزینت اور آستانہ و خانقاہ کی روحانیت ولئے ہیں اور آج بھی ہجادہ وگرڑی کی زیب وزینت اور آستانہ و خانقاہ کی صوفی و مثالی ان کے قیوش و برکات کی بدولت باتی ہے اور ان کے فیض یا فتہ اور پروردہ صوفی و مثال بان حق وسالکین طریقت کے قلب واڈ بان کومنورومستیر فرمار ہیں:

امروز شاہ انجین دلبران کی است
ولیر آگر جزار بود دلبران کی است



THE PERSON NAMED IN COLUMN

AND THE RESERVE OF THE PARTY OF

and a street of the world

# فضائل وخصائص سلسلەعالەنتىشىندىيەندىيە

تصوف اسلامی کی تاریخ کا مطالعہ کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی روحانی زندگی کی ترویج وتا وریئ قادریئ مسلمانوں کی روحانی زندگی کی ترویج وتا وتر قل تصوف کے سلامل: چشتیۂ میں سے قادریئ چشتیۂ میروردیداورنقشبندید کے عرفائے عظام کے ہاتھوں ہوئی ہے۔ ان میں سے قادریئ چشتیۂ میروردیداورنقشبندیدکو بہت زیادہ شہرت اور مقبولیت نصیب ہوئی۔

بعد ازاں خوبعہ عبدالخالق غجد وانی قدس سرہ (م۵۷۵ھ/ ۱۷۵۹ء) نے اس سلسلہ میں آٹھ مصطلحات رائج کیں جن پراس سلسلے کی بنیاد ہے اور وہ یہ ہیں:

۱- بوش دردم ۲- نظر برقدم ۳- سفر دروطن ۴۰- خلوت درا مجمن ۵- یاد کرد ۲- بازگشت ۷- نگهداشت ۸- یا دداشت

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی قدس سرہ (م۲۷۱۱ه/۱۲۲ کاء) نے اپنی کتاب "القول الجمیل' میں سلسلہ ،نقشوند میر کے او کار کے تحت ان مصطلحات کی شرح لکھی ہے۔ ان میں دیگر چیزوں کے علاوہ سلسلے کے متعقد بین مشائخ سے متعنول ذکر مراقبہ اور مرشد سے اعتقاد کال کا طریقتہ بھی ندکورہے

سنت کی اتباع اورشر ایت کی پیروی اس سلسلے کی امتیازی خصوصیت ہے۔ اس سلسلے کو احترت خواجہ بہاءالدین نقشبند قدس سرہ نے فروغ دیا۔شرایت مطہرہ کی پابندی آپ کا شعار تھا۔خواجہ بہاءالدین نقشبند قدس سرہ نے اس سلسلہ میں مزید تمن اصطلاحات کا اضافہ فرمایا جو (۱) وقوف زمانی (۲) وقوف قلبی (۳) وقوف عددی کہلاتی ہیں۔

ان تین اصطلاحات میں غفلت ہے احتر از وکر میں طاق عدد کو طوظ رکھنے اور غیر اللہ کی توجہ سے اجتناب کی تلقین کی گئی ہے۔

حضرت خواجہ بہاءالدین نقشبند قدس سرہ ہے قبل اس سلسلے کے پیروکارڈ کرخفی کوڈ کرجلی میں شامل کر دیتے تھے اور نقشبند ہیں' علائیہ خوان'' کہلاتے تھے۔ لیکن حضرت خواجہ نقشبند رحمة اللہ علیہ نے شروع ہی ہے ذکرخفی اختیار کیا۔ نیز اتباع سنت پر خاص زور دینے کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام م کے آٹار کی افتداء سے منہ موڑنے کوانتہائی مہلک گردانا۔

سمر قداور بخارا بی سلسله و نقشند به خوب بھلا بھولا اوراس کی روحانی برکات و نیا کے دیگر ممالک میں بینچنے لگیں تو حضرت خواجہ باتی بالله رحمة الله علیه (۱۲۰۱ه/۱۲۰۱ء) نے بندوستان بی اے متعارف کرایا - اس سے پہلے یہاں سلسله و قادر یہ چشتہ اور سہرور دیہ پینی بھا۔ بیندوستان بی اوران کی روحانی برکات کی بدولت بیہ خطہ کلمہ وحق کی صداؤں سے گونج رہا تھا۔ حضرت حضرت خواجہ باتی بالله قدس سرہ کی بدولت سلسلہ ونقشبند بیر کی بنیاداس علاقے بیل یوں معظم ہوگئی کہ حضرت مجدالف ٹانی قدس سرہ (م ۱۲۳۳ه ای بیسی برگزیدہ شخصیت اس سلسلہ عالیہ بیل داخل ہوگئی جن کی تبلیغی اور روحانی خدمات کی بدولت سلسلہ نقشبند بیہ کو مزید تقویت اور احتیارت مجددالف ٹانی نے سلسلہ عالیہ بیل داخل ہوگئی جن کی تبلیغی اور روحانی خدمات کی بدولت سلسلہ نقشبند بیہ کو مزید تقویت اور احتیارت کی بدولت سلسلہ نقشبند بیہ کو اختیار داخول الجبیل: شاہ و ل

مشائخ نقشبند برجدوبيك مطابق برلطيف كانوراور مك جدا كاند ب- في واثبات يعني

''لا الدالا الله''ك ذريع ول پرضرب لكائى جاتى جاورائم ذات ك ذكر كوطمانيت قلب اور توجد ك ساته برلطيفي من القاكياجاتا بي جس كاطريقه مرشد كامل بتاتا ب-

حضرت مجددالف ٹانی قدس سرونے قرآن کی قطعیت اوراتیا ع نبوی کی فرضیت پر بہت زور دیا اورا پی خداداد صلاحیتوں کے ذریعے اکبر کے دین الٰہی کا بھی مقابلہ کیا اور تصوف میں نفوذ کرنے والی بدعات ورسومات کی اصلاح کے لیے بھی مجاہدانہ کوششیں فرمائیں۔ جن کی بدولت سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ نصرف ہندوستان میں بلکہ وسط ایشیا اور بلاد عرب میں بھیل گیا۔ اس سلسلے میں حضرت مجدد کے خلفاء اور بیروکاروں کی قربانیاں قابل ستائش ہیں۔

سلسله و نقشوند به ملي و فلحات الانس " از مولانا عبد الرحمٰن جامعي رحمة الله عليه " رشحات عين الحيات " از ملا واعظ كاشفى رحمة الله عليه اور مكتوبات مجد دالف ثانى قدس سر و كوخاص اجميت حاصل ہے-

سلسلہ انقشبند بیا ایک مرتب منفیط اور کامل سلسلہ ہے جس کا مقصد دین کی نصرت اور غلبہ ہے۔اس نے اشاعت دین اوراستحکام ندجب کے سلسلے بی بردی خدمات انجام دی ہیں۔

### اصطلاحات سلسله نقشبنديه

# יצל נננץ:

اس مرادیہ ب کدسالک بمیشہ ہوشیار بادرائے نفس پرآگاہ رہ جوسانس نکارہ دیاوالی میں نکا۔ اگر غفلت یا معصیت ہوجائے تو استغفار کرے۔

#### نظر برقدم:

لین نگاه کوایے قدموں پرد کھے۔اس سےمراد:

ا- نگاہ نچی دکھے جوست ہے تا کہنا تحرم پر نہ پڑے-باب دنا کی نگیندں سے نگاہ منتشہ جدتی سازیانہ ا کی طرفہ کیسائی

٢- دنيا كى رنگينيول سے نگاه منتشر جوتى بالبداخدا كى طرف يكسوئى سے

متغرق ذكرالجي رب-

۳- نیکی اور پرائی کے قدم کو توجہ میں رکھے نیکی میں قدم آ گے اور برائی میں پیچھے رکھے۔

٣- مراديب كراية قرب كود يكه كداس كرز في كافدم س جكب

مرادیہ ہے کہ اپنی والایت کودیکھے کہ کس نی کے قدم کے نیچ ہے کیونکہ
 برایک اطیفہ کی والایت ایک الوالعزم پیغیر کے زیرقدم ہے۔

### سفر دروطن:

ای سے مرادیہ ہے کہ آ دمی صفات بشریہ کوچھوڑ کرصفات ملکیہ حاصل کرے اور صفات فریمہ ترک کرکے صفات جمیدہ کا حامل ہوجائے - طلب جادو مال حسد بغض کینداور تکبرے دل کو یاک وصاف کرے-

## خلوت درانجمن:

اس سے مراد ہے کہ دل سے خدا کے ساتھ مشغول رہے۔ تمام حالات جیسے کھانے پیے ا بات کرنے 'پڑھنے' پڑھانے' چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے' سونے جاگئے میں اس سے تعلق رکھے۔ ظاہر ہاضلق اور باطن ہاحق رہے۔

## ياوكرد:

ال سے مرادیہ ہے کہ ہمیشہ ذکر اللّٰہی میں مشغول رہے جو ذکر بھی مرشد نے بتایا ہواس کے ذریعے حق تعالی کی حضوری حاصل کرے۔

## بازگشت:

اس سے مراد ہے کدرجوع کرنا یعنی تھوڑ ہے تھوڑ نے ذکر کے بعد مناجات الی کی طرف رجوع کرے بعد مناجات اللی کی طرف رجوع کرے۔ بقول خواج تقشیند میں ہے: "اللی مقصود من او کی ورضائے تو محمت ومعرفت خود بدو۔ "

#### نگهداشت:

اس سے مرادیہ ہے کہ طالب خطرات نفس بعنی جو خیالات اور وسوسے ماسوی اللہ دل میں آئیس انظر میں رکھے اور انہیں ول سے تکال دے۔

#### ياوداشت:

یادداشت سے بیدمطلب ہے کہ توجہ ہر حال اور ہر دم بسبیل ذوق اللہ تعالی کی طرف رہے۔ بعض کے نزدیک یادداشت سے مراد حضور بے غیب ہے۔ اہلِ تحقیق کے نزدیک یادداشت بیہے کہ مالک کے دل پراستیلائے شہودی بتوسط حب ذاتی ہوجائے ای کومشاہدہ کہتے ہیں۔

# وتوف زماني:

لینی بندہ ہرحال میں اپنے احوال پر واقف رہے اگر طاعت میں ہے تو شکر کرے اور اگر معصیت میں ہے تو استغفار کرے۔ اے محاسبہ بھی کہتے ہیں۔ وقوف زمانی اور ہوش در دم دونوں کا مطلب تقریباً ایک ہے۔

#### وتوف عددي:

اس سے مرادسا لک کا اثنائے ذکر میں واقت رہنا یعنی جَبْ ذکر کرے تو طاق یعنی وتر کرے بمطابق ارشاد ''ان اللہ وتر وسحب الوتر''۔

# وقوف قلبي:

اس سے مرادیہ ہے کہ سالک ہروقت ہرآن اور ہر کیظائے قلب کی طرف متوجد ہے اور قلب خدا کی طرف متوجد ہے تاکہ سب سے توجہ ہٹا کر صرف اللہ سے تعلق دکھے۔ حضرت خواجہ نقشجند کے مزد یک وقوف قلبی بہت ضروری اور رکن عظیم ہے۔

# فضائل طريقه نقشبنديه

۔ بیسلد حضرت ابو برصد بی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبت رکھتا ہے اور
اس میں دو تمام فضائل و برکات موجود ہیں جو حضرت صد بی رضی اللہ
تعالی عنہ کور حمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوئے۔
اس سلطے میں حضرت خواج گان خواجہ بہاء الدین محم نقشہند بخاری
قد س مرہ العزیز کوانام الطریقہ کی حیثیت حاصل ہے جوعلم طریقت میں
مرتبہ واجتہاد پر فائز ہوئے ہیں۔ حضرت خواجہ بہاء الدین نقشہند سے
مرتبہ واجتہاد پر فائز ہوئے ہیں۔ حضرت خواجہ بہاء الدین نقشہند سے
فریقہ ہائے تصوف مبارک اور نور علی نور ہیں اور سب وصال الی اللہ کا
فریعہ ہیں لیکن جو طریقہ اللہ تعالی نے بچھے عنایت فر مایا ہے اس میں
وریحہ ہیں لیکن جو طریقہ اللہ تعالی نے بچھے عنایت فر مایا ہے اس میں
مطلوبوں ہیں ہے اور اس سے بہت جلد اللہ تک رسائی نصیب ہوتی
مطلوبوں میں سے ہیں اور ہم فضل والوں میں سے ہیں۔
موال ناجای قدس مرہ نے فر مایا ہے:

نقشیندیه عجب قافله سالار اند که برندازره پنهال به حرم قافله را تو نقشِ نقشیندال راچه دانی تو شکل پیکر جال راچه دانی گیاه سبزه داند قدر بارال تو خشکی قدر بارال راچه دانی بنوز از کفر و ایمانت خبر نیست مخالقهائے ایمال راچه دانی

دوسر عرفاني طريقول من ذكرقلبي آخر من بتاياجا تا ب جبكه طريقه نقشوندىيى سب يىلى ذكرقلبى كالقين كى جاتى ب-اس ملط عن دومر عرفاني سلاسل كي نسبت ابتاع سنت يرزياده زور -14 ویاجاتا ہاورای کی ترقی کا انحصار فولد نقشیند کے اس فریان برے: " طریقه مامحروی فیست برکداز طریقه ماروگرداند خطرهٔ دین دارد چداین طريقه بعيد طريقه محابة كبارست." حفرت مجدوالف فاني قدس مره في اسيخ مكتوبات بس طريقة نقشونديد کے فضائل جا بجابیان فرمائے ہیں جن میں اے بعینہ اسحاب کرام گا طريقة قرار ديا ب- نقشنديه كوسيدالبشر صلى الله عليه وسلم كى رفاقت كى برکتوں سے ابتدائی میں وہ سب پھیل جاتا ہے جو کی شخ کال کو انتہا میں بھی بوی مشکل سے ملتا ہے ( دفتر اول مکتوب ۵۸)۔ نقشنديدسلد كرمر علقد حفرت ابو بكرصديق مين جن كى افعنلت

انبیاے کرام کے بعدمسلم الثبوت ہے۔ای لیے آپ کے طفیل میں ا كابرمشائخ تقشبندىيى دوسرول سے زياده معارف وعلوم سے آگاه بي (وفتراول كمتوب ٢٢١)\_

اس طريق من جذبطلب سلوك يرمقدم بيكن ال عن يركى ابتدا عالم امرے ہوتی ہے اور عالم خلق کی سیر ضمانا عالم امر کی سیر کے دوران بی طے بوجاتی ہے-اس کے برخلاف دوسرے سلسلوں میں سیر کی ابتدا عالم خلق ہے ہوتی ہے۔

بعض سالك نعالم امريش مقام جذب يرفائز ہونے كى استعداد نيس رکتے - نقشیندی مشائخ اسے تعرف سے سالک میں بیاستعداد اجاگر كروية بن (وفتراول كتوب١٢٥)\_

نقشندى مشاكح عيرخرق يركاه وثجره نيس موت-وهي معنول يس

شریعت کے عالم وہلغ ہوتے ہیں- اس لیے شریعت کے مرشد اور طریقت وسلوک کے رہنما ہوتے ہیں کیکن دوسرے سلسلوں میں ایسا نہیں ہان کے طلق میں تعلیم وشلیم پرسب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے۔

ا- یے خلاف شرع احوال و مواجید کوشلیم نہیں کرتے - صوفیائے خام کی بیود و باتوں کو قابلِ اعتبانیں جھتے - ای طرح خلاف شرع ریاضتوں کو بھی مردود قرار دیتے ہیں اور انہیں استدراجات سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں دیتے ( کتوبات دفترادل ۱۸۷۲)۔

سلسله فتشیند نیه بلا جوازعز استشینی پر زورنبیس ویتا ابقول حضرت مجده الف ثانی قدس سره عزالت سے مرادیہ ہے کہ غیروں کی رفاقت و مجت سے پر بییز کرے نہ کہ ہم خیال دوستوں ہے۔ بقول مولا ناروی قدس سره:

عزلت ازاغيار بايدن ازيار

حفرت خواجه نقشبند فرماتے بن:

« صحبت باجمراز ان سنت موكده اين طريقه عليه است ' ( محتوبات دنتر اول: ٢٦٥) \_

١٢- طريقة تشفيديك اصل اصول جار يزي بن:

(الف)- دوام حضور: بروقت دل كاخيال خداكي طرف ربنا-

(ب)-بِخطرى: دل مِن بجزياد قل كوئى خطره منة ي-

(ج)-جذبات: جذبات دل كاكشش خدا كاطرف مونا\_

(و)-واردات: خداكى طرف سے فيضان اور انوار كانازل مونا-

### وصلِ سوم

# مخضرتعارف خانقاه سراجية شريف

خانقاہ سراجیہ شریف کندیاں صلع میانوالی کندیاں جنگشن سے اڑھائی میل کے فاصلے پر متان کی طرف جانے والی ریل پڑوی سے چھ سات فرالا نگ کے فاصلے پر درختوں کے خوبصورت وحسین جند میں واقع ہے جس کی زیارت سے مشرف ہونے والے کہدا محتے ہیں:

بقعه ميه انوار زيزدال ديدم خطه مورد الطاف زرهال ديدم چه مقاميكه برو سدره وجم طوني را سايه داراز كرم غيب وگل افشال ديدم زعثان وسراج و حضرت بوسعد عبدالله هدايت يا فتحد آنانكه بودنداز طريقت دور سراجيد مبارك خانقاه پاك بازانست بود از حضرت خان محمد تا ابد معمور

سراج و حفزت بو سعد عبداللہ سے چیکا سراجیہ کا ہر ذرہ مثال نیر تاباں متاع جاں شار حضرت خال مجمد ہے امام پاک بازال نورعرفال بادی دورال

> یا رب! تا عالم امکال بود مهر سراجیه درخشان بود

اس بستی کی تقیر (۱۳۳۸ھ-۱۹۲۰ھ/۱۹۲۰ء-۱۹۲۲ء کے دوران) حضرت مولانا ابو





غانقاه سراجيه كاعموى منظر

السعد احمد خان قدس سره (۱۲۹۷ه-۱۳۲۰هه/۱۸۸۰ه-۱۹۴۱م) نے فرمائی اور اپنے شخ حضرت خواجہ محمد سراج الدین قدس سره (۱۲۹۷ه-۱۳۳۳ه ) کے نام نامی سے اسے منسوب فرمایا اور پھر اپنے وصال مبارک تک خانقاه سراجیہ شریف کی مند ارشاد پر متمکن رہے اور سینکڑوں طالبان جن وسالکان طریقت کی روحانی تربیت فرماتے رہے۔ آپ کے مجاز طریقت طفائے عظام کی تعداد ۲۳ کے لگ مجگ ہے۔

قیوم زمال حضرت موادنا ابوالسعد احمد خان قدی سره نے اپنے وصال مبارک ہے تبل
نائب قیوم زمال صدیق دورال حضرت موادنا محمد حبداللہ لدهیانوی قدی سره
(۱۹۰۳ه-۱۳۲۸ه-۱۳۷۵ه) کواپنا جانشین نامزدفر مایا جو۱۳۲۰ه-۱۳۵۹ه تک
خانقاه سراجیہ شریف کی مندار شاد پرجلو کا فروز رہا اور سینکٹر ول متوسلین سلسلہ عالیہ کے قلوب
وافیان کومنور د تا بال فرماتے رہے ۔ آپ کے مجاز طریقت خلفائے کرام کی اقعداد دی ہے۔
نائب قیوم زمال صدیق دورال حضرت موادنا محمد عبداللہ لدھیانوی قدی سرد کے وصال
نائب قیوم زمال صدیق دورال حضرت موادنا محمد عبداللہ لدھیانوی قدی سرد کے وصال

مبارک ۱۳۷۵ ه کے بعد مخدوم زمال سیدنا و مرشدنا حضرت مولانا ابو الخلیل خواجه خان محر مبارک ۱۳۷۵ ه کے بعد مخدوم زمال سیدنا و مرشدنا حضرت مولانا ابو الخلیل خواجه خان محر صاحب بسط الشفطیم العالی (ولا دت ۱۹۲۰ م/ ۱۹۳۰ ه ) آپ کے خلیفه واعظم و جانشین قرار پائے اور تاحال بغضل رئی خانفاہ سراجیہ شریف کی مندارشاد پر رونق افروز بیں اور بحد لله سلماء عالیہ نقشبند بیر مجدوبید کی سلک تابدار کے گو ہر نامدار کی حیثیت سے طالبان حق اور سالکان طریقت کو کشال کشال منزل مقصود کی جانب لیے جارہ بیں اور روحانیت و معارف پروری فرمار ہے ہیں۔ ور

وَالْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَالَمِينُ وَاللَّهُ يَجْتَبِي الْيَهِ مَنُ يَّشَآء اس وقت تك آپ كيجاز طريقت خلفائ عظام كى تعداد مولد ہو چى ہے۔ هلالا يا جى بى بى مخدوم زمال سيدنا ومرشدنا حضرت مولانا ابوالخليل خواجہ خان محمصا حب بسط الله ظلم العالى كى مساعى جيلہ ہے" خانقا ؤسراجيہ" كے نام سے ديلوے اسميشن قائم ہوگيا تفاسيم سے آنے جانے والوں كے ليے آسانى پيدا ہوگئى۔ خانقاه سراجيہ شريف جانے كے ليے اب تو ميانوالى اوركندياں دونوں كے ليے آسانى پيدا ہوگئى۔ خانقاه سراجيہ شريف جانے كے اس وقت خانقا ومراجية شريف كالفصيل يون ب:

ر بائثى مكانات: ان يس قيوم زبال حضرت مولانا ابوالسعد احمد خان قدى مره كے عزيز وا قارب مخدوم زمال سيدنا ومرشدنا حضرت مولانا ابوالخليل خان محرصا حب بط الله ظليم الله ك خائدان اور بعض مريدين كي كمر بهي شامل بي-

ا يك انتهائي خوبصورت عالى شان اور وسيع وعريض مجد جوايخ باني مرم ومحترم کی وسعت قلب و بلند حوصلگی کی مند بولتی تصویر ہے-

مدرسہ معدیہ جس میں طلباء و مدرسین کی رہائش گاہ بھی ہے۔ -2

كتب خانه ومعديه جس كى ظاهرى عظمت اور ؤخير وُنا دره كى مقداراس خانقاه شریف کے مشائخ عظام کی علم دوئی و معارف بروری کا بین

المجع فاند مهمان فانداورورويثون اورسالكان طريقت كيجر -

حزارات مقدمه مشائخ كرام خافقاه شريف وقبرستان متوملين سلسله

خانقاه سراجيشريف كاشارسلسله فتشبند بدمجد ديدكي فظيم خانقامول مي موتا ہے-جهال ے ہزاروں اور لا کھوں نفوس مومنین نے اپنی ہمت اور مقدور سے بڑھ کر فیوض و بر کات حاصل کے ہیں-چندزائرین اور عقیدت مندول کے تاثر ات ملاحظ فرمائیں-

#### روحانيت كاسر چشمه

جناب صاحبز اده طارق محود (الديم بمفت روزه لولاك فيعل آباد) رقمطرازين: "خافقاه سراجيه كوانفراديت حاصل ہے كه يهال مجتج كرايك روحاني باليدكى اورسكون ميسرة تاب-"

'' خانقاہ ہے میانوالی تک تک لوکل بسیں چلتی ہیں۔اڈہ سے چلیں تو کچھے فاصلے پر چشمہ



تشبيح خانے كااندروني منظر



لتبيح خاتے كا بيروني مظر



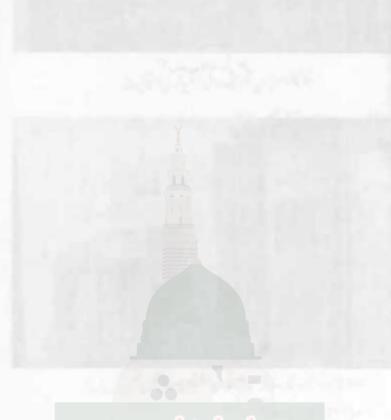



كتب خانے كااندرونی منظر



کتبفائے کا اندرونی نظر www.maktabah.org

ا ال الماريخ وتذكره خانقاه سراجيه

بیراج نہایت شکو داور خمکنت کے ساتھ بہتا نظر آتا ہے۔ بزرگوں اور دین کے متو الوں کی محنت وریاضت کا کیا کہنا 'جنہوں نے جنگل میں منگل بنار کھاہے۔

دل نے گوائی دی-واقعی ایک طرف پانی کا چشمہ بہدرہا ہے- دوسری طرف روحانیت کا چشمہ بہدرہا ہے۔ کے "

## نتهم تنهى بستى – لا زوال نزانه

میانوالی سے جنوب مغرب کی طرف کوئی پندرہ میں کیل کے فاصلے پر دریائے سندھ کو روک کر چشمہ جہلم لنگ کینال تکائی گئی ہے۔ نہر کے ساتھ ساتھ کناروں سے ذرا ہٹ کر دیت کے بڑے بڑے کیں گہیں شیشم اور دوسرے درختوں کے جینڈ پانی میں اپنا عکس و کچھ د کچھ وسے البلہاتے اور پھر سر گوشیاں کرتے نظر آتے ہیں۔ جینڈ پانی میں اپنا عکس و کچھ د کچھ کر جھو مے البلہاتے اور پھر سر گوشیاں کرتے نظر آتے ہیں۔ چشمہ کالونی سے چند ہی فرال مگ پر نہر کے بائیں جانب ایک سوئ کمارستہ نیچ کوار تا ہے جو جشمہ کالونی سے چند ہی فرال مگ پر نہر کے بائیں جانب ایک سوئٹ کمارستہ نیچ کوار تا ہے جو سدا ہی خشدگی چھاؤں میں لیٹار ہتا ہے۔ اسی رستہ پر تھوڑ اسا آگے ایک نفی منصی سے بہاں مدا ہی وسعتیں اہل نظر کو برصغیر کے کونے کونے سے نظر آتی ہیں۔ بہی خافقاہ سراجیہ ہم بہاں داتھ میں دعتیں اہل نظر کو برصغیر کے کونے کونے سے نظر آتی ہیں۔ بہی خافقاہ سراجیہ ہم بہاں داتھ میں دعتیں اہل نظر کو برصغیر کے کونے کونے سے نظر آتی ہیں۔ بہی خافقاہ سراجیہ ہم بہاں دیں دعمہ اللہ علیہ کے نام پر بتایا تھا۔ ھ

#### خانقاه كاحسين منظر

مجد کے ثال جنوب میں مکانات کی لمبی قطاریں ہیں یوں بچھے کہ تختہ وزمین پر ۱۰۱ کا ہندسر ثبت کر دیا گیا ہے اور اس ۱۰۱ میں مجد کی وہی حیثیت انجرتی ہے جو تیج کے وانوں میں امام کی ایک قطار مدرسہ پر مشتل ہے - جہاں طلباء کی رہائش کا انظام بھی ہے - دوسری قطار میں لائبریری ہے - اس کے ساتھ ایک خوبصورت سا کمرہ ہے جہاں حضرت خان محمد صاحب ہے محققہ ین اور ملاقاتیوں کو شرف ملاقات بخشتہ ہیں - اسکے کمروں میں مسافر خانہ ہے ۔ آ

#### اكابرزائرين خانقاه سراجيه

یبال برصغیر کے کونے کوئے سے لوگ آیا کرتے ہیں خود حضرت علامہ سید محد انورشاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۵۲ء) شخ الحدیث دارالعلوم دیو بند (ہندوستان) تشریف لائے۔
قیام پاکستان کے بعد بھی بیسلسلہ جاری رہا ۔ امیرشر بعت حضرت مولا ناسید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۹۲۱ء) اکثر تشریف لاتے رہے۔ ان کے صاحبر اوے مدرسہ سعد بیخانقاہ مراجیہ میں زیقیم رہے۔ دیگر حضرات کے علاوہ حضرت علامہ سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۹۷۰ء) حضرت مولا نا غلام غوث علیہ (م ۱۹۷۰ء) حضرت مولا نا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۹۸۱ء) حضرت مولا نا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۹۸۱ء) حضرت مولا نا عبدالت ارضان نیازی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۹۸۱ء) اور حضرت بیر کرم شاہ بھیروی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۹۸۸ء) تشریف لاچکے ہیں۔ کے اور حضرت بیر کرم شاہ بھیروی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۹۸۸ء) تشریف لاچکے ہیں۔ کے

### خانقاه سراجيشريف كيامتيازي حيثيت

حفرت مولانا عبدالرشيد شيم (فاضل ديو بند) المعروف علامه طالوت رحمة الله عليه (م١٩٦٣ء) تحريفرماتے ہيں:

'' مرقول کے شوق نے جب خافقاہ سراجیہ شی قدم رکھا تو اس کی پذیرائی
کچھاس انو کھے طریق پر ہوئی کہ وہ جو سراپا شوق تھا سراپا مجت و نیاز
بن گیا اور وہ جو صرف زیارت کی غرض سے گیا تھا عقیدت کے پھول
دامن میں چن کرواپس آیا۔ وہ جو پر وں فقیروں کے سلسلہ میں برعقیدہ
مشہور تھا ایک ایسا تاثر لے کرواپس آیا جس میں اللہ والوں کے لیے
اظامی بی اظامی کوٹ کوٹ کر بھر دیا گیا تھا۔ حضرت (مولانا محمہ
عبداللہ قدس سرہ) کی شخصیت' محبت' عمل وضل 'رشد و ہدایت اور پھر
بہت بڑے کتب خانے کی موجودگی ہے کششیں ایسی نہیں تھیں کہ باربار
بنجاتا۔ چنا نچہ باربار جانا ہوا۔ ک''





WWW.MCHallen ah.org



''میں نے ان کی مجلس میں بیٹھ کر بھیشہ شریعت کی پابندی اور پائیداری
بی کا سبق سیکھا اور سلسلہ مجد دید یا دوسرے بزرگوں کا جو بھی ذکر سنا
صرف بھی سنا کہ وہ کس قدر پابند شریعت سے وہ کسی ایک بزرگی کے قائل
کرنے والے اور کس قدر پابند شریعت سے وہ کسی ایک بزرگی کے قائل نہ سے جو
شہر بیت وطریقت کو دو بناتی ہوؤہ کسی ایک بزرگی کے قائل نہ سے جو سرمو
شریعت وطریقت کو دو بناتی ہوؤہ کسی ایک بزرگی کے قائل نہ سے جو سرمو
بھی سنت سے مخرف ہو۔'' ف

#### آبادی کی کل کائنات

آبادی کی کا کنات کیا تھی؟ ایک چھوٹا ساعر بی مدرسہ جس میں دو تین مدرس کام کرتے ہے۔ ایک بڑا ساکت خانقاہ سراجیہ۔
عضے۔ ایک بڑا ساکت خانہ جس میں بیسیوں اٹل نظر بیٹھ کئے تھے اور ایک خانقاہ سراجیہ معنی دھٹرے موالا نااحمد خان صاحب (قدس سرہ) حضرت موالا ناسرائ الدین صاحب (قدس سرہ) موی زئی والوں کے سرید تھے۔ اس لیے انہوں نے تعمیر کے وقت اپنے مرشد کے نام پراس خانقاہ کی کام کرنے خانقاہ کا نام خانقاہ سراجیہ تجویز فر مایا تھا اور چند کمرے یا حجرے مدرسہ خانقاہ میں کام کرنے والوں کی خاطر اور ایک نہایت وسعے وعریض مجد بنوائی۔ جو اپنے بانی کی وسعت قلب کی فائد ہی کی صحت قلب کی نشاندہ کی خانقاہ اور اس کا ماحول اور سے ہاں تھر سے تشریف فر ماتھے۔ فلے

### علمی ودین اور روحانی درسگاه

مخلف مسائل کی خاطر کتب خانہ ہے کتابوں پر کتابیں آ ربی بیں اور ان مے مخلف مقامات سے عبارتوں پر عبارتیں پر حق بیں اور ساتھ مقامات سے عبارتوں پر عبارتیں پر حق جارتی ہیں۔ مسائل دوسرے طے بورے بیں اور ساتھ بی ساتھ قرآن وحدیث اور تاریخ وسیرے الی با تیں بھی سامنے لائی جارتی ہیں جن سے نشس امار و کی اماریت کا از الد بور با ہے اور دوسری تیسری حجت میں حال لیائے کہ ایک اور کی طالب علم

جوروئی کھلانے یا چائے پلانے کے لیے آتا ہے۔ وہ جب یہ کہتا ہے کہ حضرت چائے دائیں ہاتھ سے نوش فرمائے یا پائی دائیں ہاتھ سے چیناست ہے یا نظیسر کھانا کھانا خلاف سنت ہو نفس کواز حدشر مندگی ہوتی ہے کہ استے ہوئے دو سے اور اتنی او نچی دکان اور یہ پھیکا پکوان کہ خانقاد کے ایک ادنی سے طالب علم کو بھی سنت نبوی کا علم تم سے زیادہ ہے۔ ایسے حالات میں جو انفعالی کیفیت خانقاہ معلی میں پیدا ہوتی ہے وہ کسی دوسری جگہ نہیں پیدا ہو علی اور بیا اثر ہے اس غیر معلوم وغیر محسول تعلیم کا جو اہل اللہ کے ہاں ہوتی ہے اور دوسری جگہ کم پائی جاتی ہے۔ ال

### حضرت مولا ناعبدالقادررائے پوری قدس سرہ کی خانقاہ شریف پرتشریف آوری اور مراقبہ

حضرت مولانا عبدالقادردائے پوری قدس سرہ (م۱۹۲۶ء) کانائب قیوم زمال صدیق دورال حضرت مولانا محرعبداللہ لدھیا توی قدس سرہ (م۱۳۵۵ء) ہے رابطہ جاتی تھا اوراکشر خانقاہ سراجیہ شریف تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک بارآ پ حضرت اقدس قدسہ خانقا کا دعوت پر خانقاہ شریف تشریف فرما ہوئے اور عصر کی نماز کے بعد ''مزارات مقدسہ خانقا کا شریف' کے اعاظم شی قیوم زمال حضرت مولانا ابوالسعد احمد خان قدس سرہ کے مزار پر انوار پر مراقبہ فرمایا جومخرب سے بچھ دیر پہلے تک جاری رہا۔ مراقبہ سے فراغت کے بعد حضرت رائے پوری قدس سرہ نے حضرت مولانا محرعبداللہ لدھیا نوی قدس سرہ سے فرمایا: پوری قدس سرہ نے حضرت مولانا محرعبداللہ لدھیا نوی قدس سرہ سے فرمایا:

> پاکستان میں فیضان سلسله مجد دریفقشبندیہ صاحب"رودکوژ" شیخ محداکرام لکھتے ہیں: " ید دونوں بزرگ (خواجہ محد عثان دامانی قدس سرہ اور خواجہ محد سراج الدین قدس سرہ) اور حاجی دوست محمد صاحب قد حاری (قدس سرہ)

موی رقی شریف (ضلع و یره اساعیل خان) یمی آ رام فرهایی-ان بررگوں کی بدولت مغربی پاکستان میں سلسلد، مجدد بید (نقشبندی) نے بری وسعت پائی اور کئی خانقابیں قائم ہو کیں-ان میں خانقاہ سراجیہ مجدد بید (نقشبند بیا کندال شریف ضلع میانوالی) جس کے موجودہ سربراہ جامع علم وعرفان مولانا ابوالخلیل خان محدصا حب مدخلہ ہیں-اس لیے بھی قابل ذکر ہے کہ وہاں کتب صوفیہ بالخصوص نوادرسلسلہ کا ایک بیش بہاذ مجرہ ہے۔" محللہ ایک بیش بہاذ مجرہ ہے۔"

حفرت مولانا محبوب اللي رحمة الله عليه الشاعية على مَدُكوره بالاسطور نقل كرنے كے بعد تحريفر ماتے جي : متعنا الله بفيوض هو لا الا كابودا نما سرمداً :

میں حقیر گدایانِ عشق راکایں قوم شہان بے کمر وخسروانِ بے کلدائد

#### برصغير كي مشهور قد يي خانقاه

جناب مافظ فاراحرافسين لكهية بين:

"فانقاه سراجید کندیاں شریف برصغیر کی مشہور قدیمی خانقاموں میں

ہے ہے۔اس خانقاہ کے بانی حضرت خواجہ احمد خان رحمۃ اللہ علیہ سوی اللہ علیہ مولی رضیۃ اللہ علیہ مولی رضیۃ اللہ علیہ کے مام رقبۃ اللہ علیہ کے صاحبر اوے حضرت خواجہ سراج اللہ میں قدس سرہ ہے ہوا تھے۔ ۱۳۷۰ھ/۱۹۴۱ء میں ان کی وفات کے بعد ان کے خادم خاص خواجہ محمد اللہ علیہ جائشین ہوئے۔ ۱۳۵۲ھ/۱۹۵۲ء میں ان کی وفات کے بعد ان کے حدرت خواجہ خان محمد منظلہ ان کی وفات کے بعد شخ المشائخ حضرت خواجہ خان محمد منظلہ ان کے جائشین ہوئے۔ حضرت خواجہ خان محمد منظلہ ان کے جائشین ہوئے۔ حضرت خواجہ خان محمد منظلہ ان کے جائشین ہوئے۔ حضرت خواجہ خان محمد منظلہ ان کے جائشین ہوئے۔ حضرت خواجہ خان محمد منظلہ علیہ حالتہ میں معتقد میں کا آیک وسیع حالتہ اگر رکھتے ہیں۔ خانقاہ مرجع عوام و خواص میں معتقد میں کا آیک وسیع حالتہ اگر رکھتے ہیں۔ خانقاہ مرجع عوام و

خواص ہے۔حضرت خواجہ خان محمرصاحب کی موجودگی میں روزانہ بعد ازنماز فجر ختم خواجگان کے بعد مجلس ذکر ہوتی ہے جس میں ذاکرین ذکر اللہ کی نورانیت سے اپنے قلوب کومصفا کرتے ہیں۔ <sup>کلے</sup> ''

#### خانقاه سراجيه كي چندخصوصيات

حفرت مولانا قاضی محرش الدین رحمة الله علیه نے اپنے ایک مضمون میں خانقاہ سراجیہ کی درج ذیل خصوصیات کاذکر فرمایا ہے:

#### ا-اتباع كتاب وسنت

برچنو کہ تر ہوت وطریقت ایک ہی مزل مقصود کی دوراہیں ہیں۔ ایک طرف علاوفقہا ہی جب بھی سلوک و درویش کی صدود میں داخل ہوتے ہیں تو ان کا قدم بھی جاد کا عتدال ہے ہی جب جاتا ہے اور دو اپنے سلسلہ کی رسومات کی اوائیگی میں اتنا اہتمام اور شدت اختیار کرجاتے ہیں کہ اتباع کی تاب وسنت کا دامن ہاتھ سے جاتا رہتا ہے اور بدعات کو در طریقت "سجھتے ہوئے اعتقاد کی اور عملی معصیتوں میں جتلا ہو جاتے ہیں گر حصرت مولا نا ابوالسعد احمد خان صاحب قدس سرواس سے مختلف تھے۔ آپ کا ہر عمل سنت کے سانچہ میں و ھلا ہوا تھا اور اپنے متعین کو بھی اتباع سنت کی تلقین و تا کید فرماتے رہتے تھے۔ آپ و سبج العلم ہونے کے ساتھ کے معدوستی القلب تھے۔ فائقاہ شریف میں ہر تم کے جتلائے معاصی اشخاص آتے رہتے مگر کے حدوستی القلب تھے۔ فائقاہ شریف میں ہر تم کے جتلائے معاصی اشخاص آتے رہتے مگر کرتے تھے۔ نہ بھی کی کے عیب پر تسخو یا طئز کرتے تھے۔ نہ بھی کی کے عیب پر تسخو یا طئز کرتے ۔ نہ بھی کی کا عیب اس کے سامنے بیان نہیں کرتے تھے۔ نہ بھی کی کے عیب پر تسخو یا طئز کرتے ۔ نہ بھی کی کا عیب اس کے سامنے بیان نہیں کرتے تھے۔ نہ بھی کی کے عیب پر تسخو یا طئز کرتے ۔ نہ بھی کی کا عیب اس کے سامنے بیان نہیں کرتے تھے۔ نہ بھی کی کی کے عیب پر تسخو یا طئز کرتے ۔ نہ بھی کی کہ کی کی عیب پر تسخو یا طئز کرتے ۔ نہ بھی کی کی کے عیب پر تسخو یا طئز کرتے ۔ نہ بھی کی کی کے عیب پر تسخو یا طئز کرتے ۔ نہ بھی کی کی کے عیب پر تسخو یا طئز کے ۔ نہ بھی کی کی کے عیب پر تسخو یا طئز کے ۔ نہ بھی کی کی کا عیب اس کے میا تھی

"لا تعیو ہمعصیۃ احیک فیعفہ اللّٰہ ویبتلیک" " یعنی کی گناہ پہا ہے مسلمان بھائی کوطعندمت دو ایسانہ ہو کہ اللّٰہ تعالیٰ اس سے دہ گناہ چیتر اکرتمہارے ساتھ لگادے۔" یہ بھی فرماتے ہیں کہ علائے ظواہرلوگوں کے کانوں کوھیجت کرتے ہیں اورار ہاہ قلوب

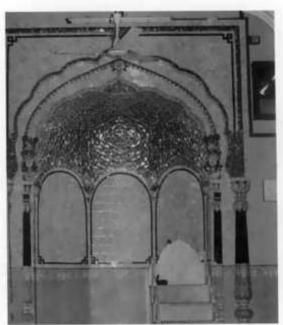

مجدخا فقاه مراجيه كامحراب



018 مجد كالمروني بال كابر اوروازه





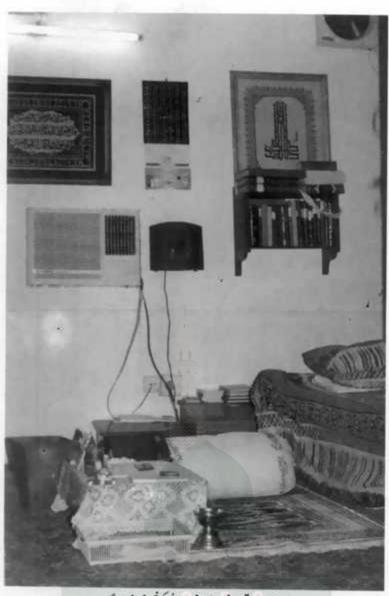

حفرت اقدى خواجه خان محمد ظله كي خصوصي نشت گاه

اوگوں کے دل کو ناطب کرتے ہیں چنانچیا پی باطنی اوجداد رصحبت کا اثر بیتھا کدائل معاصی کو حضرت کی صحبت کی برکت سے اینے معاصی سے خود نفر سے وجاتی تھی-

ایک فاص عادت مبارکہ یہ بھی تھی کہ دوسرے نداہب کاان مسائل میں خیال رکھتے تھے
جن میں اپ ندہب کی خلافت ورزی نہ ہوتی ہو۔ مثلاً دو بجدوں کے درمیان احزاف کے
بزویک کوئی فکر ثابت نہیں مجرحنا بلہ کے بزویک دو بجدوں کے درمیان السلقہ معفولی پڑھنا
فرض ہے۔ آپ بھی سنی ونوافل میں بینٹ السشجد تنین اللّهم اعفولی پڑھا کرتے تھے۔ ای
طرح قعدہ اخیرہ میں علائے خواہر کے بزدیک وعائن السلقہ الیسی اعفو کہ بیک مین علااب
طرح قعدہ اخیرہ میں علائے خواہر کے بزدیک وعائن السلقہ الیسی اعفو کہ بیک مین علااب
السقی "پڑھنی فرض ہے۔ حتی کداس دعا کے سواکوئی اور دعا پڑھنے سے علائے خواہر کے بزدیک
فرض کے درمیان تھوڑی دیر ایٹ جانا ضروری ہے۔ آپ بھی سنتوں اور فرض کے درمیان گھر میں
لیٹ جایا کرتے تھے۔ ال

### ٢- ايك اجم ملفوظ اور محج تصوف ك فقدان يتاسف

بانی خانقاہ سراجیہ حضرت مولا نا ابوالسعد احمد خان قدس سرہ فر مایا کرتے تھے کہ تصوف کی حقیقت تو مرشد کامل کے بغیر نحیک ہے بچھ بین نہیں آتی ۔ لیکن اگر کوئی آدی کتاب موارف المعارف مؤلفہ فی شہاب الدین سہروردی غنیۃ الطالبین ( فیخ سیدعبدالقاور جیلا فی ) کتاب شرح الحکم مولفہ ابن عطاء اللہ اسکندری رسالہ قشریا مام ابوالقاسم قشری اور مکتوبات امام ربانی مجددالف ٹافی زیر مطالعہ رکھے تو علم تصوف صبح ہوجاتا ہے۔

نیزاس زماند می میچی تصوف کے فقدان اور غلط تصوف کی بدائ پراکثر متاسف رہے اور فاری اور عربی کے درج ذیل اشعار گائے گا ہے بولی حسرت سے پرد ھاکرتے تھے:

> بیفها 'آنچنال بردند' خوان می پرستال را ندی ماندندی خاندندساتی ماندونے ساخر

امه السخيهام فهانها كنجها مهم وازئ نساء الحي غير نساء ها كل يعنى فيمية انمى جيم جي الرقيلي كي ورتمي و ونيس-٣-سالكان طريقت كي تعليم وتربيت كاضح انداز

بانی خانقاه سراجیہ قیوم زمال حضرت مولانا ابوالسعد احمد خان قدی سره کے عہد مبارک سائ خانقاه شریف کے متوسلین خدام اورارادت مندول میں علاوصلحا کی کیئر تعداد شامل رہی ہورفا مندان و جامعات کے فارغ انتھیل ہورفا مندان و ارافعلوم دیو بند (ہندوستان) اور دیگر مداری و جامعات کے فارغ انتھیل صفرات یہاں طالبان حق اورسالکان طریقت کی صف میں رہ کر ظاہری و باطنی علوم وسلوک کی شریت پاتے رہے ہیں اور یہاں شروع ہے ہی سالکان طریقت کی تعلیم و تربیت اور آموزش و پرورش کی آب وسنت اور شریعت وطریقت کے حقیقی اصولوں کے تحت جاری ہے۔ لہٰذا دوامور پانی خانقاہ حضرت مولانا ابوالسعد احمد خان قدی سره کے عہدمبارک سے لے کرا آج تک مسلسل حاری ہیں:

# (الف)-مکتوبات امام ربانی اور رسائل حضرات نقشبندیه مجد دیدی تد ریس

اس خانقاہ پرساللین طریقت کوسلوک نقشبند میرجد دید کا نصاب یا قاعدہ پڑھایا جاتا ہے۔
بانی خانقاہ حضرت مولانا ابوالسعد احمد خان قدس سرہ کے عبد مبارک بیس نماز عصر کے بعد ختم
شریف سے فارغ ہوکر مکتوبات امام ربانی مجد دالف ٹائی شیخ احمد سر بمندی قدس سرہ یارسائل
صفرات ( نقشبند مید) مجد دمید کا درس ہوتا تھا اور یہی سلسلہ ٹائب قیوم زماں صدیق دوراں
صفرت مولانا مجمد عبداللہ لدھیانوی قدس سرہ کے عبد مبارک بیس جاری رہااورا بان کے بعد
مخدوم زمان سیدنا و مرشد تا حضرت مولانا ابوالخیل خان محمد بسط اللہ ظلیم العالی بھی اسی پر عمل
خرات بیں۔ کیا

#### (ب)-رمضان المبارك مين خصوصى عبادات ودعاؤل كامركز

بانی خانقاه سراجید حضرت مولانا ابوالسعد احمد خان قدی سره کے عبد مبارک بی متوسلین سلسلہ رمضان المبارک بی خانقاه شریف پر آجایا کرتے تنے اور پورا مبید عبادات البی بیل مصروف رہے ہے۔ یہ اسلمانا کب قیوم زماں حضرت مولانا محمد عبد الله لدهیا نوی قدی سره کے عبد مبارک بیل بھی گزشتہ روش کے مطابق جاری رہا اور الحمد لللہ آج مخدوم زمال حضرت خواجہ خان محمد بالک عبد مبارک بیل بھی زورو شورے جاری ہے۔

'ماہ رمضان المبارک میں خانقاہ شریف میں عجیب ساں ہوتا ہے۔ آخرت کے طالب دور دورے آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تمام رات تر اوج میں قر آن تکیم کے تین پارے تلاوت ہوتے ہیں۔ ہرچار رکعت کے بعد حضرت اقدس مد ظلمالعالی مراقبہ فرماتے ہیں۔اس طرح تین بجے رات کے قریب (افتقام تراویج) پرآپ دعافر ماتے ہیں۔

آخری عشرہ ماہ رمضان المبارک سے زائرین کا بہت رش ہوتا ہے۔ تمام افراد کے لیے افطاری و تحری کا انتظام لنگر شریف سے ہی ہوتا ہے۔ چائے بھی دونوں وقت سب کو دی جاتی ہے۔ 19

### يهال برنقش خوشبوے محبت ليے بوع ب

جناب حافظ لدهيانوي كيتم بين:

'' حضرت مولانا خان محمد صاحب سے ملاقات کی تمنا نے بیکل کر دیا۔ آخر ایک روز رخت سفر بائد ها' خانقاه سراجید کی حاضری کے لیے گھر سے فکل پڑا۔ آخر وہ خطہ آرزو' وہ وادی پاکیز گی و لطافت' وہ منزل آسودگان' وہ قریبہ راحت نظر آیا۔ خانقاہ سراجیہ میں یہ پہلی حاضری مختی۔ کسی سے جان نہ بیچان کسی سے ذاتی تعارف نہ تھا' کوئی چرہ آشنا نہ تھا۔اک ان دیکھا ہا حول' کئ فتم کے تصورات قلب ونظر پر چھا گے۔ آخراس وادی برکت بی قدم رکھا- خانقاہ بی قدم رکھتے ہی اجنبیت کا احساس یک دم خائب ہوگیا- برنقش مجت کی خوشہو لیے ہوئے تھا- خانقاہ کے ایک خادم نے دریافت کیا خانقاہ کے ایک خادم نے دریافت کیا کہ کہاں ہے آ ناہوا؟ مختفر ساجواب دیا- ''فیصل آ بادے حضرت کی زیادت کے لیے حاضر ہوا ہوں'' اس مختفر سے کلام کے بعد خادم چلا گیا- چند کھوں بعد طشتری میں چائے لے کر آ گیا- اس کمرے میں چند عقیدت مند اور بھی تھے- میں نے ان سے شرکت کے لیے کہا- انہوں نے کہا کہ دوہ چائے نوش کر چکے ہیں- اس پہلے نقش سے حسن انہوں نے کہا کہ دوہ چائے نوش کر چکے ہیں- اس پہلے نقش سے حسن میز بانی ' ادب واحر ام' انداز گفتگو اور جذبہ وخدمت انجر کر سامنے آ گیا-معلوم ہوا کہ بیاس خانقاہ کا معمول ہے' نہ فضا میں تصنع' نہ خدام میں شفع' نہ خدام میں تھنع' ہرشے میں اپنائیت اور حجت کا انداز۔'' میں

### تزكيفس كے ليے مثالى خانقاه

یختری خانقاه ایک دینی در سے ایک خوبصورت مجداور حضرت (مولانا خان محمد مذکله العالی) کی رہائش گاہ پر مشتل ہے۔ اس خانقاه کا ماحول دوسری خانقا ہوں سے یکسر مختلف ہے۔ الله تعالیٰ سے لولگانے کے لیے عبادت وریاضت کے لیے قلب ونظر کومنزه کرنے روح کومجالا اور جمم و جاں کومز کی کرنے کے لیے یہ انتہائی موزوں ماحول تھا۔ نہ شور ہے نہ ہنگامہ سے ماڑیوں کاروں کی آمد ورفت ہے نہ شہر کی ہے چنگم طرز زندگی۔ اس فضا پر بے پردگی اور گناه آلوده ماحول کاکوئی داخی نہ قال اور انتیت سے صاف اور کھری ہوئی تھی۔

خانقاہ سراجیدایک ایک خانقاہ ہے جہاں کی فضا ہر تم کی وغوی دکھٹی اور برائی سے پاک صاف ہے۔ یدد پی مرکز 'یدرشد و ہدایت کا مقام نیدو براند ول کوآ باد کرنے کی جگہ نیر تزکید نفس کے لیے مثالی خانقاہ ہے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ خانقاہ کا ذرو ذروق حشام حموثنا کرتار ہتا ہے۔ یوں تو کا کنات کی ہرشے اللہ تعالٰی کی تبیج کرتی ہے موجودات کا ہر ذروا ہے خالق حیقی کی پاک بیان کرتا رہتا ہے اور اس کے قادر مطلق ہونے کا اعلان کرتا رہتا ہے۔ گر خانقاہ سراجیہ یل بور سامنے آتا ہے۔ جب علائق دنیا گی گرددا من دل ہے جمز جاتی ہے تو ذہن دو حانیت کے اثرات قبول کرنے، انہیں اپنے اندر جذب کرنے اور پاکیزہ ماحول سے اکتساب فیض کرنے کا اہل ہوجا تا ہے۔ بیدوحانی فضا ' یہ پاکیزہ ماحول ازخود پیدانیس ہوجا تا۔ اس کے لیے ایک خدار سیدہ برزرگ کے مقدی وجود کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت موالا نا خان محمد صاحب کی ذات پاہر کا ت نے اس فضا ' اس ماحول کو پرکشش بنا دیا ہے۔ سینظر وں میل دور بیٹھے ہوئے لوگ اس مرکز رشدہ ہدایت اس مصدر فیوض و برکات کی کشش محموں کرتے ہیں۔ بیٹھش این پھر سے تعیر شدہ ہدایت اس مصدر فیوض و برکات کی کشش محموں کرتے ہیں۔ بیٹھش این پھر سے تعیر شدہ ہدایت اس مصدر فیوض و برکات کی کشش محموں کرتے ہیں۔ بیٹھش این پھر سے تعیر شدہ ہدایت اس مصدر فیوض و برکات کی کشش محموں کرتے ہیں۔ بیٹھشش نہیں۔ بیتو ایک وجود گرائی ایک فقیر خدا مست ایک درویش حق آتا گاہ ایک مرد کا ال کی مرد کا ال کی برگزیدہ بستی کی کشش ہے۔ جس کی صحبت میں تیتے ہوئے دلوں کو راحت اور مصفر بردوں کو آسودگی میسر آتی ہے۔ آئے

#### خانقاه شريف مجداور جإندرات

پچودیے بعد خدام کھانے کی طفتریاں افعائے ہوئے آگے۔ دہر خوان بچھ گیا۔
قریخ سے کھاناچنا گیا۔ نہایت خاموثی سے ذائرین ٹریک طعام ہو گئے۔ خدام خدمت کے
لیے کھڑے رہے۔ ہرچیز مہیا کرتے رہے۔ دستر خوان لیبٹ لیا گیا۔ چند برزگ مجد بی ذکر
اللہ بی معروف ہو گئے۔ خدام نے چار پائیاں باہر نکالیں معاف سخرے بستر لگا دیے۔ چائد
رات اپنی تمام رعنائیوں جوہ سامانیوں کے ساتھ طلوع ہوئی۔ خانقاہ چا در نور میں لیٹ گئ
معلوم ہور ہا تھاباران نور ہورہی ہے۔ جسموں کوراحت نصیب ہوئی۔ اس دودھیارات بی
معلوم ہور ہا تھاباران نور ہورہی ہے۔ جسموں کوراحت نصیب ہوئی۔ اس دودھیارات بی
مجد کا حن اور بھی کھر گیا۔ گنبدوگراب جمال کا آئینہ بن گئے۔ ایسا خوشنا منظر تھا کہ دیدورل
مجد کا حن اور بھی کھر گیا۔ گنبدوگراب جمال کا آئینہ بن گئے۔ ایسا خوشنا منظر تھا کہ دیدورل
مراب ہور ہے تھے۔ اس دکش منظر سے نگاہیں ہٹانے کو جی نہ چاہتا تھا۔ یہ چند گھڑیاں یادگار
مراب ہور ہے تھے۔ اس دکش منظر سے نگاہیں ہٹانے کو جی نہ چاہتا تھا۔ یہ چند گھڑیاں یادگار
مراب ہور ہے تھے۔ اس دکش منظر سے نگاہیں ہٹانے کو جی نہ چاہتا تھا۔ یہ چند گھڑیاں یادگار
مراب ہور ہے تھے۔ اس دکش منظر سے نگاہیں ہٹانے کو جی نہ چاہتا تھا۔ یہ چند گھڑیاں یادگیں۔ اس جو کی نہ چاہتا تھا۔ یہ جند گھڑیاں یادگیں۔ اس جو کہ دیا جائے کے اس دو جو گھڑیاں ہی کہ کے تھو گے۔ اس دکھ کی انہ کیا ہوں گیا کہ کہ ہو گے۔ سے سال کا آئی کے اور کیا جو گے۔ سے سال کا آئی کیا کہ کو کی نہ چاہتا تھا۔ یہ جند گھڑیاں ہا کہ کا کہ کا کہ کو کی نہ چاہتا تھا۔ یہ جند گھڑیاں ہا کہ کو کو کی کے دور کی کے دور کیا جو گے۔ سے سال کا آئی کیا کہ مور کیا جو گھڑی ہو گھڑی کے دور کیا جو گھڑی کے دور کیا تھا کہ کو کیا تھا کہ کو کی کھڑیاں کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کو کو کی کھڑیاں کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کی کے دور کیا تھا کہ کو کی کے دور کیا کہ کو کی کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کی کے دور کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیے۔ کا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کی کے کہ کو کیا کہ کو کیا گھڑیاں کو کا کو کیا کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کی کے کہ کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کر کو کر کے کو کی کو کر کے کو کر کر کر کو کر کو

### يا كان بارگاه البي كي آرام گايي

محد ہے الحق اکا ہرین کی تجور مبارکہ کا مختفر سااحاط ہے۔ اس خانقاہ ہے وابستہ مقد س جستیاں اس احاطے میں آ رام فرما ہیں۔ ان کی سادہ زندگی کی طرح ہی تجور مبارکہ بھی سادگی کا مرقع ہیں۔ ان قبروں کوسٹک مرمر کی مفتش سلوں ہے حزین ہیں کیا گیا۔ ان پر کتبے بھی نہیں ا مٹی کی ڈھیریاں ہیں جو تقویٰ و پر ہیزگاری کے خزانے چھپائے ہوئے ہیں۔ جو ورع وریاضت کے نشانات ہیں۔ بیان بزرگوں کی پاکان بارگاہ اللی کی آ رام گاہیں ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کی تروی واشاعت لوگوں کی اصلاح اور رشدہ ہدایت میں ہرکیں۔ ان گنت لوگوں کو سراط مستقیم پر چلایا ان کو ایمان کی حلاوت اور عمل کی لذت ہے آشنا کیا۔ اتباع سنت کی تعلیم دی۔ احکام اللی پر عمل ہیرا ہونے کی تلقین کی۔ ان کے دلوں کے خلوت کدے روشن کے۔ ان کو آخرت کی فکر عطا کی۔ ان کو جنت الفردوس کے راہتے پر چلایا۔ ان کوشش رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اس خانقاہ سے کتے چراغ روشن ہوئے کشتی تاریک بستیوں میں اجالا ہوا۔

آئ یہ بزرگ فریضہ تبلیغ و تعلیم ادا کر کے آسود کا خواب ہیں۔ ان کو ظاہری شان و شوکت کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے جنت میں اپ اعمال کے خویصورت کل تقمیر کے ہیں۔ انہوں نے تو سرکاردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی سے اپ دامنوں کوم کایا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے ایسے تابناک فقوش چھوڑے ہیں جن کی رہنمائی میں آنے والے اپنی منزل کو پاسکیں گے۔ عدم کے رائے کو مجا سکیس گے۔ یہ سلسلہ ارشدو ہدایت آئ بھی جاری ہے۔ مصرے موان نا خان محمد دامت بر کاتبم نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا۔ اپ اکابرین کی جانشین کا حضرے موان نا خان محمد دامت بر کاتبم نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا۔ اپ اکابرین کی جانشین کا حض اداکردیا۔

نظم س

درمفت منع البركات والفوض كل بائع جمن معرفت حضرات ثلاثه (قيوم زمال حضرت مولانا الوالسعد احمد خان صديق دورال حضرت مولانا محمد عبدالله لدهيانوي مخدوم زمال حضرت مولانا الواكليل خان محمر صاحب ) ادام الله بركاجم والفيضهم العاليه:

وز فاک بے گیاہ چوگھا جب دمید گلبا کہ از بہار دھند قلب را نوید زانها کہ زینت چن معرفت پدید برسہ وحید عمر عزیز جہاں فرید قطب زمال حفرت عبداللہ ہم وحید والا صفات خان محمد بما رسید آل رب ذوالمنن چیکالات آفرید آل رب کلام حن زنظر قلب را نوید زیں داعیان شرع جہانت مستفید نودسوفتہ بعض ازسوزش جہاں تپید فودسوفتہ بعض ازسوزش جہاں تپید وز آب چشم آتش فرقت شود مرید وز آب چشم آتش فرقت شود مرید ور ریگ زار کندیال باد صبا وزید گلبا که کرده اند معطر مشام جان گلبا که کرده اند معطر مشام جان گلبا برنگ مشل گل الله و سمن قبوم وقت حضرت بوسعد به مثال خالف ولی کامل وجویائ راز حق در برسه بهررشده بدایت فروغ دین امراد وین بسید بدل نور معرفت در پر بادیان بمنول مقصود کاروال زین بسید بدل نور معرفت زیل بادیان بمنول مقصود کاروال پوانه وار از سه نگار سراج وین پوانه وار از سه نگار سراج وین اقبال فیض شال کهم فرونست سوزعشق اقبال فیض شال کهم فرونست سوزعشق

### وصل جهارم

# شجرة طيبهالماليه

نقشبند يرمجد ديي فانقاه سراجيش يف

شَجَرَةٌ طَيِّبَةٌ اَصُلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرُعُهَا فِي السَّمَآء

### مجره شريد يزعنى تاكيد

حضرت شاہ قلام علی وہلوی قدی سرو (م ۱۲۳ه می) حضرت شاہ ابوسعید قدی سرہ (م ۱۲۵ه)

کنام اے کھوب شریف میں شجرہ شریف پڑھنے کا تاکید کے بعد ارشاہ فرماتے ہیں:

د شجرہ شریف ہرروز پڑھنے کے بعد اکابرین سلسلہ کے واسطہ ہے قاضی

الحاجات (اللہ کریم) کی بارگاہ میں عرض حاجات کولاز م قرار ویں۔ اللہ

تعالی کے فضل و کرم ہے اس کے باعث ظاہری و بالحثی ترتی رونما ہوتی

ہے۔ ان حضرات کے واسطہ ہے اے شقاصد کے لیے بارگاہ رب

الجزت میں دعاکریں ان شاء اللہ تعالی تا تید الی میسر ہوگی۔''

الجوب شریف نبرہ ۱۳ از کھوات شریف حضرت شاہ ناام والدی قدی سرہ)

(الحوب شریف نبرہ ۱۳ از کھوات شریف حضرت شاہ ناام کا دولوی قدی سرہ)

### جُره شريف يزعن كاطريقة

سورج کے طلوع ہونے سے مجھ دیر پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے مجھ دیر پہلے (دونوں اوقات میں) ایک دفعہ سورة فاتحہ بسم الله شریف کے ساتھ اور تین بارسورة اخلاص بسم الله شریف کے ساتھ پڑھ کرسلسلہ و عالیہ کے پیران کرام کی ارواح مبارک کواس کا ثواب

ایصال کریں اور پھر تیجر ہ شریف پڑھیں (نمبر ثنار پڑھنے کی ضرورت نہیں )۔ البى بحرمت شفيع المذنبين رحمة للعالمين حضرت محمد رسول الله صلى الله عليدوآ لدوسكم البي بحرمت خليفه ورسول حضرت ابو بكرصديق رضي الله تعالى عنه البى بحرمت صاحب رسول حفزت سلمان فارى رضى الله تعالى عند البي بحرمت حضرت قاسم بن محد بن الي بكرصد يق رضي الله تعالى عنه -0 البي بحرمت حضرت امام جعفرصا دق رضي الله تعالى عنه -0 الني بحرمت سلطان العارفين حفرت بايزيد بسطامي رحمة الله عليه -4 البي بحرمت معزت خواجه ابوالحن خرقاني رحمة الله عليه البي بحرمت حفرت خواجها بوعلى فارمدي رحمة اللدعليه -1 البي بحرمت حضرت خواجه يوسف جعداني رحمة الله مليه -9 البي بحرمت خواجه وجهال حفرت خواجه عبدالخالق غجد واني رحمة الله عليه -10 البي بحرمت حفزت خواجه عارف ريوكري رحمة الله عليه -11 البي بحرمت معزت خواجة محمودا نجير فضوى رحمة الله عليه -11 البي بحرمت حفزت خواجة عزيزان على راميتني رحمة الله عليه -11 البي بحرمت وعفرت خواجه محمر بإباساي رحمة اللدعليه -10 البي بحرمت حفزت سيدمير كلال دحمة الله عليه -10 البي بحرمت خواجه وخواجكان بيرويران حفرت سيد بهاءالدين فتشبند رحمة الله عليه -14 البي بحرمت حضرت خواجه علاءالدين عطاررحمة القدعليه -14 البي بحرمت حفزت مولانا يعقوب جرخي رحمة الله عليه -14 البي بحرمت عفرت خواجه عبيدالله احرار رحمة الله عليه -19 الني بحرمت حفرت مولانا عجد زامدرحمة الشعليه -10 البي بحرمت حفزت خواجه درويش محررحمة الله عليه

الثي بحرمت حضرت مولانا خواعجلي املتكي رحمة الله عاييه --البي بحرمت حضرت خواجي محموياتي بالشدحمة الشعليه -rr البي بحرمت حضرت امام رباني مجد دالف ثاني شخ احمد فارو تي سر مندي رحمة الله عليه--الني بحرمت العروة الوقلي حضرت خواجة محرمعصوم رحمة التدعليه -10 النمي بحرمت سلطان الاوليا وعفرت فيخ سيف الدين رحمة الله عليه - 14 البي بحرمت حضرت سيدنور محمه بدايواني رحمة الله عليه -14 البي بحرمت بنطرت بشس الدين حبيب الله مرزامظهر جان جانال شهيدرتمة الله عليه -11 الجي بجرمت بجدوماً تذالثالث عشرنائب حضرت خيرالبشر خليفه وخداءمروج شريعت -19 مصطفى حفزت مولانا وسيدنا عبدالله المعروف ببشاه غلام على وبلوى رحمة الله عليه البي بحرمت حضرت شاه أبوسعيد دبلوي رحمة الله عليه ---البي بحرمت جعزت شأه اجرسعيد دبلوي رحمة الله عليه -1 اللي بحرمت حضرت حاجي دوست محمد قند حارى رحمة الله عليه ---البي بحرمت حفزت خواجه فحرعثان داياني رحمة الله عايه ---البي بحرمت قيوم زمال خفترت خواجه حاجي مجرسراح الدين رحمة الله عليه - -الني بحرمت قيوم زمال قطب دورال محبوب رب العالمين حضرت مولانا -10 وسيدنا ابوالسعد احدخان رحمة الله عليه البي بحرمت نائب قيوم زمال قطب دورال حضرت مولانا محم عبدالله رحمة الله عليه --البي بحرمت مخدومنا وسيدنا ومرشدنا حضرت مولانا ابوالخليل خان محمه -12 صاحب مظلمالعالي فقر حقير خاك يائيزرگان (پڑھنے والا اپنانام لے)عفی عندر تم فر ماومبت ومعرفت و جعیت ظاہری وباطنی وعافیت دارین وبہر و کامل از فیوش ویر کا ت این بزرگاں روزی ماکن -رَبُّنَا تُوَفُّنَا مُسْلِمَيْن وَالْحِقْنَا بِالصَّالِحِين - آمِينُ اللَّهِ اں جُر وشریف کوحفرت مذیراحمہ بیک عرشی رحمة الله علیه (متبر عربه ۱۹۲۷) نے اپنے شخو

مرشد قیوم زمال حضرت مولا نا ابوالسعد احمد خان قدس سره (م ۱۳۹۰هه) کے محم پر مرتب فرمایا جو ''تحقد و سعد ہیا' آئے میں طبع ہوا ہے۔ انہوں نے اس کے حواثی میں بزرگوں کے وصال مبارک کی تاریخ وسٹین عمر مبارک اور مرقد شریف (جہاں تک دستیاب تھے) تحریر فرمائے جو چندا ضافوں اور ترمیمات کے بعد یہاں مذکورہ بالانمبر شارکے مطابق چیش ہیں:

ا- تاريخ ولاوت باسعادت ١٢ رقيع الاول اعده بمقام مكه مرمد-وصال مبارك دوشنه ١٢ مال دوضه وانوريد بيدمنوره

 ۱۵ ولا دت مبارک دو سال چار ماه بعد واقعه وقیل کمه کرمه مین وصال مبارک ۲۲ جهادی الاول ۱۳۱۰ مجر مبارک ۲۳ سال مرقد مبارک مدینه منوره جوار دهمت للعالمین صلی الله علیه وسلم

۳- ولادت مبارک اصفهان وصال مبارک ۱۰ جب ۲۳ عظم مبارک ۲۵۰ ما در جب ۲۳ عظم مبارک ۲۵۰ ما کستام دائن

۳- ولادت مبارك ۲۴ شعبان ۲۲ هدیند منوره وصال مبارك ۲۴ جمادی الاول عناه مرقد مبارك مثلل (درمیان مكرمدومدیند منوره)

۵- ولادت مبارك ۱۲ رقع الاول مره مديند منوره وصال مبارك ۱۵ رجب ۱۳۷ه عرمبارك ۱۸ سال مرقد مبارك جنت التقع مديند منوره

۲- ولادت مبارك الساج بسطام وصال مبارك ۱۲ شعبان ۱۳۳۸ مرار مراد مبارك بسطام

2- والاوت مبارك ٢٥٣ في قان وصال مبارك ١٠ عرم الحرام ٢٣٥ في مرار مراس ومرار مبارك ١٠ عرم الحرام ٢٥٠ في مرارك في المراب المراب ومرار

۱۷ - ولادت مبارك ١٩٣٨ وفاريد وصال مبارك ١٠ رقع الاول عريه وحوار مبارك ولا عربه وحوار مبارك طوى

۹- ولادت مبارک اسم بوزنج نزو بعدان وصال مبارک ۱۲ رجب هدان وصال مبارک ۱۲ رجب هم مدان موادمبارک ۱۲۵ مرجب هم مدان موادمبارک باشین (۲ مجلتان)

| ولادت مبارك ٢٢ شعبان ١٥٥م عجدوان زد بخارا وصال مبارك آا    | -1  |
|------------------------------------------------------------|-----|
| ريع الاول ١٥٥٥ مع مرارمبارك فحدوان                         |     |
| ولادت مبارك ١٤ رجب ١٥٥ مروكر زو بخارا وصال مبارك يم        | _   |
| شوال ۱۲ عرارمبارك ريوكر                                    |     |
| ولادت مبارك ١٨ شوال ١٢٨ م انجر فغند زد بخارا وصال مبارك    | -1  |
| هاعية مزارمبارك موضع الجيرفغنة-                            |     |
| ولادت مبارك اوه يوموقع راميتن نزد بخارا وصال مبارك ٢٨ ذى   | -11 |
| قده ۱۵ عظم مبارك ۱۲۳ مال موارمبارك شرخوارزم                |     |
| ولادت مبارك ٢٥ رجب او ٥ هموضع اس نزد بخارا وصال مبارك      | -10 |
| اجادي والخره وعيوم ورمبارك موضع عاس                        |     |
| ولادت مبارك ١ ١٤ موضع سوخارز د بخاراوصال مبارك ١٩ جمادى    | -10 |
| الافرى مى كى مرارم ادك موفار                               |     |
| ولاوت مبارك ٨٢٤ وتعر عارفان بخاراوصال مبارك مرقع الاول     | -17 |
| الوعيد مرارمبارك تعرعارفال                                 |     |
| ولادت مبارك بخارا وصال مبارك ٢٠ رجب و ٨٠ و حرارمبارك بخارا | -14 |
| ولادت مبارك الاعدةريد وي خ (غرني) وصال مبارك ٥ مغراهم      | -14 |
| مزار مبارک موضع بلغتو (آب گلتان) نزد دو شنبه دارالحكومت    |     |
| ا بالمادات                                                 |     |
| ولاوت مبارك رمضان المرهي ياضتان ازمضافات تاشقند وصال       | -19 |
| مبارك ٢٩ري الاول ١٩٥٥ فرارمبارك شرير وقد                   |     |
| ولادت مبارك ١٥٨٥ وخش نزد دصار علاقه بخارا وصال مبارك كم    | -r• |
| ريخ الاول ١ ٣٣٠ وحرار مبارك وخش                            |     |
| ولادت مبارك ١١ شوال ٢٩٨ ومال مبارك ١٩ عرم و ١٩ يرار        | -ri |
| 9 9 9                                                      |     |

| 150 |   |         | 2 62               |
|-----|---|---------|--------------------|
| 9   |   | - 5- In | 1 100              |
| 1   |   | 17070   | ر حره جالفاوس اجد  |
|     | 7 | 1000    | ذكره خانقاد سراجيه |

11-

| - TOOK (60)                                                   |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| مبارك استرار ملك ماورا والنبرتركي                             |            |
| والادت مبارك مراوي امكتك بزد بخارا وصال مبارك ٢٢ شعبان        | -rr        |
| المنابع عرمبارك ٩٠ سال مزارمبارك شيرامكالله                   | 8 <b>.</b> |
| والادت مبارك ٥ دوالحجدا ع و كابل وصال مبارك ٢٥ جمادي الأني    | -rr        |
| الناه عرمبارك ٢٥ سال مزارمبارك وعلى                           |            |
| ولادت مبارك واشوال اع مع مر معدشر يف وصال مبارك عاصفر         | -rr        |
| ۲۳۰ این عرمبارک ۲۲ سال مزار مبارک سر جند شریف                 |            |
| ولادت مبارك عرف الع سر مند شريف وصال مبارك رويع الاول         | -10        |
| ٩ ١٠٠ ١٩ مراد مرادك مر بند شريف-                              |            |
| والادت مبارك ويواجه وصال مبارك ١٩٠١ والعظم ارمبارك مربند شريف | -۲7        |
| وصال مبارك ١١ ذى قعده ١١ و المارك ويلى مزار خواجه اظام        | -12        |
| الدين اولياءر حمة الله عليه                                   |            |
| ولادت مبارك الرمضان الله يروز جعه شبادت بوم عاشورا هوالي      | -17        |
| حزارمبارك بمقام چنلى دىلى-                                    |            |
| ولادت مبارك بمقام بثاله وخاب (بندوستان) وصال مبارك ٢٣         | -10        |
| مفره ۱۳۲۰ عرادمبارك بمقام چلى دبلي-                           |            |
| وصال مبارك يوم عيد الفطر • ١٢٥ه حرار مبارك بمقام چلى ويل عر   |            |
| مارک مال                                                      |            |
| وصال مبارك راجع الاول عريا ومرارمبارك جنت البقيع مديند منوره  | r          |
| عرمادك ١٠ مال - المساوي المارك ١٠ مال                         |            |
| والاوت مبارك الاالية فندهار وصال مبارك ٢٢ شوال ١٢٨٠ يعزار     | -r         |
| مبارك خانقاه احمد يه معيديه موى زنى شريف ذيره اساعيل خان      |            |
| ولادت مبارك ١٢٢٦ موضع لوني ازمضافات كلاجي وصال مبارك٢٢        | -m         |
|                                                               |            |

شعبان ۱۳۱۱ مرار مرار ک خانقاه احمد بیسعید بیموی زنی شریف ۱۳۳۰ والادت مبارک ۱۵ محرم ۱۳۳۸ خانقاه احمد بیسعید بیموی زنی شریف و الادت مبارک ۲۶ رقع الاول ۱۳۳۳ مرار مبارک خانقاه احمد به سعید بیموی زنی شریف سعید بیموی زنی شریف سعید بیموی زنی شریف ۱۳۵۰ و الادت مبارک ۱۳۵ موضع بکهروا میانوالی و صال مبارک ۱۲ مفر ۱۳۵۰ و الادت مبارک ۲۲ رجب ۱۳۳۱ موضع سلیم پور سد عوان مختصیل مبارک ۲۲ رجب ۱۳۳۱ موضع سلیم پور سد عوان مختصیل مبارک ۲۲ رجب ۱۳۳۱ موضع سلیم پور سد عوان مختصیل مبارک ۲۲ رجب ۱۳۳۱ موضع سلیم پور سد عوان مختصیل مبارک ۲۲ شوال ۵ بین ایمور از مبارک خانقاه مراجی شراوی این منابع میانوالی منابع میانوالی این منابع میانوالی این منابع میانوالی مینابه میانوالی منابع میانوالی مینابه مینابه میانوالی میانوا

٣٤- ولادت مبارك م ١٩٢١ / ٣٨ - ١٣٣٩ ه موضع ذر تك ضلع ميا نوالي



THE PARTY OF THE P

Carried and Carrie

SHOW STAY STATE OF THE

## حواشي مقدمه

|                                                                                                               | 1 - |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| مولانا محبوب البي تخد سعدية كنديال ضلع ميانوالي: خافقاه سراجيه                                                | -   |
| شعبان ۱۳۱۸ ه/ دمبر عوام ص ۱۲۵                                                                                 |     |
| اليضائص ٨٠                                                                                                    | -1  |
| الينائص ١٢١ (عاشيه)                                                                                           | -1  |
| صاحبزاده طارق محود من بهي حاضر تعاوبان مغت روزه لولاك فيعل                                                    | -1  |
| آباد: جلد ۲۳ ش ۲۵ و مبر ۱۹۸۵ و ص                                                                              |     |
| الينائس                                                                                                       | -0  |
| مشاق محمدالوي خانقاه سراجيه لابريري سبيل ادبي مجلّه كورنمنك كالج                                              | -4  |
| ميانوالي:١٩٧٩ه-١٩٧٨م م                                                                                        |     |
| اليناً من ٢٩                                                                                                  | -4  |
| (علامه) طالوت عفرت مولانا محد عبدالله قدس مره العزيز ابنامه                                                   | -^  |
| الصديق ملتان: ذوالحبيدة ١٣٧٤ هـ/ أكست ١٩٥٦ وعص ٢٩                                                             |     |
| الينا                                                                                                         | -9  |
| اليناس                                                                                                        | -1• |
| اينا اس المال | -11 |
| مولا نامجوب البي تخذه سعديه كنديان ضلع ميانوالي: خافقاه سراجيه                                                | -ir |
| شعبان ۱۸۱۸ه/ دیمبر ۱۹۹۷ من ۱۹۳۳                                                                               |     |
| في محد اكرام رود كور الهور: اداره ثقافت اسلامية ١٩٩٠ (طبع                                                     | -11 |
| אַניאַ אייטאוו איין אייטאווי איין אייטאווי                                                                    |     |
| مولا نامجوب البي وين اسلام كي ترويج واشاعت مين خانقابي نظام كا                                                | -10 |
| 7 7 7                                                                                                         |     |

حصه بخت روزه خدام الدين الابور: ١٢٣ كوير٥ ١٩٤ وم٠ حافظ ثار احمد العسيني ايك يادگار تاريخي روحاني سفر (خانقاه سراجيهٔ -10 كنديان شريف) الارشادُ الكُ جامعه مدنيه: شوال ١٣١٨ ٥/ فروري قاضى محيرش الدين خانقاه سراجيه كالنظيم ويئ كتاب خانه بيند ضروري تو ضيحات فكرونظر (اسلام آباد): اداره تحقيقات اسلامي جلد ٩ شاره ٢٠ ا ١٩٤١ و ص ١٩٧٩ - ١٩٧١ الينا من ١٥٠-١٧١ -14 مولانا محبوب البي تخذ سعديهٔ كنديال ضلع ميانوالي: خانقاه سراجيهٔ -11 شعبان ۱۸۱۸ه/ دیمبر ۱۹۹۷ وص ۱۱ (حاشیدا) اشفاق احمد واجد مجد دی میرے خلیل محوجرہ: مدرسہ دارالقر آن سراجیہ -19 91-910 (01110) حافظ لدهیانوی متاع بے بہا فیصل آباد: بیت الادب س-ن م -14 الضأيص ١٢٧–١٢٧ -11 الصّنا ، ص ١١٠٠ -11 الضاً \* ١٣٠-١٣١ -11 مكتوب كراى جناب راجه نورمحه نظامي بنام مؤلف مؤرخه ١٢ جولائي - 40 ووجه إلى من نقم كاماً خذورج نبين-حافظ نذر احمر تقشيندي مجددي حضرات كرام نقشينديه كندبال صلع -10 ميانوالى:خانقاه سراجية شعبان ١٨١٨ هار تمبر ١٩٩٧، ص ١٧٥-٣٢ مولا نامحبوب البيئ تحذه سعدية كنديال ضلع ميانوالي: خافقاه سراجيه - 14 شعبان ۱۳۱۸ ه/ دعمبر ۱۹۹۷ وص ۱۲۲-۲۲

باباول

احوال ومناقب

قيومٍ زمال حضرت مولا نا ابوالسعد احمد خان قدس سره (١٢٩٧ه-١صفر ٢٠١١هـ/ ١٨٨٥ء-١١مارچ ١٩٣١ء)

www.maktabah.org

پائی جردی آل ڈولاں دے اوہ غم کیوں کرے جیندا مرشد کھولاں تے گڈی چلی اے ملتان کولوں منگال دعا ئیں ہمیشہ جاجی احمد خان کولوں

اس پردیس نوں اسال کروطن بنایا اسی دلبرسانگے وین میند تے اچھلن ندیاں تارہوئے سارے لانگہے تارے سارے تر تروہند نے پے غافل غوط کھاندے آعلی حیدراسال کل لگ ملی متال مرونجاں ترساندے لق و دق محرا میں آئے آباد ہوئے جنگل میں منگل لگا دیا۔ جہاں انسانی زندگی کے وسائل وضر وریات ناپر تھیں۔ انہوں نے وہاں چشمہ آب حیات اور بح بیکراں جاری وساری فرمادیا جس کے روح پر وراور فرحت پخش آب زلال سے تشکگان تن نے بیاس بجھائی اور الحمد للد تا حال بجھار ہے ہیں۔ وسیع وعریض ریگزار میں جب سرچھیانے کے لیے حیوانوں کو بھی سایہ شجر میسر نہ تھا انہوں نے بہاں چھتر روحانیت کا وسیع وعریض سایہ پھیلا دیا۔ جس تھے آستا نے اور پھر عمر بحر ہیں منازل طریقت کھے کے ستانے اور پھر عمر بحر ہیں منازل طریقت کھے بعد مراتب وصول الی اللہ پر بھی منازل طریقت کھے بعد مراتب وصول الی اللہ پر فائز الرام ہور ہے ہیں۔ و بل بھر میں منازل طریقت کے کا بعد مراتب وصول الی اللہ پ

نقشیندید عجب قافله سالار اند که برندازرو پنبال بدحرم قافله را

ریت کے ٹیلوں کے درمیان سر چھپانے کے لیے اک خاند، فقیر کی بنیاد رکھی جہاں پرعظمت مکاں صرف خاند خدا یعنی مجد تھی۔ بعد از ان تربیت گاہ تشنگان علم و دائش یعنی مدرسہ عربیہ سعد بیناور پھر ظاہری و معنوی شان و شوکت کا حامل عظیم الشان کتب خاند سعد بیر بنا - ذکر و مراقب اور اوراد و اشغال روحانی کی خلوت گاہ یعنی تنبیع خاند تقییر ہوا اور آشفتگان دنیا و آسودگان آخرت کی عارضی قرارگاہ یعنی درویش خاند بھی بنایا گیا۔

جب بیستی نوتغیر باطنی انوار کی آ ماجگاہ اور انوار البی کامہط قرار پائی تو اللہ کریم کواس خطے میں بسنے والی اپٹی مخلوق ناتواں پرترس آ گیااوراس نے ریکستان کےصدیوں سے پیاسے ذرات کی سیریا بی کا ظاہری بندو بست فرمادیا اور حکومت وقت کی کوششوں سے یہاں نہر جاری
ہوگئی۔جس کے پانی اور اس بستی کے دوحانی فیض نے ایک ساتھ تھل کی زمین کولبلہاتے تھیتوں ا کھلیانوں اور سر سبز وشاداب سابیدوار درختوں اور پھلدار پودوں سے لدا پھدا کرڈ الا اور یوں بیہ
"بستی نورس جو مابتا ہو قان اور ستارگان طریقت کے دم قدم سے نورعانی نور تھی ۔ آنا فائلسر سبز و
شاداب اور فلک بوس گونا گوں درختوں کے جھنڈ میں پردہ نشین ہوگئی جس سے اس کے فضائل و
منا قب مزید سر بلند ہوتے گئے۔

راقم الحروف نا كارة جہال كوجب اوائل جولائى 1979 ييں اس خانقام على كى زيارت كا شرف حاصل جواتو چندروزكى اقامت كے بعد واليسى پر اس كے روح پرور اور روحانيت افزا نظار بير كانے گے اور عالم بيقرارى ميں مدتوں بيد بيت زبان پر ربا:

اچیاں لمیاں لال مجوراں پتر جبال دے ساوے اس دم نال اسانچھ اساڈی جو دم نظر نہ آوے گلیاں سونچھ اجاڑ دسیون تے ویٹرا کھاون آوے غلام فرید او تھے کی وسال جھتے یارنظر نہ آوے

بس یمی ہے قیوم زمال حضرت مولا نا ابوالسعد احمد خان قدس سرہ (۱۲۹۷ھ-۱۳۷۰ھ) کی بنا کردہ خانقاہ پاک یعنی خانقاہ سراجیہ نقشبند میر جدد میہ کندیاں ضلع میا نوالی۔

بانی خانقاہ سراجیہ شریف ٹازوقع میں لیے پو سے لیکن مشیت این دی سے نان جویں کھا

کے مدارس عربیہ میں علوم دینیہ کی تخصیل و بخیل فر مائی اور پھر ذوالحجہ ۱۳۱۳ھ/می ۱۸۹۹ء تک

ہندوستان کے مختلف مدارس میں پڑھنے کے بعد فارغ انتھیل ہوئے اور بعد ازاں حضرت خواجہ محدرت خواجہ محدری قدس مزہ (۱۳۲۷ھ۔۱۳۲۴ھ) خلیفہ حضرت خواجہ ماتی دوست محد قد ماری قدس سرہ (۱۳۱۷ھ۔۱۳۸۴ھ) مولی زئی شریف ضلع ڈیرہ اساعیل خان کے دامن روحانیت سے مرہ (۱۳۱۷ھ۔۱۲۸۳ھ) مولی زئی شریف ضلع ڈیرہ اساعیل خان کے دامن روحانیت سے وابستہ ہوگئے اور گروہ تو فصلیان یعنی سلسلہ عالیہ نقش ندیم محدد یہ میں مجاز طریقت قرار پانے کے بعد این گاؤں 'دیمولائٹ شریف میں مراق میں کی گئی ہمیں مندارشادوتر بیت پرجلوہ افروز بعد این میں مراق وز

ہوئے-وا ۱۹۲۱ء-۱۹۲۲ء کے دوران اپنی زمین میں ایک ستی تغییر فر مائی جو پہلے''مولوی صاحب دا کھوہ'' کہلائی اور پھر آپ کے شخ ومرشد کے نام نامی کی مناسبت سے'' خانقا وسراجیہ' کے نام سے خاص و عام میں مشہور ہوگئی اور بغضل رہی سے خانقا وشریف طالبان حق اور سالکان طریقت کے لیے بقعہ ، مبط انواریز وال ثابت ہوئی -

گوآپ متمول زین دارخاندان کے پھم و چراغ تھے لیکن بغضل رئی علمی و بی اور دوحانی منازل طے کرنے کے بعد تھل کی زمین خرید نے کی بجائے علم و دانش کے جواہر پاروں کی خریداری پر مال وزرصرف کرنا پند فرماتے تھے۔ آپ کو علم و دانش اور تحقیق و تدقیق کا اعلیٰ ذوق و شخف رب کریم نے ودیعت فرمایا تھا۔ لہذا لباس و خوراک اور دیگر و نیاوی آسائشوں کی بجائے جمع آوری کتب کا شوق عشق کی حد تک جا پنجا تھا اور آپ نے اپنی حیات مبارک میں بی اکھوں کا کتب خاند بنا ڈالا تھا۔ جس کا شہرہ دارالعلوم دیو بند (انڈیا) اور دوسرے علمی و دینی مراکز سے ہوتا ہوا پر صغیر پاک و ہند کے دور دراز علاقوں تک جا پنجا تھا اور جمیوں مراجعین بیاں آگر شب دروز مطالعہ کتب واستفادہ علمی میں مستفرق رہے تھے۔

روحانیت کا ایبا بلند وارفع مقام و مرتبدنصیب بوا تھا کہ آپ قیوم زمال اور قطب دورال کے القاب سے یاد کیے جاتے تھے۔ پل بھر می خستگان راوطریقت کومعرفت وحقیقت آگاہ بنا ڈالتے تھے۔ تینتیس سالکان طریقت کو مجاز طریقت کی سند سے سرفراز فرمایا اور بڑاروں طالبان حق اورائل ایمان کو بحروحانیت سے بادہ ہائے آب زلال وجرعہ ہائے ایقان نوش کراتے رہے۔ جذبہ وخادم پروری اور بندہ نوازی میں آپ کا کیا کہنا۔

خدام اوراراد تمندوں کواپنے ہاتھوں کھلانا پانا آپ کوجیوب تھا۔ای طرح مہمان نوازی اور معارف پروری آپ کومرغوب تھی اور آنے والوں کی خاطر مدارت بنش نفیس فرمایا کرتے تھے۔ اہل علم و دانش اور مراجعین ومحققین کی علمی و تحقیقی اشکالات کے حل کرنے میں کمال مہارت حاصل تھی اور یہ کام بوی شفقت اور ملاطفت سے فرماتے تھے۔

ارشاد وتربیت میں آپ لا ٹانی تھے۔ رمز واشارات سے ان مقامات ومعارف سے آگاہ فرمادیتے تھے۔ جن کی شناسائی کے لیے مدتوں کی محنت وریاضت درکار ہوتی تھی۔اس طرح آپ کی بنا کردہ خانقاہ کی شہرت آپ کی حیات طیب بیں برصغیر پاک و ہند کے ہرسو مجیل گئی اورا سے ملکی اور غیر ملکی علمی وروحانی علقوں میں مرکزی حیثیت حاصل ہوگئی- زیر نظر باب میں قارئین اس ذی مرتبت و مالک جمال و کمال ہستی کے احوال ومنا قب میں گونا گوں خصائل وفضائل ہے آگاہ ہوں گے:

> حفرت بو سعد احمد خان ویر جا نهادر قالب ازو مستقیر هر که شد از دیدارش بهره یاب فائز گردید به حسن المآب دآ نکه زیارت به حزارش نمود منزل او جنت فردوس بود

the said to the latest the said of the sai

というない はいかられている

فصل اول

## صبح ظهور

#### خاندان وولادت بإسعادت

#### نام ونسب

آپ کا نام نامی "احمد خان" کنیت" ابوالسعد" اور والدگرامی ملک مستی خان ولد ملک غلام محد ولد ملك فتح محد رحمة الله يلبم الجمعين قوم راجيوت مكوكر ب\_\_\_ سرز مین میانوالی کے مردم خیز اور روحانیت افز اخطہ میں'' بکھڑا''نامی گاؤں میں بینجیب وشريف خاندان آباد قعابس كاپيشرزميندارى اورمنصب مردارى تقا-اس خاندان کے ایک معزز زمیندار ملک غلام محر کا گھر اندائے علاقے بی عمدہ اخلاق اور نیک کردار کی بدولت معروف تھااورلوگ ان کی بہت زیادہ قدرومنزلت کرتے تھے۔ ملك غلام محد كوالله كريم نے تين صاحبز اوے عطافر ماے جن كاسائے كرا ي ملك متى خان صاحب ملک ستی خان اور ملک مرزاخان ہیں-ان مینوں معززین نے اپنے علاقے میں اوصاف حميده اور كمالات پينديده كى بنايرخوب شهرت حاصل كى - بعد مين ان صاحبان كى اولاد ا مجاد تین معروف قبلوں کی صورت میں سامنے آئی - ملک متی خان صاحب کی اولا دیے قبیلہ، "مستی خیل" کالقب پایا- ملک بستی خان کی اولا د قبیله از بستی خیل" ہے معروف ہوگئی اور ملك مرزاخان كى اولاد نے " فقبيله ومرزاخيل " سے شهرت پائى - اس پراللد كريم كا مزيدا حسان یہ ہے کہ قبیلہ ستی خان سے وارث علوم وروحانیت حبیب کبریاصلی اللہ علیہ وسلم قیوم زمال حضرت ابوالسعد احمدخان قدى سره اين زمانے كاوليا مي متاز بوئ اور مرزاخيل قبيله كى اولا دامجاديش سيهار بسر داراور مخدوم مرشد العلما والصلحا حضرت خواجه خان محمر سط الله ظلم العالى بي-جوقيوم زمال قدى مره كفرز ندسي بي-زاد الله شُرفًا وتَعُطِيماً-

#### ولادت بإسعادت

ملک متی خان رحمة الله علیہ کے ہاں کو اچھ میں • ۱۸۸ واکی فرزند ارجمند پیدا ہوئے جن کا نام نامی ' احمد خان' ہیں جنہیں ہوئے جن کا نام نامی ' احمد خان' رکھا گیا۔ یہی عالی مقام و بلند مرتبت' احمد خان' ہیں جنہیں الله کریم نے عارف بالله مرشد کامل اور قیوم زمال کے درجے سے مرفراز فر مایا اور ایک زمانے کے روحانی مربی و پیشوا ہے اور آپ نے ہی اپنے دست مبارک سے خانقاہ مراجی نقشبند یہ مجدد ہے۔ کندیاں ضلع میانوالی کی بنیاد رکھی جو آپ کے فیض عام کی بدولت آج نہ مرف پاکستان میں بلکہ عالم اسلام میں سلسلہ عالیہ نقشبند میری ایک عظیم روحانی تربیت گاہ ہے۔

#### ولادت سے پہلے بشارت

'' بگھڑ'' ہیں مولانا غلام محر نام کے ایک عمر رسیدہ بزرگ رہتے تھے جوضعف ہیری کی بنا پر چل نہیں کتے تھے۔ اللہ کریم نے صوفیانہ فراست وبصیرت عطافر ہار کھی تھی اور علاقے کے لوگ آئییں ان کے باطنی کمالات اور عرفانی فیوضات کی بدولت زمرہ اولیا وصلحامیں شامل کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے خدام سے کہدر کھاتھا کہ ملک متی خان جب ہمارے ڈیرے کے قریب سے گزریں تو مجھے پنگھوڑے میں بٹھا کران کے داستے میں چھوڑ دیا جائے۔

ملک متی خان مولانا غلام محر بکھود وی کے ڈیرے کے قریب سے گزر کراپنی زمینوں میں جایا کرتے تھے۔ لہٰذا جب بھی ملک متی خان اس طرف سے گزرتے تو مولانا غلام محر بکھرد وی کے خدام حسب ہدایات و تھم آئیس پنگھوڑ ہے میں بٹھا کر سرراہ لے آتے۔ اس طرح ملک متی خان اور مولانا غلام محمد کی ملا قات ہوتی تو نوبت احوال پری تک رہتی اور بھی اس سے زیادہ بات چیت ہوتی اور ملک متی خان مولانا غلام محمد بکھرد وی گااحترام کرتے۔ بعد از اس مولانا غلام محمد بکھرد وی گااحترام کرتے۔ بعد از اس مولانا غلام محمد بکھرد وی کوخدام اپنے ڈیرہ پر لے جاتے اور ملک متی خان اپنے کھیتوں میں چلے جاتے۔

مولانا غلام محر بکھردوی کے خدام ندکورہ بالاصورت پیش آنے پر بمیشہ جیران ہواکر تے تھ لیکن وہ احتر امامولانا موصوف سے بچھ کہتے نہیں تھے۔ایک روز حوصلہ کر کے انہوں نے ان سے عرض کیا کہ جھڑت موالانا صاحب ملک متی خان ایک و نیادار زمیندار ہیں آپ ہا وجود چل نہ كئے كان كے يہاں كررنے ران كاستقبال واحر ام كاس قدراہتمام كيوں فرماتے ہيں؟ آپ كايمسلس على مارے ليے موجب جيراني وگراني ہے۔حضرت مولانا غلام محدے كمال شفقت سے ارشاد فرمايا:

دو جمہیں خرنبیں ورحقیقت میں اس ولی کا احرّ ام کرتا ہوں جو ملک ستی خان کی پشت میں موجود ہے۔ جب ملک صاحب یہاں سے گزرتے میں تو میں اس ولی کا نور اور اس کی خوشبومحسوس کرتا ہوں اور عالم امکان میں عنقریب ظاہر ہونے والی اس عظیم ستی کے احرّ ام پر مجبور ہو جاتا ہوں۔'' سی

## مولا ناغلام محر بكفره وى رحمة الله عليه كي خدمت مي

قیوم زباں قدس سرہ کے والدگرامی ملک مستی خان اپنے گاؤں کے بزرگ مولانا غلام محمد بھوروی سے عقیدت رکھتے تھے اور ان کی خدمت بیں آنا جانا رہتا تھا۔ قیوم زبال حضرت مولانا ابوالسعد احمد خان قدس سرہ ابھی چھوٹے ہی تھے کداک دفعہ والدگرامی آپ کو آپ کے دوسرے بھائی ملک محمد خان کے جمراہ مولانا غلام محمد بھوروی کی خدمت بیں لے گئے اور عرض کیا حضرت صاحب میرے ان دونوں بیٹوں کے لیے دعافر مائیں کداللہ تعالی انہیں نیک وصال کی بنائے۔"مولانا غلام محمد بھوروی نے دعافر مائیں کہ اللہ تعالی انہیں خارفر مایا:

منائے۔"مولانا غلام محمد بھوروی نے دعافر مانے کے بعد بصیرت عارف کے پیش نظر فر مایا:

منائے۔"مولانا غلام محمد بھوروی نے دعافر مانے کے بعد بصیرت عارف کے پیش نظر فر مایا:

ملت صاحب صاجر ادوا مرحان ووج دی سان حدید می است قابل بین اور صاجر ادو محمد خان بزے ہو کر صاحب جاہ وجلال ہوں گ-آغاز کار باعظمت لگتاہے جو بلاآخر روبہذوال ہوگا ہے "

### گفتهاو گفتهالله بود

خداکی کرنی ایسی بی تقی که صاحبز اوه احمد خان صاحب کواللہ کریم نے دین کی تعلیم میں لگا دیا اور آپ علوم خلا ہری و باطنی کی تحصیل و تحمیل کے بعد جاد ہُ عرفان و تصوف پر گامزن ہو گئے اور منازل سلوک کو طے کرنے کے بعد خانقاہ سراجیہ نقشوند بیہ مجدد بیہ کی مند ارشاد پر متمکن ۱۰۲ ------تارخ وتذكره خانقاه سراجيه

ہوئے۔ اپنے بلندمراتب عالی درجات اور فیوض و برکات کی بدولت' قیوم زمان' اور' دمجوب رب العالمین' کے القاب سے فائز الرام ہو گئے اور آپ کے دوسر سے بھائی محترم جناب ملک محمد خان صاحب نے سکول کی تعلیم حاصل کی۔ مروجہ نصاب کی تخصیل و بھیل کے بعد فوج میں ملازم ہو گئے۔ پچھ عرصہ کے بعد اس ملازم ہو گئے۔ پچھ عرصہ کے بعد اس ملازم سے فرخیر باد کہا اور کوئند میں تخصیلد ار کے عہد ہ پر فائز ہو گئے۔ مقد در مجر جاہ و جلال کے دن گزارے اور پھر بوجوہ حسابات مال میں تمین روپیدیا بروایت دیگر صرف ایک بیسے کی خلطی پائے جانے پر ملازمت سے سبکدوش کردیے گئے۔ هے

فصل دوم

# تعلیم وتر بیت از آغاز تا تکیل مخصیل علم

قیوم زبال حفزت مولانا ابوالسعد احمد خان قدس سرونے خاندانی رسم ورواج کے مطابق ابتدائی تربیت انتہائی اعلی اقدار کے حامل گھریلو ماحول میں پائی - اللہ کریم نے آپ کو بجپین سے بی پہندید واخلاق اور ستو دوصفات عطافر مائی تھیں-

آپ کا خاندان دنیاوی جاہ و جلال کے ساتھ ساتھ دینداری اورشرافت میں بھی مثالی اللہ اللہ علیہ ہمی مثالی اللہ اللہ کے والد بزرگوار ملک متی خان رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولا نا غلام محم بکھڑو وی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پرآپ کو دبی علوم کے لیے وقف کرنا پہند فرمایا - البندا جب آپ پڑھنے کے قابل ہوئے بچپن میں ہی جامع مسجد کے امام صاحب سے قرآن مجید پڑھنے گئے اور بغضل رئی قرآن کریم مجد میں پڑھا۔

الله کریم نے اپنی نفشل وکرم عمیم ہے کم عمری بیں ہی آپ کوفراست خاصداور دین علوم کی سخصیل کا وافر ذوق وشوق نصیب فرمایا تھا۔ موضع بکھڑوا میں مزید تعلیم کا کوئی بندو بست نہیں تھا لہٰذا قرآن حکیم کی تعلیم سے کمل ہونے پرآپ کومروجہ عربی علوم حاصل کرنے کا شوق دامن گیر موادور پھراس ذوق سلیم کے ہاتھوں یوں مجبور ومعذور ہوئے کہ گھر والوں کو بتائے بغیر موضع سیاوان جا بہنجے ہے۔

## ذوق سليم اورجذ ببفر مانبرداري

سیلوان میں ان دنوں حضرت مولانا عطا محد قریش رحمة الله علیه کے درس و تدریس کا خاص شہرہ تھا جوتشدگان علوم دینیہ کواپ مخصوص ومحمود طرز تعلیم سے مالا مال فرماتے تھے۔ جب آپ موضع سیلوان میں حضرت مولانا عطامحد قریش رحمة الله علیہ کی خدمت میں حاضر ہو ہے تو انہوں نے آپ کی شکل وصورت سے قیاف لگالیا کہ آپ زمینداروں اور ملکوں کے اس خاندان خاص کے صاحبز ادمے ہیں جو سرداری کی طرف مائل رہتے ہیں اور وہ اپنے صاحبز ادگان کو عربی و دینی علوم میں لگانے کا خیال نہیں کرتے البندا آپ سے دریافت فرمایا کہ آپ کا نام کیا ہواور کس کے بیٹے ہیں؟ آپ نے مؤدب ہو کر فرمایا ''نام احمد خان ہے اور ملک متی خان کا بیٹا ہوں۔''

استاد محترم نے جب آپ کے والدگرای کانام سناتو انہیں یعین ہوگیا کہ یہ بچدگھرے بھاگ کرآیا ہے۔ لہذا ایک ترکیب ان کے دل بیس آئی۔ آپ کے سرمبارک پر علاقے اور خاندانی روان کے مطابق فیضے (کانوں کی لوتک لیج بال) تھے اور اس زیانے میں لوگ یہ بال رکھا کرتے تھے اور سرمنڈ واناموجب ابات بچھتے تھے۔ نیز انگریزی طرز کے بالوں کی بھی خت مخالفت کی جاتی تھی۔ استاد محترم نے بطور آزیائش فر مایا: ''احمد خان اگر آپ ہمارے پاس خت مخالفت کی جاتی تھی۔ استاد محترم نے بطور آزیائش فر مایا: ''احمد خان اگر آپ ہمارے پاس پڑھنا جا ہے ہیں آت بھر سرمنڈ ا آگیں کیونکہ اس مدرسہ میں واقل ہونے کی یہ پہلی شرط ہے۔ کے، پر استاد محترم کے باس پہنچ اور سرمنڈ ا دیا۔ بعد از اں واپس مدرے میں آگئے۔ جب استاد محترم نے آپ کا یہ ذوق سلیم اور جذبہ وفر مانبر داری ملاحظ فر مایا ۔ فرآپ کو بلاتر دو مدرسہ میں واقل کر لیا۔

## مدرسه بندهيال مين تعليم

بعدازاں آپ مزیر تعلیم حاصل کرنے کے لیے بندھیال ضلع میانوالی میں حضرت مولانا ملطان محمودالمعروف مولانانا می بندیالوی رقمة الله علیہ فی کے حلقہ درس میں شامل ہو گئے اور عربی کی متوسطات تک پہاں تعلیم حاصل کرتے رہے "۔

#### فاقدمستى مين ثابت قدى

اس زمانے میں دین تعلیم حاصل کرنے والوں کو بے پناہ مشکلات کا سامنا ہوتا تھا۔
سروست مداری کے وسائل آمدن محدودہونے کی وجہ سے طلباء کو جوکی روثی تک ہرروز میسر نہیں
آتی تھی۔ جن دنوں آپ حضرت مولا نا عطامحہ قرایش رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں پڑھا کرتے تھے
وہاں بھی گزراو قات نان جویں پر ہی ہوتی تھی۔ جب حضرت مولا نا نا می رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ،
درس میں شمولیت فرمائی تو یہاں بھی جوکی روثی پر ہی گزر ہوتا تھا۔ لیکن وہ بھی ایک دن کے ناغہ
سے میسر آتی تھی۔ غرباء کی تو مجوری سی لیکن امراء کو تو صرف فضل اللی ہی ذوق تعلیم میں
متعزق رکھ کراس ماحول میں ثابت قدم رکھتا ہے:

## عظيم قربانى اوراتباع اسلاف

جیدا کہ پہلے بیان ہوا ہے کہ جن دنوں آپ ذوق تعلیم کے ہاتھوں مجبورہ وکر سلوان بیں حضرت مولانا عطامحہ قریش رحمت اللہ علیہ کے مدرسہ بیل تشریف الائے تو گھر والوں کو بتایا نہیں مخاکہ کہیں وہ آ کروا پس نہ لے جا کیں۔ اس طرح جب آپ بندھیال بیں حضرت مولانانای کے شاگر دوں بیل شامل رہے تو بھی گھر والوں کوئیس بتایا اور نہ بی چیش آنے والی مشکلات خورد ونوش اور رہائش ہے گھرائے۔ بیفینا اگر آپ گھر والوں کو آگاہ کردیے تو وہ آپ کے گزر اوقات کے لیے خرج تو مہیا کر بحتے تھے لیکن آپ نے اسلاف کی پیروی بیل سبطلبا کے ساتھ رہ کرانڈ کریم کے دین کی تعلیم حاصل کرنے کو پہند فرمایا اور رب کریم نے اپ فضل عمیم ساتھ رہ کرانڈ کریم کے دین کی تعلیم حاصل کرنے کو پہند فرمایا اور دب کریم نے اپ فضل عمیم ساتھ رہ کرانڈ کریم کے دین کی تعلیم حاصل کرنے کو پہند فرمایا اور دب کریم نے اپ فضل عمیم ساتھ رہ کرانڈ کریم کے دین کی تعلیم حاصل کرنے کو پہند فرمایا اور دب کریم نے اپ فضل عمیم سے اس میں کامیاب فرمایا۔ "

حسول تعلیم میں جو چیز سب سے زیادہ کام آتی ہے وہ ذوق سلیم ہے۔ اگر اس کے ساتھ کتاجیں پڑھنے اور سبق یاد کرنے کا بے پناہ لگاؤ بھی نصیب ہوجائے تو طالب علم دنیا اور اس کی ساری چیز وں کوچھوڑ کرصرف اور صرف پڑھنے میں مستفرق ربتا ہے۔ آپ کو اللہ کریم نے ایسا بی ذوق سلیم اور استفراق کامل عطافر مایا تھا۔ جب مطالعہ کتب اور درس یا دکرنے میں محو ہوتے

تو پھردنیاد مافیہا ہے کاملاً علیحدہ ہوجاتے۔

جن دنوں بندھیال میں زیر تعلیم تھے اتفاق ہے آپ کے گھر والوں کو پید چل گیا۔ لہذا آپ کے والد ہزرگوار نے آپ کے بھائی ملک محمد خان کو بھیجا کہ وہ آپ کے حالات کی خبر لائیں۔ آپ کے برادر محتر ما مصرت نامی رحمتہ اللہ علیہ کے مدرسہ میں پہنچے۔ حضر ت نامی ہے پوچھا: ''احمد خان سے ملنا ہے وہ کہاں ہیں؟'' انہوں نے فر مایا۔'' باہر جنگل میں دیکھیں کہیں بیشا پڑھ رہ اہوگا۔'' آپ کے برا در محتر م گھوڑ ہے پر سوار آپ کو تلاش کرتے ہوئے آپ تک بیشا پڑھا رہ اور ت مطالعہ فر مار ہے جو ۔ چنا نچے قریب آ کر نصف گھنڈ تک پاس اوب ہے کہم ہم کے برا در محتر م گھوڑ ہے پہنے قریب آ کر نصف گھنڈ تک پاس اوب ہے کھم ہم رہ ہوں لیکن حضر ت یوں کھم ہم رہ کہ آپ کرا ہم کہ اور محتر م سے مطالعہ میں متعز ق تھے کہ آپ کو اس چیز کی خبر تک نہ ہوئی۔ بعد میں جب براور محتر م سے مطالعہ میں متعز ق تھے کہ آپ کو اس چیز کی خبر تک نہ ہوئی۔ بعد میں جب براور محتر م سے مطالعہ میں متعز ق تھے کہ آپ کو اس چیز کی خبر تک نہ ہوئی۔ بعد میں جب براور محتر م سے مطالعہ میں متعز ق تھے کہ آپ کو اس کے بیان کھم ہم اور غیاوں تو بات کروں۔ سے فارغ یاوں تو بات کروں۔ سے

اس واقعہ سے جہاں آپ کے انہاک' ذوق مطالعہ اور استغراق درس کا پیتہ چاتا ہے وہاں آپ کے برادرمحترم کے عالی اخلاق سے بھی آگاہی ہوتی ہے۔ جنہوں نے پاس ادب کرتے ہوئے آپ کودوران مطالعہ آواز دینا پندنہیں فرمایا۔

## يحيل علم كے ليے سفر ہندوستان

تخصیل و بحیل علم کا ذوق برابر دامنگیر تھالبذا آپ نے بندھیال ہے مروج علوم کی تحصیل کے بعد ہندوستان کا رخ کیا۔ علمی تفقی کو دور کرنے کے لیے شروع میں مدرسہ شاہی امراد آباد میں داخل ہوئے۔ کچھ عرصہ وہاں پڑھا اور پھر کا نپور جا پہنچے۔ یہاں صرف ونحو منطق و فلف ادب و معانی اور فقہ وتفییر کی جملہ کتابیں پڑھیں اور مولا نا احمد حسین کا نپور گی اور مولا نا عبیداللہ بھورو کی جسے ممتاز اسا تذہ سے فقہ و حدیث پڑھنے کے ساتھ ساتھ دور کہ حدیث کھمل کیا تھے۔ اس طرح علوم معقول و منقول کی تعمیل فرمائی اور عربی و فاری کے مروجہ علوم کے علاوہ قرآن و حدیث کے انوار سے بھی اپنے سینہ مبارک کو منور قربایا اور ماہ ذوالح بساسات (متی ۱۸۹۱م) میں فارغ انتھا سے انتوار سے بھی اپنے سینہ مبارک کو منور قربایا اور ماہ ذوالح بساسات (متی ۱۸۹۱م)

## فصل سوم

# تخصيل وبحيل سلوك

الله كريم جنهيں اپنى محبت عظاكرتا ہے انہيں اپنے راستوں پر چلنے كى توفق عنايت كرديتا ہے اور ان كے راستوں ميں آنے والى دشواريوں اور ركاوٹوں كو اپنے فضل خاص سے دور فرما ديتا ہے۔ اس كى رحمت بہانے واحوثرتى ہے اور جب اس كاكرم جوش ميں آتا ہے تو معمولى اسباب بہت برى كاميا لى كا چيش خيمہ بن جاتے ہيں۔

#### سلسله نقشبنديه مجدديه ميس بيعت

جن دنوں آپ بندھیال میں حضرت مولانانای رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھا کرتے تھے۔
ان دنوں حضرت خواجہ محرعثان دامانی قدس سرہ (۱۳۳۴ھ۔ ۱۳۳۴ھ) کے خلیفہ مجاز حضرت سید
پیرافل شاہ قدس سرہ <sup>الل</sup>کے ہاتھ مبارک پرسلسلۂ نقشیند میر مجدد میں بیعت ہو گئے - حضرت شخ قدس سرہ نے آپ کواس سلسلہ عالیہ کے ذکر وضفل قلبی کی تلقین فرمائی اور آپ اس میں محوجو

کچھ عرصہ کے بعد حضرت سید پیرلعل شاہ قدس سرہ نے عالم بقا کی جانب رحلت فر مائی۔ آپ نے حضرت شیخ قدس سرہ کی رحلت کے بعد اپنی وار داستے قبی کا حال حضرت خواجہ محمد عثان دامانی قدس سرہ کی خدمت میں لکھ بھیجا <sup>کھل</sup>ے تو حضرت خواجہ محمد عثان دامانی قدس سرہ نے آپ کو یہ کمتو تے مرفر مایا:

> "بِ شَكِ مُخْلَصِ مريدوں كے ليے شُخ كى وفات ايك سانحه وعظيم ہوا كرتى ہے- پيرلعل شاہ صاحب كى وفات بلاشبہ بے حدر نج والم كا موجب ہے مگر صبر ہے كام لينا چاہي- جزع وفزع نذكريں اور فقيركو

فقیرراشی تیرونای عنی عندی طرف ہے جب وظلم میاں احمد خان صاحب سلمہ اللہ تعالی سلیمات و دعوات مزید درجات فی الدارین کے بعد مطالعہ فرماویں کہ آپ کا مکتوب شریف جس میں آپ نے تجدید بیعت اور طلب ورد کے متعلق استدعا کی تھی 'پہنچا۔ جناب من! حضرت لعل شاہ کے سب مریدان کے پیر (اشارہ بخود) ہی کے مرید ہیں۔ اس لیے فی الحال حضرت لعل شاہ کے سب مریدان کے پیر (اشارہ بخود) ہی کے مرید ہیں۔ اس لیے فی الحال تجدید بیعت کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ تعالی نے آپ کو تحصیل علم نے فراغت نصیب فرمائی اوراس کے بعد نبیت باطنی حاصل کرنے کے لیے آپ کا پخت ارادہ نہواتو اس وقت تجدید بیعت کی ضرورت ہوگا۔ اس وقت آپ اپ نیلی مشاغل جاری رکھیں اور اوقات فراغت میں جناب شاہ صاحب کے فرمودہ ذکراسم ذات ہی کا ورد جاری رکھیں۔ ہمارے برزگوں کی توجہ اس ذات میں رسوخ حاصل کرنے کی طرف رہتی ہے۔مقدر بحرکوشش کریں کہ جگانہ نمازیں بغیر سستی کے وقت متحب پر با جماعت ادا ہوں۔ نیز غیر مشروع امورے نیجنے کی پوری کوشش کرتے رہیں۔ والسلام۔ " ق

اس طرح حفرت خواجہ محمد عثان دامانی قدس سرہ نے آپ وحفرت الل شاہ قدس سرہ کے بتام بتائے ہوئے ذکر و شغل میں محد رہنے کی تلقین فر مائی اور صاتھ علی اشارہ فر مایا کہ ابھی آپ تمام توجہ محتصیل علم پر مرکوز رکھیں اور نیز ہے کہ اپنے پیرومرشد کی وفات پر مخصیل مبر اور محصیل علم میں فقیر کو اپنا محدوم حاون تصور کریں۔ گویا ہے اشارہ فیمی تھا جس کی بنا پر اللہ کریم نے آپ کوعلوم فام بری کے حاصل کرنے میں کمال ذوق عطافر مایا تھا اور ساتھ ساتھ موفان وتصوف کی تحصیل کا جذبہ بھی پروان چڑ ھتارہا۔

## حضرت خواجه محموعثان واماني قدس سره سے اخذ فيض

للذا جب آپ نے ظاہری علوم سے فراغت پائی تو کمال اشتیاق کے ہاتھوں مجبور ہوکر خانقاہ احمد بیسعید بینقشبند بیجد دید (موکا زئی شریف ضلع ڈیرہ اساعیل خان) پر حضرت خواجہ محمد عثان دامانی قدس سرہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اپنے پیرہ مرشد حضرت سیاحل شاہ قدس سرہ کی قربت میں رہ کرسلسلہ عالیہ نقشبند بیر مجد دید کی منازل سلوک طے کرنے گئے۔ اللہ کریم کے فضل و کرم سے داایت صغری تک رسائی فصیب ہوگئی۔ لیکن مشیت ایز دی کو بھی منظور تھا کہ انہی دنوں (۱۳۱۳ھ میں) حضرت خواجہ محمد عثان دامانی قدس سرہ نے عالم بقا کی جانب رحلت فرمائی۔ فیل

### حفرت خواجيران الدين قدس مره سے بيعت

حفزت خواجہ محمدعثان دامانی قدس سرہ کے وصال مبارک کے بعد خانقاہ احمہ یہ سعید سے نقشبند میرمجدد مید (موکیٰ زئی شریف مشلع ڈیرہ اساعیل خان ) کی مند ارشاد پر ان کے فرزند ارجمند وخلیفہ مجاز سراج الاولیا ،حضرت خواجہ مجمد سراج الدین قدس سرہ (۱۲۹۷ھ۔ ۱۳۳۳ھ) جلو دافروز ہوئے۔

قیوم زمال حطرت مولانا ابوالسعد احمد خان قدس سره نے خواجہ محمد عثان دامانی قدس سره
کے ذیر تربیت ولایت صغری تک رسائی حاصل کر لی تھی اور سلسلہ عالیہ نقشہند میہ مجد دیہ کے فیوش
ویر کات سے اپنے دامن کو مجر رہے تھے۔ آپ نے اپنے مربی ومرشد کی رحلت کے عظیم سانحہ کو
کمال استقامت سے بر داشت کیا اور ان کے فرزندار جمند حضرت سرات الدین قدس سره کے
ہاتھ مبارک پر تجدید بیعت کر کی اور ان کی رہنمائی میں ولایت کبری کی منازل طے فرمانے
گئے۔

#### رياضات ومجابدات

## بكهوا عضانقاه موى زئى شريف تك پياده جانا:

بھوراضلع میانوالی سے خانقاہ احمد بیسعید بیقشبند بیرمجدد بیر(مویٰ زئی شریف ضلع ڈیرہ اساعیل خان) سینکڑوں میں کاسفر ہے۔آپ کواپنے بیرومرشد سے اس قدر عقیدت تھی کہ بیس مغر پیدل چل کراپنے بیرومرشد کی زیارت کاشرف سفر پیدل چل کراپنے بیرومرشد کی زیارت کاشرف حاصل کیا -حضرت خواجہ سراج الدین قدس سرہ پرآپ کا یوں پیدل چل کرآ ناشاق گزرتا تھا۔ لہذا ایک بارارشاد فرمایا:

"مولانا آپ پیدل سفرند کیا کریں کیونکہ بھورے سے یہاں تک جو قدم آپ زمین پر کھتے ہیں جھے یوں محسوس ہوتا ہے کدوہ میرے قلب پر پڑتا ہے۔"اللے

اس طرح اس کے بعد آپ سواری پر جانے لگے لیکن پھر بھی ڈیرہ اسامیل خان سے مویٰ زئی شریف تک کاسفر پیدل چل کر ہی طے کرنا پڑتا تھا۔ کیونکداس زمانے میں اوٹ کے علاوہ کوئی دوسری سواری نہیں ماتی تھی۔

## خدمت شيخ

مون سكيسر ضلع خوشاب كا پهاڙى علاقة گرميوں ميں خاصا سرد ہوتا ہے۔ آپ كے چرو مرشد دعفرت خواجہ سراج الدين قدس سره نے اس علاقه ميں ایک خانقاه بنوائی اور گرميوں ميں وه يهال تشريف لايا كرتے تھے۔ اس دوران دھزت خواجہ قدس سره كے ہمراه كافی عقيدت مند اور درويش ہواكرتے تھے۔ حضرت خواجہ قدس سره اس لمے سفر كواكثر خوشاب سے بذراجہ اس سوارى طے فرماتے تھے۔

قیوم زبان حضرت مواد نا ابو سعد احمد خان اس ۳۵ یا ۴۸ میل کے سفر میں اپنے پیرومرشد کے گھوڑے کے آگے تا مجے پیدل دوڑتے رہتے تتھے۔ ہاتھ مبارک میں مٹی کے چند ڈھیلے اور بانی کا کوز در کھتے تا کہ حضرت خواجہ قدس سرو کوجس جگہ حاجت چیش آئے آپ کی ضدمت کر عیس:

> خدا عرامدد اے دلیل راوحرم بیاده می روم و جمرابا سواراند

#### عجيبآ رزو

آپ جب بھی خانقاہ احمد ہے سعید ہے ( موی زئی شریف ضلع ڈیرہ اسامیل خان ) تشریف – اے جاتے تو سر دیوں کی را توں میں ململ کا کرتا پین کر حضرت خواجہ قدی سرہ کے در دوات کے سامنے کھڑے کھڑے ذکر وشفل میں مصروف رہتے اور تمنا ہے بوتی کہ جب میرے ہی و مرشد حضرت خواجہ سرائ الدین قدی سرہ میں گھرے یا ہرتشریف السمیں تو سب سے بہلی نگاہ میرے اوپر پڑے اور اس دوز سب سے پہلے حضرت شیخ کی خدمت کرنے کا شرف بھی بھے جی تصیب

> از کرم شاید درے بر ردئے مسکین واکنند بیشتر شبها دریں درگد نظیری ماکل است خانقاه سون سکیسر پر حضرت شیخ اور درویشوں کی خدمت

حضرت خواجر سراج الدین قدس سروی خانقاه سون سکیسر ضلع خوشاب پیاڑوں میں ایک جگدوا قع تقی جہاں پانی نہیں تھااور وہاں سے کافی دور نیجی جگدا یک چشہوا قع تھاجہاں سے پانی الا یاجا تا تھا۔ قیوم زبال حضرت مواا نا ابوسعدا حمد خان قدس سرو کواللہ کریم نے اپنے جیروم شد کی خدمت کا جوجذبہ عطافر بایا تھا وہ مثالی تھا۔ آپ دو ایسے مشکیزے اشا لیتے جن میں سے ایک میں سات گوڑے پانی آجا تا تھا۔ چشمے سے جرتے کندھوں پر رکھتے اور نگے پاؤں پھر لی بگر نفری پر دوڑتے ہوئے خانقا و پر لے جاتے اور نگر کی تمام ضرورت کا پانی نجرتے۔ سات گوڑوں کے برابرایک مشکیز وافحانا ایک آدی کے بس میں نہیں ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ سات گوڑوں کے برابرایک مشکیز وافحانا ایک آدی کے بس میں نہیں ہیں۔ آپ فرماتے تھے کہ ان دنوں اللہ کریم نے بھی ایک جسمانی قوت نصیب فرمارکھی تھی کہ میں پانی کا بجرا ہوا گھڑا

انگوشے اور انگلی سے پکڑ کر اٹھا تا اور اے منہ سے لگا کریانی بی لیا کرتا تھا۔

حضرت خواجہ سران الدین قدس سرہ بھی بھار دریا خان میں بھی قیام فرمایا کرتے تھے اور حضرت مولانا ابوسعد احمد خان قدس سرہ اس بنگلے پر بھی حضرت شیخ قدس سرو کی خدمت کرنے میں چیش چیش رہے - آپ کواپ بیرومرشد کی خدمت گزاری کرنے پر بمیشد ولی اور دوجانی خوشی نصیب بوتی تھی - آگ

## پیرومرشد کی عنایات

جس طرح آپ اپنی پیرومرشد کی خدمت بجالایا کرتے تھے اور ہمد تن کوشش فریاتے تھے کہ آمیں خوش رکھیں - اسی طرح آپ کے پیرومرشد بھی آپ پر بے پناوٹو از شات وعنایات فرمایا کرتے تھے اور حضرت خواجہ قدس مروح عضرت قیوم زمان قدس مروکے جند بے تحصیل سلوک سے اس قدرمتا شریحے کہ ایک بارارشاوفر مایا:

> ''اس زمانہ میں طالبان صادق کے ناپید ہوجانے کی وجہ سے طبیعت سرد ہوگئی تھی۔ بسا اوقات خیال آتا تھا کہ کاروبار مشخیت ترک کرویا جائے لیکن اب مولوی احمد خان کآجانے سے طبیعت میں گری آگئی ہے۔''

> > اس کے بعد آپ کوخاطب کرتے ہوئے فرمایا:
> > من چیری و مریدی برائے تو می کنم هیا اللہ اللہ معنی نیسلسلہ و پیری و مریدی آپ کے لیے جاری کرر کھا ہے۔
> > ایس سعادت بزور پازو نیست بات مختد خدائے مجنشدہ

#### اذ كارووظا نف كالنمول انداز

آ پ اپنے با کمال چرو مرشد کی نوازشات اورعنایات سے عرفان منازل کوعبور کرنے میں کمال استراحت محسوس فرمایا کرتے تھے اورعبادات وریاضات میں اس قدر اطف و سکون میسرة تا تفا كدفرائض وسنن كی ادائیگی كے بعد بمیشد ذكر وفكر اللی میں ممن رہتے تھے۔ ذكر كی کشرت كا بيعالم تفاكدو چاردوز كے بعد بوسيده بوكرٹوٹ جاتا تفاجے پھرتباریل كرنا پر تا اور بقول حضرت مولا تامجوب اللی رحمة الله عليه ذكر اللی ہے جم كی اندرونی حرارت اس قدرزیاده بوجاتی تھی كدموم سرما میں اگر جے بوئے تھی كا پیالدة پ كے سینے مبارك پر ركھا جاتا تو وہ بلیعل جاتا تھا۔ اس

## حضرت خواجه قدس سره سے کتب تصوف کا پڑھنا

سلسانقشند میرمددید کے صوفیائے کرام شروع ساب شیوخ سلسلد کی کتب کا مطالعہ کرت سے کیا کرتے ہیں۔ اس سے انہیں قلبی واردات میں ایک خاص مقام نصیب ہوتا ہے۔ نیز طالبان فق کواپنے اسلاف کے روحانی کمالات اور طرز عبادات و ریاضات سے آگای نصیب ہوتی ہے جس کی بدولت تحصیل سلوک میں آسانیاں اور کامرانیاں نصیب ہوتی ہیں۔

آپ نے اپنے چیرومرشد حضرت خواجہ قدس سرہ سے تصوف کے متعدد رسائل اور کتب سبقاً پر حیس اور مکتوب امام ربانی حضرت مجد دالف ٹانی قدس سرہ کا دورہ اپنے پیرومرشد سے مکمل کیا- آپ کے پیرومرشد خصوصی شفقت ومحبت ہے آپ کو مکتوبات شریف سبقاً پڑھاتے رہے۔

ايك بارحفرت خواجه قدى مره في فرمايا:

''مواوی صاحب! ایک وعدہ میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں اور ایک وعدہ آپ میرے ساتھ کریں۔'' آپ نے فورا عرض کیا:'' حضرت میری طرف سے وعدہ ہے جو آپ ارشاد فرمائیں گے جمجھے منظور ہے۔'' حضرت خواجہ قد تن سرہ نے فرمایا:'' آپ جھے سے بید عدہ کریں کہ جب تک مکتوبات امام ربانی کا درس پورانہ ہوجائے آپ گھر نہیں جا کیں گے اور میں بید عدہ کرتا ہوں کہ ہر مکتوب کے میتی پر توجہ دوں گا۔'' آپ ب حد خوش ہو ئاورا پنے ہیر و مرشد کے حضور وعد و کیا کہ حضرت جب تک میں محتوبات شریف کا درس ململ نہیں کروں گا گھر نہیں جاؤں گااور حضرت خواجہ قدس سرونے کمال توجہ ہے آپ کو کمتوبات شریف کا دور وسیقا مکمل کرایا۔

ایک بار حضرت خواجہ قدی سرہ نے ہو چھا۔ " کیوں مولوی صاحب کچھ فائد و معلوم ہوتا ہے؟ آپ نے عرض کیا۔" حضرت بہت بہت فائد ومحسوس ہوتا ہے۔"

آپ فر مایا کرتے تھے کہ شروع شروع میں اسباق و تو جہات کے دوران کوئی خاص عرفانی و وجدانی کیفیات اور مقامات عالیہ کا اوراک و شعور نمایاں طور پر معلوم نہیں ہوتا تھا لیکن میں نے اس خیال ہے' بہت بہت' فائدہ ہوتا ہے عرض کیا کہ کہیں حضرت (خواجہ قدس سرہ) کی طبیعت مبارک پڑھانے سے تامل نہ کرنے گئے۔ نیز فرماتے تھے کہ حسب وعدہ کہ توبات شریف کا درس کھمل کیا اور آئے تھی برس بعد تک حضرت خواجہ قدس سرہ کی تو جہات کے اثرات برابر ظاہر ہورہے ہیں۔ القد تعالی کے فضل و کرم سے تمام مقامات مجدد سے اور معارف خاصدا مام ربانی کا اوراک بدیجی طور برجوتا جارہا ہے۔ سے

## مكتوبات امام رباني قدس سره ع آب كي دبستكي

حفرت موالنانذ راجرع في (م١٩٢٤) قريرتين

'' حضرت سلمد (قیوم زمال حضرت مولانا ابوالسعد احمد خان قدس مره) کواصناف علوم پر جو محمقان نظر ہے اور مطولات کتب پر جو گہرا عبور ہے وہ ایک بین امر ہے۔ مگران سب جی ایک خاص کتاب ایک ہے جس کے ساتھ آپ کی دہستگی سب سے زیادہ ہے۔ وہ کون می کتاب؟ مکتوبات امام رہائی قدس مرہ۔ اس کتاب کے تمام مضاجین تقریبا حفظ اور اس کتام مندرجہ معارف پر آپ پوری طرح حاوی ہیں۔ اکثر مسائل طریقت کے ذکر میں بطور استناد مندرجہ معارف پر آپ پوری طرح حاوی ہیں۔ اکثر مسائل طریقت کے ذکر میں بطور استناد کتوبات کا حوالد ارشاد فر مایا کرتے ہیں اور کتاب میں سے بلاتائل وہ مقام نکال کرسا دیے ہیں۔

ال خصوصيت كى وجديد ب كدآب في مكتوبات شريف كوابي في طريقت قدى سره

ے بنی م و کمال سبقا سبقا کی بار پڑھا ہے۔ جس کے لیے ایک خاص وقت مقررا ورخلوت متعین علی اور اس کی تعلیم ویگر کتب کی طرح صرف قال اور تلفظ پر مخصر نبیل تھی بلکداس میں حال اور تعفظ پر مخصر نبیل تھی ہاکہ اس میں حال اور بحث بحث باطن کا وخل تھا اور حضرت شنے ہر سبق پر توجہ و ہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کمتوبات کے صرف حافظ بی نبیس بلکہ قدرت نے اس کتاب کے اوق اور زہر وگداز مقامات کے اسرار بھی خاص آپ کے بین مبارک میں ودایت کر دیے ہیں۔ کیوں ند ہوئید وفتر معظیم جس مشرب کا قانون اعظم ہے آئ آپ اس کے تاجدارا وراس اقلیم کے شہریار ہیں۔

حضرت خواجہ محصوم قد س مرہ کے ایک خلیفہ مواد نا محمد باقر ال ہوری رقمۃ اللہ علیہ نے مکا تیب ستہ کا خلاصہ خاص جامعیت کے ساتھ مرتب کیا تھا جس کا نام کنز البدایات ہے۔ یہ ساتھ خلاصہ خاص جامعیت کے ساتھ مرتب کیا تھا جس کا نام کنز البدایات ہے۔ یہ سالے میں بطور نصاب آھلیم رائ ہے ہاور وہ ہمارے حضرت سلمہ کے تحریر کر دہ حواثی کے ساتھ امرتبر میں بابتمام مولوی نور احمد صاحب پسروری مرتوم جھپ چک ہے۔ آپ نے اس کے ہرفقر داور ہر مسکلے کا حوالہ حواثی پروے دیا ہے کہ و دیکتو بات کی کون می جلد اور کس مکتوب ساخت کی گون میں جادر اس کے تا ہے کہ و دیکتو بات ہوئے کا ثبوت ماتا ہے اور حافظ بھی ہوں ساتھ ہے۔ اس سے آپ کے حافظ کتو بات ہوئے کا ثبوت ماتا ہے اور حافظ بھی ہوئے۔ اس میں میں اس کے بروری طرح تا در نہیں بھی قرآئی آ یات کا پید بتائے پر پوری طرح تا در نہیں ہوتا۔ حالے

## محى عقيدت وارادت

حضرت خواجہ مرائ الدین قدس مرہ (م۱۳۳۳ه) خانقاہ مراجبہ نقشبندیہ مجددیہ پر تشریف فربا ہوکرا ہے عقیدت مندوں اور مریدوں کوفیض یاب فربار ہے تھے اور حضرت قیوم زماں حضرت موادنا ابوالسعد احمد خان قدس مرہ حضرت خواجہ قدس مرہ کے لیے چائے بنار ہے تھے اور آپ کا یہ معمول تھا کہ اپنے ہیں ومرشد کی خدمت اور ضیافت کا خاص خیال رکھا کرتے تھے۔

 خواجہ سرائ الدین قدس سرہ ) تشریف فرما ہیں اور ان کے حضور لوگوں کا ایک بردا جمع لگ ہے۔ وہ
اپ چیرومرشد قیوم زمال حضرت موالا نا ابوالسعد احمد خان قدس سرہ کی زیارت کی آرزو لے کر
آئی تھیں لہذا باہر کھڑے ہوئے چادر اور دیوار کی آٹر لیتے ہوئے دیکھتیں اور جب اپ چیرہ
مرشد کو اندرنہ پا تیں تو چیھے ہٹ جا تیں۔ جب حضرت خواجہ سرائ الدین قدس سرہ نے خاتون
کو چند باریوں جما تکتے دیکھا تو فرمایا 'اس عورت کا یہاں آنا کیے ہوا؟' عرض کیا گیا کہ یہ
اپ چیرومرشد حضرت موالانا ابوالسعد احمد خان صاحب کی زیارت کے لیے آئی ہیں۔ اس
خاتون کے دوبارہ جما تکنے پر حضرت خواجہ قدس سرہ نے فرمایا:

"جائين آپ كوه وير بينه وائي كارب بين"

وہ خاتون گئیں اور حضرت قدش سرہ کی زیارت کر کے واپس چلی گئیں۔ اس موقع پر حضرت خواج ہراج الدین قدش سرہ نے ارشاد فرمایا:

'' کِی عقیدت دارادت اس عورت سے پیمبنی چاہے۔ جواپے پیر کے سواکسی کی طرف نگادا ٹھا کرد کھنا بھی گوارانہیں کرتی۔ <sup>19</sup>''

#### بلندى درجات:

آپ کواللہ کریم نے اپنی پیرومرشد حضرت خواجہ سراج الدین سرہ کی زندگی میں بی بلند
روحانی مقام عطافر مادیا اور آپ کے بیرومرشد کواس پر بیزافخر تھا۔ لہذا حضرت خواجہ قدس سرہ
نے اپنے باصفا مربیروں سے فرمایا کہ جومیا نوالی سے موئی زئی شریف (ڈیرہ اساعیل خان)
کے طولانی سفر کی صعوبتیں برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتے ۔ وہ بلاتکلف موئی زئی شریف
آنے کی بجائے حضرت مولانا ابوالسعد احمد خان کی خدمت میں پہنچ کر روحانی فیض حاصل
کریں۔ان شاء اللہ انہیں میرے یاس آنے سے بھی زیادہ فائدہ ہوگا۔'' میں۔

آپ کے بیرد مرشد کا یول فرمانا یقیناً آپ کے بلند مرتبہ ہونے کی واضح دلیل ہے جو آپ کواللہ کریم نے فضل عمم سے نصیب فرمایا۔

#### تقديق مزيد:

صوفی محد نواز خان عرف میاں مواز خان (۱۹۷۱/۱۹۷۱ه) ساکن ساجری صلع میانوالی قیوم زبال حضرت مولانا ابواسعد احمد خان قدس سره کے خاص عقید تمندوں اور خدمت کرتے رہے۔ اپنی بیعت کا واقعہ یوں بیان کرتے رہے۔ اپنی بیعت کا واقعہ یوں بیان کیا کرتے تھے کہ میرے ایک دوست حافظ احمد صاحب نتھے جو حضرت خواجہ سراج اللہ مین قدس سره کے مرید تھے۔ وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہماری محبد میں قرآن مجید سنا رہے تھے اور میں بھی ان کے بیچھے نماز تر اور کی پڑھتا تھا۔

ایک رات نماز تراوی کے بعد حافظ احمد صاحب مجد کے قریب کھے میدان میں چار پائی ڈال کرسو گئے۔ میں نے بھی ان کے قریب چار پائی ڈالی اور لیٹ رہا۔ پچھودیے بعد محسوس جوا کہ واقد احمد صاحب تو سوچکے ہیں اور ان کے قریب کوئی بچے ' اللہ اللہ'' کا ذکر کر رہا ہے۔ میں جیران ہوکر اس بچے کود کھنے کے لیے اٹھا۔ خلاش کرنے کے باو جود بچے نام کی تو کوئی شے نہ کی ہاں بیراز کھلا کہ' اللہ اللہ'' کی آ واز مرے دوست حافظ احمد صاحب کے سانس سے بیرا ہور ہی ہوان کے قلب کے ذکر اللی میں جاری ہونے کی علامت تھی۔ لہذا میرے دل بیرا ہوری میاس مقام کو پانے کی خواہش بیرا ہوگئی۔

صبح میں نے جافظ احمد صاحب سے درخواست کی کہ مجھے اپنا پیر بھائی بنا کیں۔ اس پر انہوں نے بتایا کدان کے بیرومرشد حضرت خواجہ سراج اللہ ین صاحب نے فر مار کھا ہے کہا س علاقے (میا نو الی اور قرب و جوار) کے لوگ حضرت موانا نا ابوالسعد خان صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر لیا کریں۔ ان شاء اللہ انہیں میرے پاس آنے ہے بھی زیادہ فائدہ ہوگا۔ بیان کر ایمیرے ول میں حضرت موانا نا ابوالسعد احمد خان صاحب کی طرف خاص کشش پیدا ہوئی اور میں نے موضع کھولہ شریف میں آپ کی خدمت میں بینے کر حلقہ ارادت میں شامل ہونے کی درخواست کی جوآپ نے منظور فرمائی۔ اسلام

اس وقت صوفی مواز خان کی عربچیس چییس سال عقی-انبوں فےطویل عمر پائی اور ۲۳

www.maktabah.org

جوال کی ۱۹۷۲ مل ۱۰ جمادی الثانی ۱۳۹۲ هدیمی فوت بوئے اور احاط قبرستان خانقاه سراجیه نقشوند بیرمجد دبیش آخری آرام گاه پائی - تا دم آخر قیوم زمال حضرت مولانا ابوالسعد احمد خان قدس سرد کے خادم خاص اور حضرات کرام خانقاه سراجیه شریف کے خدمت گزار رہے - رحمة القدمایہ

#### عطائے خلافت:

جب رحمت حق جوش میں آئی اور حضرت مواد نا ابوالسعد احمد خان قدس سرونے اپنے شخ کامل قدس سردی زیر تکرانی مراحل سلوک وصفا سلسلہ و عالیہ نشتبند میرمجدو بیمیں شے فریا لیے اور آپ کے بیروم شدکو آپ کے ظاہری و باطنی مرا تب بلندوار فع پراطمینان حاصل : وگیا تو آپ کوشھر ف سلسلہ و عالیہ نشتبند میرمجد و بیمی بلکہ تمام سلاسل والدیت میں بجاز مطلق کی خلعت وطا فرمائی اور طالبان حق کو اپنے فیوض و برکات عالیہ سے فیض یاب کرنے کی اجازت عام مرحمت فرمائی - لبندا ابھی خانقا وسرا جیہ نقشبند میرمجد و بیکی بنیاد نیمیں رکھی گئی تھی اور آپ اپنے آبائی مسکن موضع '' بکھر نے '' میں جلو و افروز سے کہ مرجع الخاری قرار پائے اور ھالبان حق برطرف سے جوق در جوق آپ کی خدمت میں حاضر بوکر سلسلہ ، عالیہ نقشبند یہ مجد و بیا کے انوار سے اپنے

#### خلعت قيوميت

صوفی محد مواز خان کا بیان ہے کہ قیوم زمال حضرت مواا نا ابوابسعد احمد خان قدس سرہ کے کھولہ شریف میں قیام کے دوران ایک مرتبہ بالبام خداد ندی حضرت امام ربانی مجد والف ٹائی قدس سرد کے مزارافذی پر برزمان عرس ایکا لیک تشریف لے گئے۔ چند خادم بھی آپ کے ہمراہ چل دیے۔

حضرت اقدی کے تشریف لے جانے کے بعد موادی عبدالستار صاحب میاند آپ کی طرف سے امامت پر مامور تھے اقعا تا کتب خاند میں گئے تو وہاں پاند منتشر کتابوں پرنظر پرزی' ایک کتاب کواٹھا کردیکھا تو اس پر حضرت اقدی مرد نے بیتر میفر مایا تھا: "اسر بندشریف کاس مفریل جو محف بهارے ساتھ معفرت مجد والف ان قدس سرو کے مزار پر حاضر بوگا و وائل اللہ کے زمرہ میں شارکیا جائے گا۔"

حضرت اقدی قدان سره کے دست مبارک کی یتے بین بثارت دیکے کرموانا عبدالسار صاحب مغلوب الحال ہوگئے اور عالم ب اختیاری بین کھولدشر بیف سے سربند کے لیے عازم سفر ہوئے ۔ ادھر ساجری سے میاں مواز خان صاحب حضرت اقدی کی خدمت بین حاضری کے قصد سے کھولدشر بیف سے آ رہے تھے۔ راستہ بین دونوں کی ملا قات ہوگئی۔ غلبہ حال بین مواز خان سے بغلگیر ہوگر رونے گئے اور بتایا کہ حضرت اقدی مربندشر بیف سربندشر بیف سے جا جا بھی بین ۔ موان نا نے حضرت اقدی قدین سره کی تج میری بثارت میں سائی اور ساتھ ہی کہا کہ ای بثارت سے فیض یاب ہوئے کے لیے بین سربندشر بیف جاربابوں:

#### بثارتے تحر از پردھائے فیب رسید کد باب لطف وکرم برهکستگان بازاست

ای پرصوفی موازخان نے کہا کہ پھریں کیوں گروم ربوں۔ای سفریں آپ کے ساتھ یں بھی شرکت کروں گا۔ چنانچہ وہ اپنے گاؤں واپس گئے۔ رخت سفر باندھااور کندیاں سے ٹرین پرسوار ہوکراا ہور پہنچے۔ پھر یہ دونوں حضرات الا ہورے سر ہندشریف کے لیے گاڑی پر سوار ہوئے اور خبر و عافیت کے ساتھ سر ہندشریف پہنچ گئے۔

حفزت اقدس قدس مردنمازظبرے فارغ ہوگروابنتگان سلسلہ کے درمیان تشریف فرہا تھے۔ آپ کا قیام مجد کے ہا کیں جانب ایک کمرے میں تھا۔ آپ نے جب ان دونوں کو آتے ہوئے دیکھا تو فرط سرت ہے فرمایا:

''المحدلقد دوسائقی اورآ گئے۔'' تھوڑی دیر بعد اٹھے اور حضرت امام ربانی قدس مرد کے مزار اقدی کی چہار دیواری کے باہر دو مزاروں پر تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر چند منت مراقبہ فر مایا دیاں سے اٹھ کر حضرت شیخ محد وم عبدالاحد والدین رگوار امام ربانی قدس سرواسرار جا

کے حزار پرانوار پرتشریف لے گئے۔ حضرت خدوم قدس سرہ کا مزار مبارک خانقاہ مجدویہ ہے ڈیڑھ دومیل دور یسی کی جانب چیزی جس واقع ہے۔ وہاں مراقبہ فر مایا اور نماز عصر بھی وہیں اوا فرمائی - نماز عصر سے فارغ ہوکر واپس خانقاہ مجدد میسی نماز مغرب اوا کی۔ نماز مغرب سے فارغ ہوکر حضرت امام رہائی مجد والف ٹائی قدس سرو کے حزار اقدس پر خاصی دیر تک مراقبہ فرمایا - بارہ تیرہ ساتھی حضرت اقدس قدس سرہ کے ہمراہ تھے جوان مقامات پر آپ کے ساتھے شریک مراقبہ رہے۔

حضرت امام ریانی مجد دالف ای قدس سره کے مزار میارک پر مراقبہ کے دوران صوفی محر مواز خان صاحب نے پیخصوصی واقعد دیکھا:

'' پھرکرسیاں اور بخت الکرلگائے گئے اور ان پر دنگار گل رہی گیڑے

کتت پوش جن کے جمالر ہز تھے بچھائے گئے۔ اس کے بعد امام

ر بن قدی سر وقتر بیف الائے۔ آپ باتھ مبادک ہیں ایک خوشما اور

اطی جہلے بوٹے تھے۔ آپ نے وہ جہتخت پرااکر رکھ دیا اور دھڑت

اقدی قدی سر دکو پاس بلاکر بیارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو بہت

تکلیف دی کہ یہاں بلایا۔ دراصل ہمارے پاس آپ کو بہنا دیا جو آپ کے

جے آپ کے پر دکر ناخروری تھا۔ یہ فرماکر آپ کو کری پر کھڑا کیا اور

جم مبادک پر دکر ناخروری تھا۔ یہ فرماکر آپ کو پہنا دیا جو ہمادک

جسم مبادک پر داست آیا اور ب حد حسین و زیباد کھائی دیا۔ جب مبادک

جسم مبادک پر دکھ دیا۔ 'علاوہ ازیں بیددیکھا کہ تختوں پر کھڑوں

کے بماتھ ایک مرصع اور ذر دنگارتاج تھا جو حضرت مجد دالف ڈائی مر دن

کے بماتھ ایک مرصع اور ذر دنگارتاج تھا جو حضرت مجد دالف ڈائی مر دن

کے بماتھ ایک مرصع اور ذر دنگارتاج تھا جو حضرت مجد دالف ڈائی مر دن

کے بماتھ ایک مرصع اور ذر دنگارتاج تھا جو حضرت مجد دالف ڈائی مر دن

کے بماتھ ایک مرصع اور ذر دنگارتاج تھا جو حضرت میں دیکھا کہ تختوں پر کھیوں

کے بماتھ ایک مرصع اور ذر دنگارتاج تھا جو حضرت میں سب آپ کے حوالے کر

دن کئیں۔

صوفی مواز گان نے یہ واقعہ و کی کر سمجھا کہ بیر ظلعت نبیت خاصہ مجددید اور منصب قومیت کا ہے بودھ سے اقدی قدی مرو پہناہ کیا ہے۔ اس کے بعد مراقبہ فتم ہو گیا اور

www.maktabah.org

حضرت اقدى قدى مروائى قيام گاه پرتشريف لے آئے -صوفى موازخان كوارشادفر مايا كه پانى كاايك كوزوساتھ لےلوميس باہرجانا ہے - چنا نچەموازخان صاحب پانى كاايك كوزوا شاكر حضرت اقدى كے ساتھ ہوليے - حدود خانقاه پاك سے باہرتشريف لے گئے اوروائسى پرمواز خان صاحب كوناطب كرتے ہوئے فرمايا:

''میاں مواز خان کوئی بات دیکھی ہوتو بناؤ۔'' انہوں نے مراقبہ کے دوران جومشاہدہ کیاا سے یوں بیان کیا:

> "جب ہم سب خدام حضور والا کے ساتھ حضرت خواجہ محمد معسوم قدی سرہ کے مزار پر مراقب تھے تو خادم کو بینظر آیا کہ ٹور کا ایک ستون ہے جس کا او پر کا سرا آسان میں پوست ہا اور شیچے کا سرا حضرت خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدی میں امرا ہوا ہے۔ پھر جب حضرت امام ربانی قدی سرہ کے مزار مقدی پر مراقبہ بور ہا تھا تو عطائے خلعت خاصہ کا منظر دیکھا۔ "اور پورا واقعہ تمام جزئیات کے ساتھ عرض کر دیا۔ بیان کر حضرت اقدی قدی مرہ نے ارشا وفر مایا:

"فَالْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي فَوَّضَ اللَّي سَيِّدِنَا وَشَيْجِنَا الْاَعْظَمِ هَذَالْمَقَامُ الْاَفْخَمَ وَخَلَعَ جِلْعَةَ الْقَيُّوْمِيَّةِ وَالبِسْبَةِ الْحَاصَةِ الْمُجَدِّدِيَّةِ وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللَّه بِعَزِيْرٍ \_ "" ۱۲۴ - تارخ وتذكره خافقاه سراجيه



MANUAL TRANSPORT

www.maktabah.org

## فصل جہارم

# محبت علم'شوقِ مطالعهاورآ ثار

قیوم زمال حضرت مولانا ابواکسعد احمد خان قدس سره (م۱۳ ۱۳ ایه/۱۹۴۱ م) کوارند کریم نے علم کی بہت زیادہ مجت نصیب فرمائی تھی- حضرت نذیر احمد عرشی رحمة الله علیه (محتبر ۱۹۴۷ء) نے تخذہ سعدیدیس اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھا ہے:

'' چیس تمیں ہزارروپے کا عظیم الثان کتب خاندخاص اپنی عی اوراپ صرف سے فراہم کیا ہے۔'' مہالے

مواا نامحوب البي رحمة الله عليه في حاشيه من لكحاب:

" پہتخمینہ اس زمانہ کی از رانی کے پیش نظر بھی کم معلوم ہوتا ہے تکیم عبدالرسول رحمۃ اللہ علیہ" فراق نامہ "منظوم میں فرماتے ہیں کہ: " کی حصر اللہ سے اللہ ساتھ میں نامہ اللہ میں اللہ می

"لكورو پيرتفزت ساحب كتب خانے تاليا"

اورز ماند موجودہ کی گرانی کے پیش نظرتو ایسا کتب خاند کی الا کھ میں بھی فراہم کرنا مشکل ہے،، ھ

موالا ناعرقی حضرت اقدی قدی سره شوق مطالعہ کے ضمن بی تح رکرتے ہیں:

البعض بعض علاء کو صرف کتا ہیں جمع کرنے کی دھن ہوتی ہے۔ پڑھنے

پڑھانے کا خیال کم ہوتا ہے۔ بعض پڑھتے ہیں تو صرف اس قدر کہ

جب کوئی نئی کتاب آئی تو دو جاردن تک زیر نظر رہی۔ پجھاول ہے

دیم میں ادر پجھ آخر ہے۔ پچھادھ ہے 'پچھادھ سے اور دل ہیر ہوگیا۔

پھروہ کتاب ہمیشہ کے لیے زینت صندوق ہوگی اور بس۔ گرہارے

حضرت سلمہ ہر نئی کتاب کو اول ہے آخر تک مطالعہ کر کے چھوڑتے۔

یں۔ ایک دن فرمایا آفیر ابن جریر طبری جب آئی تو اس کی دسوں جلدیں چند ماہ میں پڑھ کر دم لیا۔ شرح قنیر بیش الاسلام ذکر یا کی چاروں جلدوں کا مطالعہ چند ہفتوں میں اول ہے آخر تک کیا ہے۔ ای طرح تفییر عدیث فقد تصوف وغیرہ کی کوئی کتاب بالاستیعاب مطالعہ کے بغیر نہیں چھوڑی۔

ا تنائے مطالعہ میں جہاں کہیں کوئی اہم بحث نظر پڑی یا کوئی معرکۃ وآراء مسئلہ سائے آ گیا تو اس کا بمبر صفحہ پیۃ نشان جلد کے سادہ درق پر درج کردیا۔ میں نے دیکھا کہ اس حتم کی
یادداشتوں سے ہر کتاب کے سادہ ادراق سیاہ کے پڑے ہیں۔ حتیٰ کہ ان عوالہ جات کے
ذریعہ بعض خاص مسائل پر ہر پہلو ہے اس قدر کافی مسالہ ل سکتا ہے کدایک ایک موضوع پر
مستقل رسالہ یا کتاب تھنیف ہو عتی ہے۔

ایک مرتبه فربایا که میں ماہ ذوالحبہ اسلام (مئی ۱۸۹۱ء) میں فارغ التحصیل ہوکر وطن اوٹا-اس وقت سے برابر مطالعہ وکتب جاری ہے اور آج تک اس لطف سے آئکھیں سیر نہیں ہوئیں-

اس وسعت مطالعہ ہے آپ کے علمی تبحر کی بے پایانی ظاہر ہے۔ چنانچہ میں دیکھتا ہوں کہ جب کوئی مسئلہ اتفا قامچیز گیا تو آپ نے اس پراچی معلومات کے دریا بہادیے۔ مبع وشام کی مجلسوں میں اس تتم کے علمی مسائل پر گفتگورہتی ہے۔'' ۲۳

#### تصنيف وتاليف

ندکورہ بالاسطورے واضح ہوتا ہے کدا گر حضرت کے زیر مطالعہ کتب کے حواثی نیا دواشق اور سادہ اوراق کے نوٹ جمع کیے جا کیں تو متعدد رسائل بن کتے ہیں۔ کاش کہ کوئی مردمجاہد '' کتب خاند سعد یہ' میں پڑے ذخیرہ کتب سے پیکام سرانجام دے دیتا۔

## حواثى كنز البدايات

كنز البدايات حفرت خواجه محموم قدى مره (م٥٥٠ هـ) كايك خليفه مولانا محمد

باقراا ہوری کی تالیف ہے جس میں انہوں نے ''مکا تیب ستے''( ایمی امام ربانی قدس سرد کے کتوبات کی تین جلدوں ) کا کتوبات کی تین جلدوں اور حضرت خواجہ محمد معسوم قدس سرد کے کتوبات کی تین جلدوں ) کا خلاصہ خاص جامعیت کے ساتھ مرتب فر مایا تھا جوسلسلہ نقشیند سے کے سوفیا ، میں موفانی نصاب تعلیم میں دائے ہے۔ قیوم زباں حضرت موانا ابوالسعد احمد خان قدس سرد نے اس کے حواثی تعلیم میں دائے ہو مولوی نور محمد پیروری (م ۱۳۳۸ھ) کے اجتمام سے امرتسر سے طبع ہوئی۔ حضرت نے ہرفقرہ اور ہرمئے کا حوالہ حواثی پردے دیا ہے کدد دیکتوبات کی کون می جلداور کس مکتوب سے اخذ کیا گیا ہے۔ سے

## تخ تخ المبوط

ید ختی فقہ پر گراں قدر کام ہے اور ختی فقیہوں کی ترجیات اور صراحتوں کا بھی اس میں جرپورڈ کرہے۔ اس مین میں سب سے پہلے احماف میں بیدکام امام ذیل رحمة القد علیہ نے سر انجام دیا ہے۔ دوسر لے فقوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ حضرت امام ذیل رحمة القد علیہ نے کام کو بی حضرت موانا نا ابوالسعد احمد خان قدس مرہ نے آگے برحایا ہے۔ دراصل بید کام حضرت موانا نا ابوالسعد احمد خان قدس مرہ کے مرشد حضرت خواجہ محد سرائ الدین صاحب (موی ذیل شریف ضلع ڈیرہ اساعیل خان ) نے شروع فرمایا تھا اور شجیل کے لیے حضرت موانا نا ابوالسعد احمد خان قدس مرہ کی عمر نے احمد خان قدس مرہ کی عمر نے دفان کہ کام ان کی زندگی میں مکمل نہ ہوں کا۔ اسلام

امام ذیل کی کتاب کانام' 'تخ تئ البدایی' قعا جبکه حضرت خواجه محد سرانی الدین قدس سره کی شروع کرده کتاب کانام' 'تخ تئ الههوط' ہے۔ تخ تئ البدایہ تمیں جلدوں پر مشتمل تھی جبکه ''تخ تئ المهموط' مختصر۔ <sup>9 س</sup>راقم الحروف کواس کا مخطوطہ خانقاہ سراجیہ شریف کے کتب خانہ سعد میں نظر نبیس آیا۔

خط

المرهبري المرسان المرامية المانع مة ازم وجوه قرى ماني و التاروران على الموالل Koll / Kin King العيار أراد وورفرياء خالف مالالواق था नामान Towidizak - משל מושותם مع راز حدم و) مه ماديد ارى اوار of position in the الاس كويم رسم اطره في وفقدا بمن وعارونه والعوا الم تولا موه الله فالم الما المعانية الما الم

abah.org

# خانقا ؤسراجي نقشبندىيه مجددىيدكى تاسيس

بانی خانقاؤ سراجید نقشند بیرمجد دید قیوم زبال حضرت مولانا ابوالسعد احمد خان قدس سره (م-۲۰ مقاره/۱۹۳۱ء) کے جاربھائی تھے جن کا سائے گرامی بید جیں:

(۱) ملک غلام محمد (۲) ملک حاکم خان (۳) ملک خان محمد خان آپ کے والدیزرگوار ملک متی خان ایک خوشحال زمیندار تنجے اور ان کی اراضی تین ہزار کنال جابی بارانی اور سیلانی قطعات پر مشتمل تھی۔

آپالی سلوک و معرفت کی طرح زمینداری مسائل ہے بے نیاز ہوکر درویشاند زندگی

ہر فرمار ہے تھے اور آپ کے بھائی صاحبان ہی زمین کی گشت و ملکیت کے کارمخار تھے۔وو

آپ کے لیے سال بجرکی کاشت و پیداوار ہے ایک بوری چنے بجواتے تھے اور آپ نے اس

ہر نیادہ کا بھی مطالبہ بیس فر مایا جبکہ آپ اپنے اہل وعیال کے علاوہ خانقاہ شریف پر مستقل مقیم دس بارہ طالبان حق اور خدام کے ہاں و نفقہ کے بھی گفیل تھے۔ ہرروز آنے والے عقیدت مندوں کی تعداداس کے علاوہ تھی۔آپ نے اپنی سواری کے لیے ایک گھوڑ ابھی پال رکھا تھا۔

مندوں کی تعداداس کے علاوہ تھی۔آپ نے اپنی سواری کے لیے ایک گھوڑ ابھی پال رکھا تھا۔

اس طرح آپ کے اخراجات کا تخمید ندکورہ ایک بوری چنے ہے بیمیوں گنا زیادہ تھا لیکن اللہ کریم پڑتو کل تھا اوروہ کریم ذات اپنی تھا و کرم سے تمام اخراجات کو پورا فرماری تھی۔ جسجو کام اللہ کریم نے کرنے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے حالات و اسباب از خود مہیا فرمادیتا ہے۔

کام اللہ کریم نے کرنے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے حالات و اسباب از خود مہیا فرمادیتا ہے۔

لہذا خانقاہ سراجیہ کی بنا و تھیر کا بھی ہے سبب بنا کہ آپ بائی گھر موضع '' بھوڑا'' میں تھا جو دریا ہے سندھ کے سیلا بی علاقہ جس واقعہ تھا۔ جب بھی دریا ہیں سیل ب آتا تو موضع '' بھوڑا''

جب آپ موضع "و بلحرا" مي مندارشاد پر متمكن بوئ تو برطر ف عطالبان حق گروه

درگروہ آپ کے روحانی فیض ہے بہر دور بونے کے لیے حاضر بونے گا-

انمی دنوں ایک دفعہ سیاب آیا جس ہے موضع بھورا دریا برد ہو گیا جس برآپ نے مضاع رہائی موضع بھورا نے نقل مکانی کر کے موضع ''کولا' جس رہائش اختیار فر مائی اوراس اجدے آپی شہرت ''کھو نے والے حضرت''کے نام ہے ہوگی جبکہ قبل ازیں آپ ''مولوی صاحب''کے لقب ہے معروف تھے۔ موضع ''کھولا' جس رونق افروز ہوئے چند ہی سال ہوئے تھے کہ سیا بی دھارااس موضع جس بھی آپینچا۔ یوں آپ کے دل جی داعیہ پیدا ہوا کہ سیاب عضوظ جگہ پر ایک نئی سی بسائی جائے۔ لہذا دوسری طرف اللہ کریم نے بیاسیاب سیاب کو ایک تی ہوئے کہ اللہ کریم نے بیاسیاب کرای ہے اللہ کریم نے بیاسیاب گرای ہے واللہ بزرگوار کی جائیداو سے اپنا حصہ طلب کرنے کا عزم فر مایا اور دومعتبر کرای ہے اور میاں مواز خان صاحب ) کو اپنے بڑے بھائی جناب ملک ناام جمد صاحب جناب ملک ناام جمد صاحب کی خدمت جس عرض کیا کہ دھنر ہے صاحب کی خدمت جس عرض کیا کہ دھنر ہے صاحب کی خدمت جس عرض کیا کہ دھنر ہے صاحب کی خدمت جس عرض کیا کہ دھنر ہے صاحب کی خدمت جس عرض کیا کہ دھنر ہے صاحب کی خدمت جس عرض کیا کہ دھنر ہے صاحب کی خدمت جس عرض کیا کہ دھنر ہے صاحب کی خدمت جس عرض کیا کہ دھنر ہے صاحب کی خدمت جس عرض کیا کہ دھنر ہے صاحب کے نظر اور اہل خانہ کا خرج کا فی بڑھ گیا۔ لہذا میں کی خدمت جس عرض کیا کہ دھنر ہے صاحب کے نظر اور اہل خانہ کا خرج کی فی بڑھ گیا۔ لہذا میں کے۔ یہ دعر ہے کہ اگر دھور ہے کہ اگر دھور ہے گیا۔ لہذا میں کے۔ یہ دف ہے کہ اگر دھور ہے گیا۔ کہ دور اور ایا ہے کہ اگر دھور ہے گیا۔ لہذا میں کے۔ یہ دور ہے کہ کی دور ہے گیا۔ کہ دور کے۔ یہ دور ہے کہ کہ دور ہے گیا۔ کہ دور ایک کی دور ہے گیا۔ کہ دور ہے کہ کہ دور ہے گیا۔ کہ دور اور ہی کہ دور ہے گیا۔ کہ دور ہے گیا۔ کہ دور ہے۔ یہ دور ہے گیا۔ کہ دور ہے۔ یہ دور ہے۔ یہ دور ہے۔ کہ دور ہے گیا۔ کہ دور ہے۔ کہ دور ہے گیا کہ دور ہے۔ کہ دور ہے کہ دور ہے گیا کہ دور ہے گیا کہ دور ہے گیا۔ کہ دور ہے۔ کہ دور ہے گیا کہ دور ہے گیا گیا کہ دور ہے گیا۔ کہ دور ہے گیا کہ دور ہے گیا کہ دور ہے۔ یہ دور ہے گیا کہ دور ہے گیا۔ کہ دور ہے گیا کہ دور ہے گیا۔ کہ دور ہے گیا۔ کہ دور ہے گیا کہ دور ہے گیا۔ کہ دور ہے گیا کہ دور ہے گیا۔ کہ دور ہے گیا کہ کہ دور ہے گیا ک

یان کر جناب ملک غلام تھ نے انتہائی خوشی ہے ای وقت چیسو کنال زیمن کی نشا ندی کر کے قیوم زیال حضرت مولا ناابوالسعد احمد خان قدس مروکے لیے دے دینے کا ظہار فریایا۔

آپ کے دونوں مرید جب آپ کی خدمت میں پہنچ تو آپ نے دریافت فریایا کد کیا معاملہ جوا تو انہوں نے عوض کیا ''حضور ہم نے آپ کی کرامت اور تقرف کا مشاہدہ کیا ہے۔
معاملہ جوا تو انہوں نے عوض کیا ''حضور ہم نے آپ کی کرامت اور تقرف کا مشاہدہ کیا ہے۔
ملک غلام تحمد صاحب ہے بات ہوئی اور انہوں نے بلا چون وچ ارقبہ تقسیم کر دیا ہے اور ہم صد
بندی کرنے کے بعد برجیاں قائم کرک آرہ بیں اور اب زیمن کی آباد کاری کے لیے سیسم بنائی ہے کہ میاں مواز خان صاحب اپنے گاؤں سے بارہ جوڑے بل تیل کے لاکرفسل رہے کے گئدم اور چنا کا شت کردیں گے۔''اک

بس کھولہ شریف ہے کوئی پانچ میل کے فاصلے پرآپ کو جوز من حصہ میں ملی اس میں

ایک جگدا ہے مریدوں اور عقیدت مندوں ہے مشورہ کرنے کے بعد سب سے پہلے کئویں کی کھدائی کا کام شروع ہوا۔ آپ نے سب سے پہلے میاں مواز خان صاحب کوفر مایا کہ کئویں کی زمین پر پہلا چاوڑ آآپ ہی ماریں گے۔ اس کے بعد دوسر سے لوگ شروع کریں گے۔ لہٰذا ایسے بی ہوا۔ دوروز کی کھدائی کے بعدا محارہ فٹ کی گہرائی کے بعد نہایت میٹھا پائی نگل آیا۔ جسے تمام حاضرین نے پیا اور خوشی اور شکرانے کے طور پر گر بھی حاضرین میں تقسیم

and and an and and and alter

تنویں کی کھدائی مکمل ہونے کے بعد حولی مکانات اور مجد تقیر کرائے گئے۔ حضرت اقدى قدى سرونے حويلي گھرا مكانات وغيره خام منى سے تغيير كرائے جبكه مزاج عالى كى لطافت و یا کیزگی اورنفاست کے مطابق ایک انتہائی خوبصورت اور پختہ مجد تغییر کرائی - مسلم اس طرح خافقاه سراجیه تقشیدیه مجددیه کی تغییر کا آغاز کنوی کی کعدائی (۱۳۲۸ه/۱۹۲۰) ئروع بوكر محيل مجد (۱۳۴۰ه/۱۹۲۱) تك افتقام يذير بوااوريه لیتی ''موادی صاحب دا کھوہ'' کے نام ہے مشہور ہوگئی اور پھرا ہے قیوم زیاں حضرت مولا ناابو السعد احمہ خان قدس مرہ کے پیرومرشد حضرات خواجہ سراج الدین قدس سرہ کے نام نامی کی مناسبت سے ' خانقاہ سراجیہ'' کہاجانے لگا اور طالبان حق کے لیے رشد و ہدایت کے فیوش و بركات سے مالا مال بيرخانقا وشريف جلد ہى برصغير ياك و مندكى صف اول كى نقشبندى مجددى خانقا ہوں میں شار ہونے لگی اور سلسلہ عالیہ نقشوند سے مجدد سے کے وابستگان اور مشاقین دور و نزد یک ملک اور بیرونی ممالک سے جوق در جوق یہاں آئے لگے اورا بے قلب واذبان کواس سلسلہ یاک کے انوارے منور کرنے لگے اور زبانے بحرے علاء وصلحاء اس خافقاہ شریف پر آنے لگے-حضرت مولانا عبدالقادر رائے بوری قدی سرہ (م١٩٦٢ه) حضرت علامه سيد محد انور شاه تشمیری قدس سره (م ۱۳۵۲هه) حفرت مولانا غلام غوث بزاروی رحمة الله عليه (م ١٩٨١هه) حفرت مولانا سيدعطاء اللدشاه بخاري رحمة الله عليه (م ١٩٦١ء) حفرت مولانا مفتی محمود رحمة الله عليه (م ١٩٨٠م) اور حضرت علامه سيد محمد لوسف بنوري رحمة الله عليه (م ١٩٤٤) جيے زهائے وقت يبال آتے رہے جي-

www.maktabah.org

فصل ششم

## سفر**آ خرت** مزار انوروقطعات تاریخ وصال مبارک

#### یماری:

قیوم زبال حضرت مولا نا ابوالسعد احمد خان قدس سره کوهمرمبارک کے آخری حصہ میں گئی جسمانی تکالیف چش آئیں۔ ان میں سب سے زیادہ تشویشتاک اور تکلیف دو ' ضیق النفس' تھا۔ آپ کے خدام میں گئی ماہراور حاذق حکیموں نے علاج کیا۔ بیاری میں بھی افاقہ اور بھی شدت پیدا ہوتی رہی۔ مولا نا تحکیم عبدالرسول صاحب جیسے استاد طب اور حاذق الحلک کا علاج بھی کرایا گیا گریناری کا خاتمہ نہ ہوا۔ مہم

## حكيم عبدالوباب دبلوي كاعلاج هيم

اپریل و ۱۹۲۰ء میں آپ بعض مخلصین کے اصرار پر علاج کی غرض ہے دبلی تشریف لے گئے۔ نائب قیوم زمال حضرت مولانا محد عبداللہ لدھیانوی قدس سرہ مولانا سید جیسل الدین احمہ میر مختی اور کچھ دوسرے خدام اس مفر میں آپ کے ہمراہ تنے۔ دبلی جینچنے کے بعد عکیم عبدالوہاب صاحب نابینا ہے علاج کرائے کا فیصلہ ہوا۔

حضرت اقد س قد س مره کی طبیعت مبارک میں اخفا بہت تھا۔ البذا احباب سے فرمادیا کہ
کوئی آ دمی تکیم صاحب کے سامنے آپ کے بارے میں کوئی بات ظاہر ندکرے۔ تکیم صاحب
حسب معمول مطب میں آ کر مریفنوں کو دیکھنے گئے۔ وہ عام ضور پر نبض دیکھ کر مریفن کے
حالات بوچھتے جن میں ایک سوال یہ بھی ہوتا کہ کیا کام کرتے ہو؟ چنا نچے حضرت اقدس کی نبض
مبارک ویکھنے کے بعد بوچھا کہ آپ کیا کام کرتے جیں؟ آپ نے اپنے منصب عالی کو بوشیدہ

١٣٢ -----ارخُ وتذكره خافقاه مراجيه

ر کھتے ہوئے فرمایا کہ بھتی ہاڑی کا کام کرتا ہوں۔ تکیم صاحب نے کہا:

''باں تو بل چلاتے وقت سانس پھول جاتا ہوگا؟'' حضرت اقدس نے فرہایا 'اہل چلانے کی نوبت مجھے تونیس آتی میرے پاس اور لوگ موجود میں جوہال چلاتے ہیں۔ آئے '' حکیم صاحب نے دواتجویز کردی اور آپ دوالے کراپنے خدام کے ہمراہ واپس تشریف فرما ہوئے۔

#### عكيم صاحب كاادرأك

جب حضرت اقد س مطب سے باہرتشریف فرماہوئے تو تحکیم صاحب نے احساس کیا کہ بیکوئی بزرگ شخصیت ہیں۔ لبندااپنے ایک آ دمی کو بھیجا کہ وہ آپ کی اقامت گاہ کا کھوج لگا آئے۔ حضرت اقدس کا قیام تحکیم دلبر حسین بھٹی صاحب کے ہاں تھا جن کا گھر جامع مجد د بلی کے قریب تھا۔

حفرت اقدال دوا کے استعال اور ختم ہو جانے پر مشورہ کی غرض ہے دوبارہ تھیم عبدالوہاب صاحب کے مطب میں تشریف فربابوے تواس مرجہ تھیم صاحب نے عرض کیا:

''میں ویسے تو اندھابوں مگر حضرت موانا نارشیدا جرگنگوں قدس مرہ کی صحبت سے فیض حاصل کیا ہے جس کی برکت سے دل میں پچھروشی ہے۔

ہے۔ جب آپ پہلی دفعہ آئے تو جھے مطب میں آتے ہی انوار و برکات کا احساس ہوا تھا مگر وجہ بچھ میں نہ آئی تھی۔ آپ نے اپ انوار و کو ایسا چھیایا تھا کہ قطعا ظاہر نہ ہونے دیا۔ چنا نچہ جب آپ مطب کے اس کو ایسا چھیایا تھا کہ قطعا ظاہر نہ ہونے دیا۔ چنا نچہ جب آپ مطب سے باہر تشریف لے گئے تو وہ انوار و برکات بھی ساتھ چلے گئے۔ اس وقت بچھے احساس ہوا کہ یہ صاحب کوئی با کمال بزرگ اور مرشد وقت بھے احساس ہوا کہ یہ صاحب کوئی با کمال بزرگ اور مرشد وقت بھے احساس ہوا کہ یہ صاحب کوئی با کمال بزرگ اور مرشد

## عكيم صاحب كاواخل طريقه بونا

حضرت اقدى قدى سرونے بحزوا تسارى بنا پرارشاد فرمايا كه يمن ديبات كارہے والا مول - ضلع ميانوالى بيس كندياں كے قريب رہائش ہے- بزرگان مجدويہ سے عقيدت ہے۔

حضرت خواجہ سراج الدین نقشبندی مجددی قدس سرہ کا خادم ہوں۔ انہوں نے جو پچھے بتایا ہے کوئی یو چھنے والا آجائے تو بتاہ یتاہوں۔ حکیم صاحب آپ کی اس گفتگوے بہت متاثر ہوئے۔ توجہ ودعا کی درخواست کی اور بعد میں داخل طریقہ ہوئے۔

حضرت اقدى كچودن وبلى بين قيام پذيرر ہاور بعدازاں خانقاه سراجية شريف والپس تشريف ئے آئے - كئيم صاحب كى طرف ہائيك سراسلد آيا جس بيں انہوں نے بےصد گرويد گى اور مجت كا ظهار فرماتے ہوئے لكھا كه آپ كى ايك سحت بيں جوفائدہ تجھے پنچا ہے ووچاليس سال كى رياضت ہے حاصل نہ ہو كا - فَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَالِك \_ الله

علی مرض فتم ند ہوا ۔ کی ڈاکٹروں اور کی مرض فتم ند ہوا ۔ کی ڈاکٹروں اور کی مرض فتم ند ہوا ۔ کی ڈاکٹروں اور کی موس کا علاج ہوتا رہا ۔ آخر کار کانپور کے احباب کی استدعار ہا اماری الا 191 نے قیوم زمال حضرت مواد نا ابوالسعد احمد خان قدس سرہ کانپور تشریف لے گئے ۔ کانپور میں ڈاکٹر عبدالصمد صاحب جسے مشہور ومعروف معالج آپ کے عقیدت مندوں اور محبول میں شامل تھے ۔ ان کا علاج کرایا گیا جس سے بیاری میں آرام آیا اور آپ کافی حد تک روبصحت ہو گئے ۔

#### وصال مبارك

اس پرآپ نے کلکت تشریف لے جانے کاعزم فرمایا - آپ کے خلیف جاز حضرت سید عبدالسلام شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے کلکتہ میں قیام کے انتظامات کلمل کرنے کے لیے آپ سے پہلے کلکت تشریف لے گئے - روا تی ہے ایک روز قبل حضرت اقدی قدی سرہ بحری کے وقت بیدار ہوئے - ابلیہ محتر مدوضو کے لیے پانی لینے گئیں - آپ نے بحالت مراقبہ تکیہ پرسرمبارک رکھااور تحور کی دیر بعدای حالت میں رفیق اعلیٰ سے جائے - إِنَّا لَلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجْعُونَ - بیاا صفر ۱۰ سامے اس ایک اواقعہ ہے - قسم

آپ کے وصال مبارک کی خرآ نافانا وابستگان سلسلہ عالیہ نقشبند یہ مجدد یہ میں پہیل گئی البدارات ہے ہی متعلقین اور عقیدت مندگاڑی بی سوار ہوئے آئے اور خانقاہ مراجیہ شریف پر بھی برطرف ہے جوق در جوق لوگ آگئے۔ اس طرح ۱۳ اصفر ۱۳ البھ کوآپ کے خلیفہ اعظم 'نامزد جانقین اور خادم خاص صدیق دوران حضرت مواا نامجر عبداللہ قدی مروکی المامت بی لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے آپ کی نماز جناز وادا کی اور خانقاہ سراجیہ شریف کی مجد کے ثال میں احاطہ مزارات شریف بی آسود و خاک ہوئے۔ آپ کا مزار مبارک مرجع الحلائق ہوا وسلسلہ عالیہ نقشبند میں جدویہ کے وابستگان کے لیے ذریعہ فیرو برکت ہے۔ قیوم زمان حضرت موال تا ابوالسعد احمد خان قدی سروف رحت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیوم زمان حضرت موال تا ابوالسعد احمد خان قدی سروف رحت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کے مطابق ۱۳ برس عمر مبارک پائی اور یوں مشیت ایز دی نے آپ کوا پ حیات مبارک کے مطابق ۱۳ برس عمر مبارک پائی اور یوں مشیت ایز دی نے آپ کوا پ حیات مبارک کے مطابق ماتھ کی امتاع کامل کا ایک اور بائد علی نمون نفیس فرمادیا۔

#### قطعات تاريخ وصال مبارك

جوظیفہ ، مجاز تھیم مولانا عبدالرسول رحمۃ اللہ علیہ ساکن بھر بار منطع سر گودھانے حضرت اقد س قدس سرہ کی وفات حسرت آیات پر پنجا بی اردوفاری اور عربی بین نظم کیے۔ قطعہ تاریخ برزبان عربی فق

> رَاحَ مِسنُ دَارِ الْبَلاَيْسَا شَيْسَخُسَنَا وَيُسنَةُ الْالْسُلاَفِ قَيْسُومُ الْسَوَرَىٰ سَيَسِدِى بُسُو السَّعُدِ احَمُدُ الْوَر بُسَحُرُ عِرُفَسَانَ وَعِلْمِ وَالتُقَىٰ اَطُّسَلَسَمَ لِآفَسَاقَ فِى اَبْسَسَارِنَسَا فَاتَ شَيْحٌ كَامِلُ شَمْسُ الْهُدَىٰ فِسَى نَسِيْسَم جَسنَة هُوَ دَانِسَلَ فِسَى نَسِيْسَم جَسنَة هُوَ دَانِسَلَ

١٣٧ -----ارخ وتذكره خانقاه مراجيه

۱۳۹۰ قال للتاريخ عبد بالاسي

قطعه وتاریخ بربان فاری حضرت مابه علم خالق خود چون زونیائ دار محنت رفت قبله بود احمد اکمل قرب حق یافته به مکنت رفت عبد تاریخ فوت با غم دل گفت بادی بدار جنت رفت گفت بادی بدار جنت رفت

#### درشانِ قيوم زمال حضرت ابوالسعد احمد خان قدس سره (١٤٩٧ه-٢٧٠ه)

برجمہ عالم زعنایت کریم مرحت مرفیل جمہ اولیاء جانبا در قالب از ومستیر فائز گردید به حسن المآب منزل او جنت فردوس بود یافتہ ز آلائے بہتی ہے یردئ سنت خدا الورئ خلعت فیض ایدی در برش عارف بالغا مجدد الم بم الله الرحن الرحيم في حكيد از خامه، رمز آشا حضرت بو معد احمد خان بير بركه شداز و بدارش ببره ياب مرفون شد در به جوارش كي مرفون شد در به جوارش كي مرفون شد در به جوارش كي ترمرش در توحيد آمده عالى مقام مرشد كال قيوم زمان

یارب! تا عالم امکال بود مهر سراجیه در خثال بود

بتيد فكر: حافظ محمال فقير عنى عنه www.maktabah.or 

## ازواج واولا دِامجادو پس ماندگان کرام جانشین عظم اوروصیت نامه وخلفائے عظام

ازواج واولا دامجار <sup>عق</sup>

حضرت اقدى قدى سره كاپبلا نكاح اپنے بچا كرم جناب مرزا خان كى صاجز ادى صاحب سے جواجن كے بطن مبارك سے آپ كے بڑے صاحبز ادے حضرت مولانا تحر معصوم رحمة الله پيدا ہوئے - ان زوجہ محتر مدے يجى ايك اولا د بوئى اور بيقضائے اللى سے وفات پا تحكيم - رحمة الله عيبار حمة واسعة -

پھر آپ کا دوسرا نکاح انجی پچا ہزرگوار جناب مرزا خان کی دوسری صاحبز اوی ہے ہوا جن سے اللہ کریم نے آپ کو دوصاحبز او سے حضرت مولا نامحمرصا دق رحمة اللہ عابید حضرت مولانا محمر سعیدصا حب اور چارصاحبز اویاں نصیب فرما کمیں۔

صاحبز او ومحمرصاوق رحمة الله طالب علمی کے دوران وصال فربا گئے۔ صاحبز او ومحمر سعید جوان ہوئے اور علم دین حاصل کیا۔ شاریاں دو ہو کی ۔ ایک زوجہ محتر مدے صاحبز او ومحمد عارف صاحب اوران کی ہمشیرہ صاحبہ دام مجدع اور دوسری بیوی صاحبہ سے صاحبز او ومحمد زام پیدا ہوئے اور رضائے الی سے صاحبز او ومحمر سعید رحمة اللہ علیہ بھی والدین کے سامنے وفات پا گئے۔

حفرت اقدس قدس مرہ نے اپنی اہلی تحتر مددام مجد ہا( والدہ ماجدہ حفرت صاحبز اوہ محد سعید رحمہا اللہ) کی تحرکیک اور رضا ہے تیسرا عقد فر مالیا۔ پہلی زوجہ محتر مد بڑی مائی صاحب اور دوسری اہلیمحتر مد مائی صاحبہ کلا چی والی کے نام ہے موسوم ہوئیں۔ بڑی مائی صاحب نے ۱۳۷۱ء میں وصال فر مایا اورا حاطہ مزارات شریف حضرت اقدس قدس مرہ کے ساتھ مدفون ہوئیں۔ سمھ

#### قيوم زمان حفرت مولا ناابوالسعد احمد خان قدس مره كے پس ماندگان كرام:

ا - دو زوجه مطهرهٔ ایک بوی مائی صاحبه والده حضرت موادنا محد صادق اور حضرت موادنا محد صادق اور حضرت موادنا محد صادق والی

٢- حفرت مولا نامجر معصوم صاحب مع اولا و-

٣- چارصاجزاديال-

٧- دو يوت حفرت صاجز اده محمد عارف اور حفرت صاجز اده محمد زابد

(جوحفرت مولانا محرمعيدرهمة القدمليد كصاحبزاد بين)

۵- ایک یوتی صاحبه جوحفرت صاحبز اده محدعارف کی بمشره بین - ۵۵

## جانشين معظم ١٩

قیوم زمال حضرت مواد نا ابوالسعد احمد خان قدس سرونے اپنی حیات مبارک کے آخری دنوں میں نائب قیوم زمال صدیق دورال حضرت مواد نامجر عبدالله صاحب لدهیانوی قدس سره کواپنا جانشین نامزد فرمادیا تھااوراس ضمن میں اپناتح ری وصیت نامدائل قرابت خدام اور متوسلین کو پیش فرمادیا تھا۔ جب ۱۱ اصفر ۱۳ اسلام کو آپ نے وصال فرمایا تو آپ کی قدفین کے وقت حضرت مواد ناظہورا حمد بگوی رحمۃ الله علیہ (م۱۹۳۵ء) امیر حزب الانصار بھیرہ - بحلوال صلح سرگودھا) جو آپ کے تفاص خادم واراد تمند سے نے بلند آواز میں یہ وصیت نامد سب کو پڑھ کرسنایا اور تمام برادران طریقت نے حضرت مواد نامجہ عبدالله قدس سروک ہاتھ مبارک پر تجدید بیعت کرلی اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے جانشین قرار پائے - محق

#### وصيت نامه

قیوم زمال حضرت مولانا الواسعد احمد خان قدس سره (م۱۳۶۰هدام) نے اپنی حیات مبارکد کے آخری دنوں وصیت نام تحریر فرمایا اور اس کا اعلان بھی فرمادیا جوحرف بدحرف بیال فقل کیاجاتا ہے:

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم

بعد حمد وسلوة تمام اقارب واحباب كى خدمت بين التماس به كه جموائ حديث متفق عليه "مَا حَقُ امْرِهِ مُسُلِم لَه اشَى يُموصلى فِيه بَبِيْتُ لَيُلَقَيْنِ إِلَّا وَصِيْتُه المَكْتُوبَةُ عُنْدَه "-

برسلمان پرلازم ہے کہ بنظراحتیاطاہ پنتمام امورقابل وصیت کوجیطہ تحریم میں رکھے۔ فقیر ابوالسعد احمد خان ایسی حالت میں جبکہ اس کے ہوش وحواس بجااور قوائے عقلیہ وادراکیہ سلامت ہیں اور جبکہ بھکم شرع شریف اقرار مقرضچ ومعتبر ہے۔ چندوصایا اپنا آثار ہو متعلقین اور احباب و متوسلین کی اطلاع کے لیے تحریم میں لاتا ہے تا کہ فقیر کے بعد کوئی امر موجب اختلاف اور باعث نزاع باتی ندر ہے۔

مقرر کرتا ہے جن کوفقیر نے پوری توجہ اور دلسوزی سے نقشیندی سلوک طے کرادیا ہے۔ وہ اس خانقاہ میں جس کا نام خانقاہ سراجیہ مجد دیہ ہے۔ مقیم رہ کر ترویخ سلوک اور توسیع سلسلہ میں سامی رہیں گے۔ انگی موجودگی میں کوئی دوسرافض خانقاہ بذا میں جادہ نشینی کا مدمی نہیں ہوسکتا

فقیری وفات کے بعد جہیز و تفین اور عسل و فن میں سنت بنویہ علی صاحبہاالصلو قد والسلام کی رعایت لازم جمیں۔ نماز جنازہ جماعت کیر کے ساتھ مولوی محمد عبداللہ کی اقتداء میں اوا کی جائے۔ کوئی رہم دینوی مثل دہم جہیم وغیرہ افقیارند کی جائے۔ ماتم ارونا چلانا انوحہ کرنا حرام میں۔ اس سے قطعی پر ہیز رہے۔ ورند فقیر بری الذم اورائ تم کی رسوم کے مرتکب مواخذ ہوں گے اورا کی جفتہ تک فقیر کی قبر پر کلمہ طیب درود شریف استفقار اور ختم قرآن کے ساتھ تھی جس میں نمائش و تفاخر کا علاوہ وہ قرآفو قانح خرات ومبرات کے ساتھ بھی جس میں نمائش و تفاخر کا شائبہ تک نہ ہوالیصال تو اب کیا جائے۔

خانقاه کی فتو حات نظر شریف کے سرمایہ میں داخل کی جا کیں گی اور لنگر کا تمام سرمایہ والدہ محصر سعید مرحوم کی تفویض میں رہے گا وہی اپنی صوابدید سے اس کومصارف متعلقہ میں فرج کریں گی-

۔ مجد کے امام مولوی عبداللہ جادہ نظین ہوں گے۔ وہی خانقاہ کے متولی بوں گے دونوں کی حفاظت وٹلارت ان کی سپر دگی میں ہوگی۔

خانقاہ کا کتب خانہ بفضلہ تعالی اپنی وسعت اور کتابوں کی کثرت اور نفات کے لحاظ سے پنجاب کا ایک بے مثال معبد علمی بن گیا ہے۔اس کی شان رفعت کو برقر ارر کھنے کے لیے اس کواس کی تمام الماریوں اور کمرے سمیت وقف کیا جاتا ہے۔ اس کے متولی بھی مولوی مجرعبداللہ صاحب مذکور بول گے۔ اب اس کتب خانداور اس کے متعلقہ سامان اور کتابوں میں توریث اور تملیک اور تقییم جاری نہ ہوگی۔

مولوی محمد عبداللہ خانقاہ شریف کے متعلقہ بھروں میں ہے کئی بھرہ میں قیام رکیس گے۔ اگر ان کوعیال سمیت پردہ دار مکان میں قیام کرنا منظور ہوتو خانقاہ کی سفید زمین پر جہاں چاہیں نظر کے خرج سے اپ رہنے کے لیے حسب ضرورت مکان تعمیر کر کتے ہیں۔

مولوی محمد عبداللہ صاحب اپنے دیگر مشاغل مفوضہ کے علاوہ ہر دو عزیدان محمد عارف ومحمد زاہد پسران محمد معید مرحوم کی تعلیم و تربیت کی محرانی بھی اپنافرض مجھیں۔ اول تو تعلیم دینے کا بارخود اٹھا کی ورنہ اگر ان کی تعلیم کا کوئی اور انتظام کیا جائے تو اس میں مولوی محمد عبداللہ صاحب کا مشورہ اور استصواب ضروری مجھا جائے۔ عزیز ان کے تمام اولیا اور مربین پرلازم ہے کہ وعزیز ان کی تعلیم و تربیت کے معاملہ میں مولوی صاحب کے مشورہ اور استصواب کومقدم مجھیں۔

مدرسرتعلیم القرآن جوخافقاہ شریف میں قائم ہے اور اس کے مصارف بعض مخیر اسحاب کی ہمت سے چل رہے جین اس کے متولی اور مہتم بھی مولوی محمد عبداللہ صاحب جوں گے۔حتی الوسع اس مدرسہ کے قیام و بقا بکہ توسیع وترتی کی کوشش کی جائے۔

تمام برادران سلسلہ سے استدعا ہے کہ وہ اشاعت سلسلہ اور ہر وہ گام برادران سلسلہ اور ہر وہ گام سلسکہ اور ہر وہ گا سلوک میں سعی بلیغ کرنالازی سمجھیں - اتباع سنت کی شاہراہ سے سرمو انحراف ند کریں اور بدعات ہے محترز رہنا اہم واجبات سے تصور کریں-

آخرین فاص مواوی محد مبدالله صاحب کے لیے بدومیت ہے کہ:

۱۲۲ \_\_\_\_\_\_ تاریخ و تذکره خانقاه سراجیه

اول: وه به حیثیت جاده نشین توسیع سلسلدا در ترویج سلوک میں پوری توجداور اخباک کے ساتھ ساگار ہیں-

دوم: طريقت كة داب وشرائط كالورالحاظ رهيس-

سوم: البرع سنت اوراجتناب عن البدعة كوابنا فرض مجيس-

چارم ، نادارامراءورؤساكوروازے يوجانے عير بيزاازم بجيل-

پنجم: این برادران سلسلد کے ساتھ طلق ومروت اتواضع واکسار اور اخوت

ساوات كاسلوك ركيس-ترفع تعلى كفيال ع مجتنب ري-

عشم : اين شيخ كي اوالا دكي خدمت وخيرخوا بي الازم مجيس-فظ

(الموصى) فقيرلاشئ الواسعد احمدخان أشتربه مولوى احمدخان كان القدله عوضاعن كلشى

## خلفائے عظام

## نائب قيوم زماك صديق دورال حفرت مولانا محرعبدالله لدهيانوي قدس سره مق

حضرت اقدى مولانا ابوالمعد احمد خان قدى سرەك وصال الى الله كے بعد آپ كى وصيت كے مطابق ١٦ مغر ألحظ فر الاسلام كو حضرت مولانا محمد عبدالله لدهيانوى قدى سره (م١٣٥٥م أمام ١٩٥٢م) آپ كے نائب و جائشين قرار پائے- ان كے مفصل حالات اس كتاب كر ہيں-

#### حفرت مولاناسيرعبداللدشاه رحمة اللهعليه

آپ احمد پورسال ضلع ملتان کے رہنے والے تھے۔ شروع بیل حضرت خواجہ سرائ الدین قدس سرہ (م ۱۳۳۳ء) جادہ نشین خانقاہ احمد سعیدید مویٰ زئی شریف ضلع ؤیرہ اساعیل خان سے بیعت ہوئے۔ پھرانبوں نے آپ کو حضرت اقدس قدس سرہ کی خدمت میں تربیت کے لیے بھیج دیا۔ نہایت قوی الاستعداد اور پاکیزہ فطرت تھے۔ لہٰذا آپ نے حضرت اقدی سے خلافت پائی اور صاحب کمالات ہوئے۔ فک

مجاز طریقت وخلافت پانے کے بعد جب آپ واپس ملتان پنچی تو اپ پیرومرشد حضرت اقدس کی خدمت میں عریفر لکھا جس میں تجریر فرمایا:

> "علو والی ائیشن پرگاڑی میں بیٹھنے کے بعد راستہ ہی میں لوگ فقیر کی طرف رجوع کرنے گئے-جیرت ہے کہ بید جوع اس قدر بردھا کہ ملاان چہنچتے جہنچتے تقریبا آٹھ سوآ دی بندہ کے ہاتھ پر صنور کے مرید ہوگئے۔"

حضرت شاہ صاحب نے چالیس سال کی عمر بیں حضرت اقدس کی مبارک زندگی بیں ہی وفات پائی - حضرت اقدس کوان کی وفات کا بہت غم تصاور بیغم اس وقت تک دور نہ ہوا جب

کے حضرت اقدس کی منطاع مبارک کے مطابق حضرت مواد ناعبداللہ لدھیا نوی قدس مرہ کی مجیل سلوک ندہو گئی۔

حضرت اقدس کو جب بھی حضرت شاہ صاحب کا خیال آتا تو ہوے افسوس کے ساتھ فرماتے تھے:

> ''آ ہآج عبداللہ شاہ صاحب زندہ ہوتے تو جھے اپنے مرنے کاغم نہ ہوتا ۔ ال

آ پ کے ہاتھ سے مرقو مرتفلوط "تکمع فیات الائس "مولا ناعبد الغفور کتب خان سعدیہ می محفوظ ہے۔

#### حضرت مولانا قاضى صدرالدين رحمة الله عليه

آپ کاتعلق ہری پور کے قریب موضع درویش ضلع ایب آباد سے تھا۔ آپ نے شعبان المعظم ۱۳۳۵ ہے/ نومر ۱۹۰۳ ہے کو کوٹ نجیب اللہ منطع ہزارہ صوبہ سرحد میں قاضی فیروز الدین صاحب کے گھرولا دت پائی۔ آپ کے دادا ہزرگوار قاضی وحید الدین صاحب افغانستان سے جرت کر کے ہزارہ میں رہائش یڈیر ہو گئے تھے۔

حضرت مولانا قاضی صدر الدین رحمة الله علیه نے ابتدائی تعلیم و تربیت اپ والد بزرگوارے حاصل کی پھرمولانا سکندرعلی صاحب جوابے وقت کے جیداور مابیناز عالم تھے ان سے پڑھا بعد ازاں ایک برگزیدہ فخصیت مولانا حید الدین صاحب سے عربی علوم کی تعلیم و حکیل حاصل کی۔ سال

علوم عقلیہ بشمول منطق فلف ریاضی اور بیئت وغیرہ کی پخیل کے لیے عازم ہندوستان ہوئے اور اس زیانے کے لیا عازم ہندوستان ہوئے اور اس زیانے کے لحاظ ہے ہزار گوندز تھات و تکالیف برداشت کرتے ہوئے سلسلة تعلیم جاری رکھانے سے گریزال رہے۔ رامپور کے مدرسہ عالیہ بیں وار وہوئے اور اس کے پرٹیل حضرت مواد نافضل حق رام پوری جواسے علم و فضل کی بنا پر انتہائی محترم مجھے ، حضرت قاضی صاحب کی ذبانت اور قابلیت کی بدولت ان پر

نہایت شفق ومہر پان تھے۔ حضرت قاضی صاحب نے بڑے ذوق وشوق اورانہاک ہے تعلیم حاصل کی۔ حالت بیتی کدگھرے آنے والے خطوط کو بھی نہ کھوا اگرتے بلکہ عالم وارقی میں حصول علم و یا داسیات میں متفرق رہے۔ ایک بارسالاند تقطیلات کے دوران خطوط کھول کر چھے تو ایک خط والد بزرگوار کی رصلت کی اطلاع پر بنی تھا جے آئے ہوئے کئی ماہ گزر چکے تھے۔ اس مدرسہ عالیہ سے سند فراغت پانے کے بعد آپ دورہ حدیث کے لیے دارالعلوم د بو بند تفریف لے گئے۔ لیکن بوجوہ و باس سے چل کر مدرسہ دارالعلوم سلیمانی بھو پال میں واضلہ بند تفریف سے علم حدیث کی تھیل کرنے کے بعد مدرسہ نظامیہ حیدر آباد دکن میں بطور مدرس کام کرنے گئے۔

یہاں ہے ج کی نیت سے عازم حرمت شریفین ہو گئے۔اس دوران بہت سے علاوسلما سے واسط رہا جو آپ کی قابلیت و ذہانت سے متاثر ہوئے۔سید آ ذین کہتی جوایک عرب عالم دین اور مصنف کتب کیٹر واور حال مقام اعلیٰ تھے۔ آپ کی شاگر دی بیس آئے۔

بلآخرآپ بندوستان سے واپس اپنے گھر درولیش آکر درس و تدریس اور خطابت و افراء میں مصروف ہو گئے اور ساتھ ساتھ کی گراہیں تصنیف کرڈ الیس- جب فقوعات مکیٹ خابن عربی کا مطالعہ کیا تو علوم ظاہری سے بے زار ہو گئے۔ اس زیانے میں مولا ناروم رحمت اللہ علیہ کا بیشعر پڑھا:

صد کتاب وصد ورق درنار کن روئے دل را جانب دلدار کن

تواپی تصانف جلاؤ الیس اور کسی مرشد کال واکمل کی تلاش میں سرگرداں ہو گئے۔ کئی جگہ اس جبتو و آرز و میں تشریف لے گئے مگر تو فیق این دی ہے گو ہر مقصود خانقاہ سراجیہ نقشبند ہے۔ کہ میں اس جبتو و آرز و میں تشریف لے بچھ دکھا۔ جب یہاں تشریف لاے تو سلسلہ عالیہ نقشبند ہے دست انور امام عارف کال اور قیوم زماں حضرت اقدیں مولا نا ابواسعد احمد خان قدی سرو کے دست انور پر بیعت کی سعادت نعیب ہوئی۔ مرشد کال واکمل نے ایک سال سات ماو کی قلیل مدت میں کمال شفقت وعنایت سے منازل سلوک طے کرادیں اور جملہ سلاسل طریقت میں اجازت و

خلافت عطاكرتے بوئے فرمایا:

" مجھے جو بھوانے شخ ے ملاوہ سب بھوآ پ کوای طرح عطا کررہا موں جس طرح میرے شخ نے مجھے عطا کیا تھا۔"

پھر مرشد کائل واکمل حضرت قاضی صاحب کوالوداع کہنے کے لیے تقریبادو میل ان کے ساتھ پیدل چلے اور جب وقت وداع آیا تو حضرت قاضی صاحب کے گلے اور با فقیار واشک بار ہوئ اور فرمایا:

"قاضى صاحب آج آپ كوجد اكرتے بوئ يول محسوى بور باب كد جيا اپندل كاكرا كاك كرجد اكرد بابول-"

خافقاہ سراجیہ سے والمحی تشریف لانے کے بعد حضرت قاضی صاحب نے اپنی آبائی کے موسط درویش میں بیعت و ذکر اور سلسلدار شاد و تلقین کا آغاز فر مایا لیکن بعداز ال ہری پور میلو سے آئیشن کے بالقابل عمدگاہ سے متصل خافقاہ نقشیند مید محدد میہ صدریہ قائم فر مائی اور یبال وسیح مہمان خانداور ایک انتہائی نقیس و دیدہ زیب مجد قبیر کرائی - ساتھ ہی ایک عظیم الشان کتب خانہ جس میں ناور و گرال قدر قلمی مخطوطات و خیرہ بین قائم فر مایا - علاوہ از یس مدرسدار العلوم رہانہ کی بنیاور کھی جوجلد ہی شلع ہزارہ کی ایک معروف و بی درگاہ بن گیا - اللہ مدرسدار العلوم رہانہ کی بنیاور کھی جوجلد ہی شلع ہزارہ کی ایک معروف و بی درگاہ بن گیا - اللہ مدرسدار العلوم رہانہ کی بنیاور کھی جوجلد ہی شلع ہزارہ کی ایک معروف و بی درگاہ بن گیا - اللہ مدرسدار العلوم رہانہ کی خانہ کردہ اور الدر الدر الدر الدر الدر الدرس دورہ ہیں ہو در مورب کے درگاہ میں دورہ ہوں گیا۔

دوبارا ہے اہل خانہ کے ہمراہ زیارے حربین شریفین سے بہر ہور ہوئے۔ حصرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پینکڑوں طلبااور ہزاروں عقیدے مندوں کو ظاہری و

باطنی علوم ومعارف سے مالا مال فرمانے کے بعد بالآ خریقضائے الی ۱۸ریج الآنی ۱۳۹۸ھ/ ۱۸ مارچ ۱۹۵۸ منگل اور بدھ کی درمیانی شب کوواصل الی اللہ ہوئے اور اپنی خافقاد کی مجد

ك يبلو من آخرى آرام كاه يائى - آپكامزارمرجع فاص وعام ب- ٢٥

حضرت مولانا قامنی مش الدین رحمة الله علید (م جون ۱۹۹۱م) آپ کے بوے بھائی تعے جوصدیق دوران نائب قیوم زبال حضرت مولانا محر عبدالله لدهیانوی قدس سره سے جاز طریقت قراریائے۔

#### حفرت حاجى ميال جان محرقدس سره

ساکن باگر سرگاند شلع ملتان - آپ ایک متمول زمیندار گرانے کے چثم و چراغ تھے۔
حضرت اقد س قد س سرہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر داخل طریقہ ہوئے اور نہایت مخلص اصحاب
کے ذمرہ میں شامل ہوگئے - کامل قوجه اور عالی ہمتی کے ساتھ صحبت شخ ہے استفادہ کیا - حضرت
اقد س قد کس سرہ بھی نہایت شفقت اور دلسوزی ہے آپ کی تربیت اور نگرانی فرماتے رہے۔
مقامات والایت طے کر لینے کے بعد اجازت طریقہ ، نقشبندیہ سے سرفراز ہوئے اور باگر اور
مانان کے علاقہ میں سلسلہ ، عالیہ نقشبندیہ کی فیض رسانی کا خوب ذریعہ ہے - حضرت اقد س
قدس سرہ انہا گر فر مایا کرتے تھے اور آپ کی اس جگدا کش و بیشتر تشریف فرمائی سے
فیض عام جاری ہوگیا تھا۔

حفزت اقدى قدى مره كے وصال مبارك كے بعد حفزت مياں صاحب قدى مره نے حفزت موان صاحب قدى مره نے حفزت مواد نامجد عبد الله قدى مره كے ہاتھ مبارك پر بيعت فرمائى اور نئے مرے سے سلوك فقت بنديدا خذكيا حضرت مواد نامجد عبد الله قدى مره نے آپ كوچا رسلاس طريقت بن خلافت عطافر مائى -

حضرت موادنا محد عبدالله قدى سرون وصال فرمايا تو حضرت حاجى ميال جان محد صاحب عبد الله قلم العالى صاحب عبد اله تقلم العالى صاحب عبد المرشد ناومخد ومنا حضرت موادنا الوالخلل خان محمر صاحب بدط الله قلم العالى عن تجديد بيعت فرمالى - جب لوگوں نے اس تجديد بيعت كے بارے من سوال كيا تو حضرت مياں صاحب رحمة الله عليه نے فرمايا كدمن اپناتس كو آزاد چجوڑنے كى بجائے الے پابند ركھنا چا بتا بول - آپ مخدوم زمان مرشد العلم اوالصلى حضرت موادنا الوالخليل خان محمرصاحب مط الله قلم العالى سے مريداند انداز من اوب واحر ام كے ساتھ بيش آتے اور حلق ، ذكر و مراقب من شريك بواكرتے تھے - آپ كے صاحبز اده مياں خان محمر صاحب نهايت شريف اور في اور الله ميان خان الوالخليل خان

#### حضرت مولانا سيدعبدالسلام احدثاه رحمة الله عليد عل

آپ کے والد ماجدسید برکت علی شاہ رحمت اللہ علیہ (م ۱۳۳۵ء) حفزت خواجہ محمد عثان قدس سرہ اور حضزت خواجہ سراج الدین قدس سرہ کی طرف سے تمام سلاسل طریقت میں مجاز تھے آپ کی ولا دت باسعادت ماہ شعبان ۱۳۳۷ھ میں ملکتہ میں ہوئی -اردو فاری اور عربی تعلیم خانقاہ برکتیہ کالج اسکوائر کلکتہ۔ ہندوستان میں حاصل کی-

والد برزرگوار کے وصال کے بعد متعدد جگہوں (علی گڑھ وغیرہ) پرتخریف لے گئے اور
بالا خرخانقاہ سراجیہ شریف حضرت اقدی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے - واضل طریقہ
ہوکرسلوک مجدد سے بیجیل فرمائی - پچھ عرصہ دبلی میں قیام کیا - مدر سے عبدالرب شمیری گیٹ
میں مخصیل علم کا سلسلہ جاری رکھا اور فن کتابت میں بھی مہارت تامہ پیدا کی - دوبارہ خانقاہ
سراجیہ آ کرکئی سال قیام فرمایا - جانے طریقت قرار پائے - سوالایا ہے وہوایہ تک مکلتہ میں
طریقہ تفتیند سے مجدد سے کی ترویخ میں مشغول رہے - الله بعد ازاں و حاکہ میں قیام فرمایا کولہوٹو لہ میں چندروز قیام کے بعد محلہ متارندہ میں اپنی خانقاہ ہوائی - ملکتہ جیسور و حاکہ اوراس
کے مضافات میں آپ کے بہت زیادہ اراد تمند متھ - فرمایا کرتے تھے کہ زندگی میں کوئی مشکل
ایسی چیش نہیں آئی جو حضرت اقدی موالا ٹا ابوالسعد احد خان قدی سرہ کی روح مبارک کوگیارہ
مرجہ سورۃ الفاتحہ کے ایسال ثواب کے بعد عل نہ ہوگئی ہو - خدمت شخ میں یوں سرشار تھے کہ
خانقاہ سراجیہ پر حضرت اقدی کی بھینس چاہا کرتے تھے -۱۱ شوال المکڑم ۱۳۸۲ھ الے ۱۹۷۱ء کو دعائی وطاقہ میں ان کہ اورائی وطاقہ میں ان کا جوائے کو ایسال ثواب کے بعد علی نہ ہوگئی ہو - خدمت شخ میں یوں سرشار تھے کہ
خانقاہ سراجیہ پر حضرت اقدی کی بھینس چاہا کرتے تھے -۱۱ شوال المکڑم ۱۳۸۲ھ الے ۱۹۷۱ء کو دیرائی ۔ وقیال

فقیر محمد یونس صاحب کی تالیف سل السلام بی آپ کے مفصل طالات موجود ہیں۔ آپ کے ہاتھ مبارک سے مرقوب: آ داب المریدین سبروردی (فاری) الحر ف لمذہب الل التصوف (عربی) اور فتو حات فیبید (عربی) مکتوبات مدد الف ٹانی (فاری) کے مخطوطات کتب خانہ سعد بیخانقاد سراجید میں محفوظ ہیں۔

#### حضرت مولا نامفتى عبدالغنى رحمة اللهعليه

ساکن مالیرکونلہ ہندہ پ حضرت اقد س قد سرہ کے خلفائے اجلہ میں شائل ہیں۔
درس نظامیہ کے فارغ النصیل ہونے کے علاوہ فقد وحدیث میں خاص ملکدر کھتے تھے۔
مولا ناخلیل احمرصا حب مفتی ریاست مالیرکونلہ کارشد تلا ندہ میں سے تھے۔ شروع میں مجد محلہ کھٹہ بیاں میں امام وخطیب اور بعد ازاں انٹرکالج مالیرکونلہ میں کو بی کے پروفیہ متعین ہوئے۔ مفتی خلیل احمد صاحب کے انتقال کے بعد منصب افقا ویجی آپ کے بیرد کیا گیا۔
حضرت اقد س قد س مراح کلہ معمارال مالیرکونلہ میں تشریف لائے تو حظرت مفتی عبد افتی میں شامل ہوئے اور پہلی ہی توجہ میں مفلوب الحال ہوگے۔ پھر خانقاہ سراجیہ شریف پر حاضر ہوئے۔ حضرت اقد س قد س سرہ کی خصوصی تو جہات کی برکت سے ایک ہفتہ میں ولایت علیا تک مدارج سلوک طے فر مائے ۔ مجاز طریقت ہوئے اور مالیرکوفلہ میں جا کرحسب ارشاد شخ قد س مرہ وہاں درس حدیث میں مشغول طریقت ہوئے اور مالیرکوفلہ میں جا کرحسب ارشاد شخ قد س مرہ وہاں درس حدیث میں مشغول طریقت ہوئے اور مالیرکوفلہ میں جا کرحسب ارشاد شخ قد س مرہ وہاں درس حدیث میں مشغول

بعد ازاں پیمالہ تشریف لے گئے۔ خطابت وافقاء کے منصب پر فائز رہے۔ درس و قدریس حدیث کے لیے مدرسہ قائم کیا۔ پھر مجد تو کلی بیس ایک مدرسہ عربیہ جاری فر مایا۔ اسموان بیس وصال فر مایا اور مالیر کوئلہ بیس آخری آرام گاہ پائی۔ مسک

## حضرت مولا نامفتي محرشفيع رحمة الله عليه

حفرت مولا نامفتی محد شفع بن قاضی محد این بن شخ مکیم محود دریائے جہلم کے مغربی کا رہے کا مغربی کا است میں مواد اللہ مواد اللہ میں مواد اللہ میں مواد اللہ میں مواد اللہ مواد اللہ

حضرت مفتی محرشفی حضرت مولانا ابوالسعد احمد خان قدس سره بانی خانقاه سراجید کندیاں ضلع میانوالی کے اجلہ خلفاء میں شامل ہیں اور آپ کے ارشاد پر ظاہری علوم کی تحمیل کی اور پھر

آپ اخدطريقدكيا-

جوانی می صرف ٣٣ ون مي قرآن مجيد حفظ كر كرزاوت مي سانا شروع كرويا تقا-قيوم زمال حضرت مولانا ابوالسعد احمد خان قدى سره في ايك دفعة ب ك والد ماجد قاضي محمد امين عفر مايا كدا كرم شفي كو بحف دے دية تو بينا بنا كرركمتا- چنانيدوه آبكواية عمراه خافقاه سراجيشريف لے گئے اورآپ كى تربيت شروع كردى-آپ انبيل بيارے"دوانه" كبدكر بكاراكرتے تھے- ايك دن فرماياكة كےسلوك كى تعليم علم كے بغير نبيس يطے كى- آب نے عرض کیا کداب پھیس تیں سال کی عربیں کہاں جا کر پڑھوں گا اور کیے پڑھوں گا؟ فرمایا: " تیری پیشانی پررب العزت نے علم باطنی کے ساتھ علم ظاہری بھی لکھا ہوا ہے۔" چنانچہ آپ لا مور پنج اور مدر سرجميد نيا كنبدس يؤجف كلك-مرومان آب كاتىلى ندموئى-وبال ي مدرسفعمانيدامرتسر ينج اوروبال موالانا محدقيم لدهيانوى اورمولانامفتى محدهن محدث الكي بعض كتب كي تعليم حاصل كى - اس دوران حضرت علامه سيدمولا نامحمه انورشاه تشميري رحمة الله علیدے امرتسر میں ملاقات ہوئی اوران کے کہنے پر مدرسدامینید ویلی میں حضرت مولانامفتی کفایت الله دبلوی رحمة الله عليه سير ندى اور بخارى جيسى حديث كى كتب كي تعليم حاصل كى-دورهٔ حدیث دارالعلوم و ایند (بندوستان) ش حفرت علامه مواا نامحد انورشاه تشمیری رحمة الله عليه بيكا - ساته على مدرسد يو بندى مجديس فمازى امامت بعى كرت تق فراغت كے بعد ایك سال وال بھیجر ال اور ایك سال مدرسه سعدیه خانقاه سراجیه شریف كندیال ضلع میانوالی می حضرت شیخ قدی سره کے صاحبر اوگان کویر جاتے رہے اور ساتھ ہی سلوک کی محیل بھی کرتے رہاور خلافت یائی-

بعدازاں آپ نے جامع مجد خوشاب میں دری و قدریس اور وعظ وارشاوشروع کیا۔
وہاں سے 1970ء میں جامع مجد بلاک نمبراسر گودھا میں منتقل ہوئے اور مدرسہ مراج العلوم قائم
کیا۔ اس مدرسہ کے بیٹے الحدیث اور مفتی تھے۔ ساری عمر قدریس میں گزری اور آپ سے
سینکڑ ول طلبہ نے پڑھ کر فراغت حاصل کی۔ آپ بہت اچھے مناظر اویب اور عربی کے شاعر
مجمی تقد۔

آ پ کے بارے میں معروف ہے کہ آ پ کا حافظ کمزور تھا۔ ایک بارقیوم زماں حضرت مولا نا ابوالسعد احمد خان قدس سرو کا بنیان وحویا اور جوش عقیدت اور فرط محبت میں اس کا میل پی لیا۔ جس کی برکت ہے تو ہے حافظ تیز ہوگئی اور ذہن نے جلایا ئی۔

اپ لباس وضع قطع اورنشت و برخاست میں حضرت شیخ قدس سرہ کی پیروی باعث شرف جھتے تھے۔حضرت شیخ قدس سرہ کے صاحبزاد ہے مسعید رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے استفادہ کیااور بعد میں صاحبزادہ محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزاد ہے محمد عارف رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ سے دورہ حدیث مکمل کیا۔

「シュラミには当

(١) حضرت مولا ناحم معيد رحمة الله عليه فاضل ديويند (٢) قارى عبد السيع فاضل ديوبند

(٣) احمد شفع (٣) مولوی محمد رفع (۵) قاری عبدالبدیع (۲) حافظ احمد رفع \_

آپ نے ۱۵ جولائی ۱۹۲۷ء کوسر گودھا میں وصال فرمایا اور و بیں آخری آرام گاہ پائی مسلح رحمة الله عليه رحمة واسعه-

حفرت مولا نامحمر صالح رحمة الله عليه آپ كے معروف خلفاء بيں شامل ہيں اور حفرت مولا ناعلامہ عبدالكريم كلاچوى آپ كے متاز شاگر دوں بيں ہيں۔ سامح

## حضرت مولا ناحكيم عبدالرسول ابن حكيم قمر الدين رحمهما الله مهج

ساکن بھر باز صلع سرگودھا آپ حضرت اقدی قدس مرہ کے قدیم متوسلین میں سے
تھے۔ بے شاراطیا نے آپ سے استفادہ کیا جن میں حضرت حکیم عبدالجید سیفی رحمتہ اللہ علیہ
(م۱۹۲۰ء) سرفہرست تھے۔ فن طب پر متعدد رسائل تصنیف کیے۔ پنجائی اردو فاری اور عربی
چاروں زبانوں کے شاعر تھے۔ پہلے مولا نا غلام مرتضی صاحب سے بیعت ہوئے اور ان کے
حالات پرایک کتاب ''انوار مرتضویہ' تصنیف فرمائی۔ ان کے وصال کے بعد حضرت اقدی قدی سرہ کے دامن سے وابستہ ہوئے اور خلافت پائی۔

حفرت نزيا حروش رحمة الله عليد لكية بي كربعت بي وعرمه وشتر من في مرى

ظہورالدین کی پہلی طاقات میں ان سے پوچھا کہ حضرت (مولانا ابواسعد احمد خان قدس مرہ) ابتدا میں کتنی مرتبدروزاند ذکر کرنے کا امر فرباتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کم از کم چھیں ہزار مرتبہ حکیم عبدالرسول صاحب نے بتایا کہ اس تعداد میں حکمت بیہ ہے کہ انسان رات ون میں چوہیں ہزار مرتبہ سانس لیتا ہے۔ پس اتنی تعداد میں ذکر کرنے کا مفادیہ ہوا کہ گویا کوئی سانس ذکرے خالی نین - وہذا حق العبودیة (تحذ سعدیہ: ۲۹۲ حاشیہ سخی ہذا)۔

حصرت اقدس (مولانا ابوالسعد احمد خان) قدس سرو کے وصال پر درد انگیز اشعار اور متعدد قطعات تاریخ نظم فریائے - حضرت اقدس کی طخیم سوانح حیات فاری زبان بیس مرتب فرمائی جوتا حال طبیح نہیں ہو کئی -

حضرت علیم صاحب رحمة الله علیه کوالله کریم نے بیسعاد تمندی بھی نصیب فرمائی که آپ کی صاحبز ادکی صاحبہ حضرت اقدی قدی سروکے صاحبز ادے حضرت محرسعید رحمة الله علیہ کے عقد میں تھیں - حضرت علیم صاحب رحمة الله علیہ کا مزاد مبارک جامع مبحر بھریارے احاطہ میں واقع ہے۔

آ پ کے ہاتھ سے لکھے ہوئے مخطوطات آ داب الریدین (فاری) اور مکتوبات معصومیہ (دفتر سوم) کتاب خانہ سعد مید میں محفوظ ہے۔

## حضرت مولانا سيدمغيث الدين شاه رحمة الله عليه

آ پ فاضل دارالعلوم دیو بند تصاور آ پ کاتعلق جاند پورضلع بجنور (یو پی) مندوستان عقا- آ پ حضرت اقدس قدس سره کے متاز خلفا میں شامل ہیں-

دوره ودیت تک دیو بندیل زیرتعلیم رہے۔ فقد وادب معزت مولانا امر ازعلی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۹۵۵ء) سے تفیر حضرت مولانا مفتی مزیز الرحمٰن فقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۳۷ھ) سے دور و حدیث صدر المدرسین حضرت علامہ سیدانور شاہ صاحب تشمیری رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۵۲ھ) اور حضرت مولانا علیہ (م ۱۳۵۴ھ) اور حضرت مولانا اعفر سین صاحب رحمۃ اللہ علیہ و منطق حضرت مولانا اعفر سین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فلفہ و منطق حضرت مولانا ارمول خان رحمۃ اللہ علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاور فنون عقلیہ فلفہ و منطق حضرت مولانا ارمول خان رحمۃ

الله عليداور حفرت مولانا محرابراتيم بليادى رحمة الله عليه عدير ع-

دوران طالب ملمی حضرت اقدی قدی سره سے بیعت فرمائی - فراغت کے بعد حاضر خدمت ہو کر مدارج سلوک نقشیند میرچد دیہ طے کیے اور مجاز طریقت قرار پائے - ایران میں ملازمت اختیار فرمائی اور پھرمدیند منورہ ہجرت کر گئے -

ج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد مدید منورہ ہی مستقل سکونت کر لی اوراس شر مقدی کی صدود ہے پاؤں باہر ندر کھا کہ کہیں جبیب کبریاصلی اللہ عابد وسلم کے شہر میں مدنون ہونے کی سعادت سے محروم ندہو جاؤں - تا دم آخر عصر سے مغرب تک مجد نبوی میں تلاوت کلام پاک کیا کرتے تھے - اخلاق حمیدہ اور صفات ستودہ کے حال تھے - سادہ قانع متواضع اور متکسر المحر ان تھے - مدید منورہ میں خانقاہ سراجید سے تعلق رکھنے والا کوئی صاحب لی جاتا تو اس کی خدمت کرنا سعادت مجھتے - نائب قیوم زباں حضرت موالا نا محمد عبداللہ قدس سرہ (م۵ سام اور مخدوم زبال سیدنا ومرشدنا حضرت موالا نا ابواکلیل خان محمد صاحب بسط اللہ ظلیم العالی جب حج پرتشریف نے گئے تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ عایہ جیشہ آئیس اسے بال معوفر مایا اور عقیدت و مجت کے ساتھ آپ کی خدمت فرمائی -

ادارہ سعد بیرمجد دید خانقاہ سراجیہ نقشیند بیرمجد دید کندیاں مسلع میانوالی سے بمیشہ تعاون فرماتے رہے۔ کتاب'' تحذ سعد بی' کی اشاعت کے لیے زرکشر عطافر مایا تکر مشیت ایز دی کے مطابق اس کتاب کی طباعت سے قبل ۲۹ شعبان المعظم ۱۳۹۱ ھے کو وصال فرمایا اور جنت البقیع میں مدنون ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ کریم آپ پر اپنی ہزاروں مغفر تیں نازل فرمائے۔

#### حضرت مولانا محرز مان رحمة الله عليه كا

موضع جاگل بخصیل ہری پور شلع ہزارہ کے رہنے والے تھے- حضرت اقدی قدی سرہ کے فلیفہ مجاز اور علم ظاہر و باطن کے جامع تھے- دری فقد وصدیث آپ کے خصوصی مشاغل تھے-حضرت اقدی قدی سرہ کی خدمت میں رہ کر مقامات سلوک نقشوند میں مجد دیہ طے کیے- عطائے خلافت کے بعد کھوہ تر کھان والا بخصیل بکھر ضلع میانوالی بیں مقیم ہو گئے۔ رمضان شریف حضرت اقدی قدی مرہ کی خدمت بیں ہر خدمت کرتے تھے۔ سلملہ عالیہ کی ترویج و ترقی کے لیے بحر پورکوشش فر مائی ۔ صوفی محمہ یارصا حب ساکن غانپور بخصیل بحکر ضلع میانوالی اور مولوی خدا بخش کاال نے اولا آپ ہے ہی بیعت کی تھی۔ جاز طریقت ہونے کے بعد ایک بار رمضان شریف کے مہینہ بی خانقاہ شریف پر آئے۔ خت سردی کی وجہ سے چند روزیمار رہنے کے بعد روایا گا۔

## حفرت شيخ محر كراني قدس مره كك

مران سے کب فیض کے لیے حصرت اقدی قدی سرو کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بڑے خوش الحان اور بلند آ واز تھے۔ خافقاہ شریف میں قیام کے دوران آپ ہی اؤان دیا کرتے تھے۔ آ واز میں بلا کاسوز وگداز تھا۔ جب اذان دیتے خافقاہ شریف کی فضا وجد میں آ جاتی تھی۔

مدارج سلسلہ عالیہ نقشیند میر مجد دیہ طے کرنے کے بعد مجاز طریقت قرار پائے - حضرت اقد س قدس سرہ کے وصال مبارک کے بعد نائب قیوم زمال حضرت مولانا محد عبداللہ صاحب لد صیانوی قدس سرہ (م2010ء) کی زیر سریری تمام مقامات مجد دیہ طے کے اور سلاسل اربعہ میں مجاز ہوئے - بعداز ال عازم وطن ہوئے اور پھرایران اور وہاں ہے کویت چلے گئے۔ یہاں محلّے تجیل کی مجد میں حکومت کی طرف سے خطیب مقرر ہوئے اور یہیں رحلت فرمائی۔

## حضرت مولانا نذير احرعرشي دهنولوي رحمة الله عليه

حضرت مولانا نذیر بیک عرشی رحمة الله علیه ۱۸۸۳ ، پی قصبه دهنوله ریاست نابحدبندوستان میں مولانا عبدالکریم صاحب کے ہاں پیدا ہوئے-ندرسر نعمانیہ لا بورے فار فح
التحصیل ہوئے اور پنجاب یو نیورٹی لا بورے علوم شرقیہ میں مولوی فاصل اور منشی فاصل کی
سندات حاصل کیں علم وین اور فن طب میں کمال حاصل کیا۔فراغت کے بعدا بے وطن قصبہ

وهنولديس قيام فرمايا-

مطب کے ساتھ ساتھ تھنیف و تالیف کا فعل خاص بھی جاری رکھااوراپ والدگرای کی مناسبت سے مدرسہ کریمیہ وصولہ قائم کیااوراس میں قدریس اتعلیم کرنے گئے۔ علاوہ ازیں خطابت میں بھی خاص مبارت تھی اور آپ کا وعظا انتہائی عالمانہ اور موثر ہوتا تھا۔ 9 کے

آ پنہایت علم دوست اور پابندسنت تھے۔ اخلاق عالیہ اور خلوص و و فا ان کی بیرت و
کردار کے امتیازی نشان تھے۔ رزق حلال حاصل کرنا اور اسے جائز مصارف بیں لانا آپ کی
زندگی کا اصول تھا۔ اہل تقویٰ کے شعائز کو لمحوظ رکھتے ہوئے لباس اور وضع قطع بیں اس قدر
سادگی پند تھے کہ ان کے بعض ملا قاتی انہیں پہچانے بی دھوکہ کھاجاتے تھے۔ اکثر احباب کسی
الل مجلس کو مولا ناعرشی بچھتے ہوئے اس سے مصافحہ کر کے بیٹے جایا کرتے تھے یا پوچھا کرتے تھے
الل مجلس کو مولا ناعرشی بچھتے ہوئے اس سے مصافحہ کرکے بیٹے جایا کرتے تھے یا پوچھا کرتے تھے
الل مجلس کو مولا ناعرشی بھا تھا۔
کہ آپ بیس عرشی صاحب کون سے ہیں ؟ خلق خدا سے معاملات بیس آ داب شرق کا لحاظ رکھنا
ان کی فطرت ٹانیہ بن چکا تھا۔

نہایت نیک نفس خوش خلق متواضع اور دیانت دار انسان تھے۔شدیداحتیاج کے وقت بھی قریبی احباب میں سے کسی کا دست گر ہونا عار بھتے تھے اور اپنی شانِ استغنا ہمیشہ برقر ار رکھتے تھے۔ذکر وشغل اور مراقبہ کی یابندی ہر حال میں پیش نظر رہتی تھی۔ ^^

آپ قیوم زمال حضرت مولانا ابوالسعد احمد خان قدس سره (م۱۳۶ه) کے دامن فیض پرور سے کیے وابستہ ہوئے-تخدہ سعدیہ میں زیرعنوان' خوش تسمی کا پہلا دن' تحریر فرماتے ہیں:

> '' یہ وہ دن تھا جب برادرطریقت مستری ظبور الدین احمد صاحب کا ایک خط بدیں مضمون مجھے ملا کہ عالی حضور (حضرت اقدی قدی سرہ) دامت برکاتہم کوئلہ تشریف فرماہیں۔ تہمیں حاضر ہوکر ضرور بہرہ اندوز معادت ہونا چاہیے۔''افی

مستری صاحب کے اس خطے آپ کے قلب مضطرب میں ایک تحریک پیدا کردی اور آپ ایکلے بی روز مالیر کوئلہ کی طرف چل پڑے- حضرت اقدی سرہ کی طرف ہے عائبانہ توجہ اور فيضان كاحساس بوف لكا-فرمات بين:

"وحنولہ برنالہ کی وہی پاہال سڑک جہاں روز آنا جانار بتا تھا آتی نہ معلوم اس کا اقسال کس جنت العیم سے تھا کہ عطر بیز ہوائیں برابر میرے مشام روح کومعطر کردی تھیں۔"

تیم کوے تو از لاف کی برد بردم غے کدبردلای جال فگاری گزرد م

حضرت الدس قدى سره كى خدمت على حاضرى كى سعادت نصيب ہونے كے بارے على كاستے بين:

> ''ول نے باور کرلیا کہ جس نادیدہ و ناشنیدہ منزل مقصود کے لیے میں برسوں سے سرگرم سی تعادہ بھی تھی۔''

بیر حاضری آپ کے لیے وافل طریقہ ہونے کا ذریعہ بن گئی اور دوسرے روز حضرت اقدس قدس سروکی بیعت کا شرف نعیب ہو گیا - حضرت اقدس کی پہلی نگاہ النفات نے کتنا کام کیا- آپتح ریفر ماتے ہیں:

'' حضرت المرشد كى مهلى نگاہِ النفات نے قلب ہائم (سرگردال) كو اطمینان دائم بخش دیا-میرے بیدد شعرائ ساعت كى یادگار ہیں: بہشم كوئلد مردے بدیدہ ام كدمپرى بجان خوش كے برگزیدہ ام كدمپرى چند روز ہا بسر آمد مرا بہ تضنہ لمي

کنوں بآب حیاتے رسیدہ الد علی کے مہری اس کے ممان پر حضرت اقدی قدی الد علیہ کے مکان پر حضرت اقدی قدی مرہ کی بیعت کے پاکیزہ ٹرات سے فیض یاب ہونے کے بعد حضرت عرشی رحمتہ اللہ علیہ اپنی وطن قصبہ دھنولہ والی تشریف لے گئے اور بعد از ان حضرت اقدی سے خط و کتابت جاری رکھی۔ آپ اپنے قصبہ جی تقیر مجد کے کام میں گئے تھے جو خانقاہ شریف پر حاضری دیے جی

ر کاوٹ بنا ہوا تھا-ای دوران مولا ناعرشی رحمۃ اللہ علیہ کو خطرت اقد می قدس سرہ کا ایک مکتوب گرامی ملاجس جین ککھا تھا:

"اگر چاقیر مجدایک برق فضیات بگرتبذیب اخلاق اور تزکیفش جوبه هیقت تغیر باطن باس به بدارج افضل اور مقدم ترب-" مولا ناعرشی رحمة الله علیه تین:

"بیدارشاد پا کر مجھے تاب ندر ہی اور بھلت تمام عازم خانقاہ شریف ہوا۔"

۲۳ شوال ۱۳۵۰ د چهارشنبه کاون تھا کہ خداوند تعالی کے فضل وکرم سے اس غریب الوطن کو اپنے مرشد کال کے متبرک وطن کی خاک پاک پر مجد و تشکر بجالانے کا شرف حاصل ہوا۔ وہاں پہنچ کرد یکھا:

خطه مورد الطاف ز رحمال ویدم ساید داراز کرم غیب وگل افتال دیدم چول تکیل زیب دو خاتم گیبال دیدم بازی شیش الله چه شاداب گلتال دیدم بازی شیشه بینائی و سندال دیدم فی الحش درس که مالک و نعمال دیدم شورت اخوال دیدم متحد جمله بهم صورت اخوال دیدم از سرصدق بهم یک دل و یجال دیدم بهرواندوز ازی کتب "احسال" دیدم واقف و کاشف بر کته، پنبال دیدم در کیکی شاو شیل مور و سلیمال دیدم شاو و سردر دری ختک بیابال دیدم شاد و سردر دری میراند آسال دیدم شاد و سردر دری میراند تا سال دیدم شاد و سرد تا سال دیدم شاد و سرد تا سال سرد تا سال دیدم شاد و سرد تا سال سرد تا سال دیدم شاد و سرد تا سال سرد تا سال دیدم شاد و سرد تا سال سرد تا سرد تا سال سرد تا سرد تا سال سرد تا سرد تا

بقعده مهيط انور زيزدال ديدم چه مقاميكه بروسدره وجم طوني را چه مقاميكه ز انوار كمالات اورا از بهار چمن شرع و ريامين سلوک شرع با عشق چنال يافته بيوند اينجا بلكه بيوسته رود بحث ز قرآن و خبر اند و اينجا بحكم بندی و سندی و بنجابی و بنگالی را علم مارال که نخواندند الف با تانيز عاميال را که نخواندند الف با تانيز عاميان را که نخواندند الف با تانيز عاميان را که نخواندند به بستان نيم بنگه برقاب و دماخ ست پراز ذکر خدا ناز کافرا که نسازند به بستان نيم عقده بانيکه ازو ناخن دانش کندست ناز کافرا که نسازند به بستان نيم عقده بانيکه ازو ناخن دانش کندست

زار بچول خرمسکیں ته پالال دیدم اندری رشته کیے مہرؤ رفصال دیدم الحق ایں خطر تھل رائم عرفال دیدم تو من نفس که ناورد کیے رو بسداد ہر دیے را کہ بود پارهٔ سنگ و آجر اندریں ریگ روال رود معارف جاری ست

تا کبا خوبی این بعد شارد عرشی زال که آید بگهال نیز فراوال دیدم

#### كرامت شيخ:

حضرت مولا ناعرشی رحمة الله عليه في بعض دوستوں سے ذكر فرمايا كرسلوك كے ابتدائى دور من اك بار خانقاه شريف جاتے ہوئے لاله موئى پر جھے ايك نفسانی خيال آيا كہ لطف كى بات جب ہے كہ خانقاه شريف و ينجنے پر حضرت صاحب جھے زردواور يالاؤ كھلائيں-

جس وقت (خانقاه شریف پر) پینچادستر خوان بچها ہوا تھا اور نظر سے کھانا تقتیم ہور ہاتھا
اور عام کھانا روئی سالن میر سے سامنے بھی آ گیا ۔ ابھی کھانا شروع نہ کیا تھا کہ دھزت صاحب
قبلہ (مولانا ابو اسعد احمد خان قدس سرہ) بجلت تمام تشریف لے آئے اور میر سے پاس
کھڑ ہے ہوکر خادم سے فربایا کہ عرقی صاحب کے سامنے سے پیکھانا اٹھا او اور اندر سے زردہ
بلاؤ جو تیار ہے لاکر ان کو کھلاؤ ۔ آئ ان کابی زردہ بلاؤ کھانے کو جاہتا ہے۔ جس بیس کر
شرمندگی سے زین جس گر تھیا۔ چنا نچے زردہ بلاؤ آگیا اور کھا بھی لیا۔ مگر عرصہ، دراز تک
شرمسارد ہا۔ شخ کے کشف وکرامت کا بیمنظرد کھے کرائی جیب اور دعب طاری رہا کہ بیان سے
باہر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے ترکیش کے سلسلہ جس میری مدوفر مائی ۔ کھ

۱۱۳ اگت کے ۱۹۳ یا کو پاکتان معرفی وجودیں آیا اور تقیم ہند کے خونیں واقعات رونما مورق اللہ اور تقیم ہند کے خونیں واقعات رونما مورق الور معصوم مورق مکانی کے مرحلے میں جب کفار نے بے در لیخ سلمان مردوں عورتوں اور معصوم بچوں کو تل کرنا شروع کیا تو اس وقت مولانا عرفی اپنے ساتھیوں کی ہمت برمھاتے رہے۔ آپ نے برطا بیٹلقین شروع فرمائی کداگر دشن تم پر ہتھیا را ٹھائے تو تم بھی دلا وری اور پامردی سے اس کا مقابلہ کرواور اسے کیفر کردار تک پہنچاؤ۔ اگر اللہ کی راہ میں گردن کت جائے تو اسے سرخروئی کی دلیل مجھوا ور کسی صورت اپنے آپ کو بے دین قوم کے حوالے نہ کروغرض آپ

ا بن ساتھیوں سمیت کفارے دست بدست الاتے رہا آئک بمقام تلویڈی با انوالی علاقہ ریاست نامحہ (ہندوستان ) میں تمبر ع 191 میں جام شہادت نوش فرمایا:

بنا کردند خوش رہے بہ خون وخاک غلطیدن خدار حمت کندایں عاشقان پاک طینت را

آپ کی شبادت پرایک صاحب نے کہاہے: نذیر عرشی عارف بینلم وفضل وحیر بریدہ زامل جہاں کسوت ابد پوشید برفیض صحبت پیرطریقت احمد خان زخاک تیرہ سرعرش کبریا برسید ۲۰۰۲

مولا ناعرشی رحمة الله علية تفيف و تاليف على يدطولی رکھتے تھے۔ ان کی مطبوعات علی مثنوی معنوی مولا ناروم کی اردوزبان علی شرح مقاح العلوم (۲۱ جلدوں علی) زندہ شاہکار ہے۔ اپنے مرشد کامل قیوم زمال حضرت مولا نا ابوالسعد احمد خان قدس سرد کے احوال و مناقب علی د حقیدت و مناقب علی د حقیدت و مناقب علی د حقیدت و معتبدت مناقب علی د حقیدت و مناقب مناقب میں جس عقیدت و محبت سے انہوں نے اپنے مرشد پاک کے احوال و آثار پر قلم اٹھایا ہے۔ اس کی مثال اردو اوب کے زمر و نوادرات عیل آئی ہے۔ یہ پہلی بار ۱۳۵۱ ہیں جو بھی ہوئی اور بعداز ان تحقید سعدید مولانہ میں اللہ میں (۱۲۱۔ ۲۲۷) بار باطبع ہو بھی ہے۔

علاوہ ازیں ان کی مطبوعات میں تعلیم البتات (۸ صے) رسالہ مواعظ عرشی خطبات عرشی ا کلید مطب بیاض کر بی مفردات عرشی انمول علاج و کلید عطاری درمختوم (عاشیہ مثنوی مولاتا روم) اور کنز قآ خار (فن حدیث میں) شامل ہیں- ایک روایت کے مطابق ان کی تصنیف و تالیفات کی تعداد ۲ سائے پیچتی ہے۔ کے

### حفرت مولا نامحر يوسف رحمة الله عليه ٥٨

آپ نے قیوم زمال حضرت مولانا ابوالسعد احمد خان قدی سرہ کی خدمت اقدی میں خانشاہ سراجیہ میں خانشاہ کا معلوم کی محیل فرمائی - مجاز طریقت ہوئے اور خانقاہ حسینیہ ،

کانپور (ہندوستان) کی مندارشاد پرجلوہ افروز رہے۔ آپ صدیق دوراں حضرت مولانا محمد عبداللہ للہ ہوائی دوراں حضرت مولانا محمد عبداللہ للہ ہیا ہے۔
عبداللہ لدھیانوی قدس سرہ کے وصال مبارک کے بعد نائب قیوم زماں قدس سرہ کے حلقہ،
ارادت میں شامل ہوئے اور ہندوستان میں سلسلہ، عالیہ، نقشبند بید کی تروی و ترتی میں کوشاں رہے ہیں۔

## حضرت سيدمختار احدشاه رحمة الله عليه

آپ اترولی صلع علی گڑھ- ہندوستان کے رہنے والے تھے اور علی گڑھ کالج کے اعثر گریجوایٹ تھے۔ تقصیل سلوک کے بعد مجاز طریقت ہوئے- مقامات عالیہ کے حصول میں سرگرم رہے- زمانہ درویٹی میں نہایت متوکل اور صاحب حمکین تھے- کیڑوں کے ایک دو جوڑے ساتھ لاتے اور طویل مدت تک خانقاہ سراجیہ شریف میں قیام فرماتے - انوار و برکات طریقہ ہے معمور اور صاحب حضور تھے۔ عفوان شاب میں رحلت فرما گئے- رحمة اللہ رحمة واسعة

حضرت مولا ناسيرجيل الدين احدميرهي بهاوليوري رحمة الله عليه في

آپ فاضل دارالعلوم و یو بنداور عالی جناب میرمجد یا جن صاحب وزیراعظم ریاست مالیرکونله (بندوستان) کے فرزندار جمند ہے۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد بہاولپورآ گئے۔ اولا مدرسہ ٹانوید بیس معلم عربی کے عہدہ پر فائز ہوئے۔ پھر مدرس عربیہ کے انسپکٹر مقررہوئے۔ ابھی معلم عربی کی حیثیت ہے کام کررہ ہے تھے کہ حسن اتفاق اور توفیق خداواوے حضرت اقد س قدس سرہ کی بیعت سے مشرف ہوئے اور چندروز ہی میں بے حدمتاثر اور مغلوب الحال ہو گئے۔ اپنے اقارب اور متعارفین کی کیشر تعداد کو داخل طریقتہ کرایا۔ مجاز طریقت ہوئے مگر اپنی افاق طریقہ کرایا۔ جاز طریقت ہوئے مگر اپنی افاق طریقہ کا دردید تصور کی وجہ سے سلسلہ بیعت جاری نہیں کیا۔

فربایا کرتے تھے کہ حضرت اقدی (مولانا ابوالسعد احمد خان) قدی سرہ نے مجھے

طریقہ پاک کے بیلنے کا خطاب دیا تھا۔ حضر ت اقدی قدی سرہ کے فضائل و کمالات کے بیان کرنے میں نہایت فکفتہ گفتار اور خوب باغ و بہار انسان تھے۔ رسائل و کمتوبات امام ربانی قدی سرہ (مہم ۱۰۳۰ه یہ) کال عبور تھا۔ اکا بر فقش ندید کے اسرار و معارف اور علائے دیو بند کے احوال و آثار کے گویا حافظ تھے۔ حکمہ تعلیم ہے پیشن پائی - حضر ت مولا نامجوب اللی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی وساطت سے نائب قیوم زمال حضرت مولا نامجر عبداللہ لدھیانوی قدی سرہ (م ۱۳۵ه یہ) کے دست مبارک پر بیعت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آپ وار العلوم دیو بند (افریا) میں حضرت مولا نامجر عبداللہ لدھیانوی قدی سرہ کے ہم ورس تھے۔ ہم عصری اور ہم (افریا) میں حضرت مولا نامجہ عبداللہ لدھیانوی قدی سرہ کے ہم ورس تھے۔ ہم عصری اور ہم فیری کے باعث آپ سے بہت بے تکلف تھے۔ اس بنا پر حضرت اقدی ہمی حضرت مولا ناسے خاص شفقت و مودت کا سلوک فرمایا کرتے تھے۔

جناب سيد محداز برشاه قيصرف ان كيار عين لكعاد

"فاضل گرای جناب مولانا سید جمیل الدین صاحب میرخی انسیکر وینیات ریاست بهاولپور دارالعلوم (دیوبند بندوستان) کے قلص قدیم جیں-انسانی اعضاء کا باہم جوقر ہی تعلق بوسکتا ہے وہی تعلق مولانا کا دارالعلوم ہے ہے- وہ دارالعلوم کی کامیابی ہے خوش ہوتے ہیں اور اس کی ہر تکلیف کو اپنی تکلیف جھتے ہیں- مولانا نے مدیر رسالہ کو ایک مشقانہ خط لکھا ہے اور وسع بیانہ پر رسالہ کی توسیج اشاعت کے لیے وعدہ فرمایا ہے- سردست بھی کئی خرید ارمولانا کی سعی ہے عاصل ہوئے بیں اور آئندہ کے لیے اس کا یقین ہے کہ مولانا رسالہ دارالعلوم کو فراموش نیس فرما کیں جے۔ ال

## حضرت مولانا بيرسيلعل شاه رحمة الله عليه

آپ کاتعلق جنڈیر نیازی والاضلع جھنگ ہے تھا۔ حضرت اقدیں (مولانا ابوالسعد احمد خان ) قدی سرہ ہے مجاز طریقت ہونے کے بعد فیوضات سلسلہ ہے اپنے خطہ کو سیراب کیا۔ عالم ظاہر و باطن تھے۔ رحمۃ اللہ علیہ <sup>9۲</sup> سالم طاہر و باطن تھے۔ رحمۃ اللہ علیہ <sup>9۲</sup>

## حضرت مولا نااحدوين كيلوى رحمة الله عليه (ضلع سركودها)

حفرت مولا نااحد دین بن شخ حکیم محود موضع دوآ بیشلع میانوالی کے رہنے والے تھے۔ جامع محقول ومنقول تھے۔ بہت بڑے فقیہ اور علوم متداولہ پر گہری نظر رکھتے تھے۔ حضرت مولا نامفتی محد شفع رحمت اللہ علیہ بانی سراج العلوم سرگودھا کے پچھاتھے۔ آپ حضرت اقدس کے متاز خلفاء میں شامل تھے۔ عمق

آپ صاحب تصنیف تھے۔آپ کے ہاتھ سے مرقور دو کتابیں (۱) البراین القاطعہ براہید جماعت النید (عربی) اور (۲) اتفاق البررة التی (عربی) کتاب خاند سعدیہ خانقاہ سراجیہ میں محفوظ ہیں۔

## حفرت عكيم حافظ فن بيررحمة الله عليه

. آپ کا تعلق خوشاب ضلع سرگودها ہے تھا- ماہر فن تکیم اور صاحب دل درویش تھےنہایت وجیہ خوش گفتار وخوش کر دار- حضرت مولا نا ابوالسعد احمد خان قدس سرہ سے باز طریقت
ہوئے اور مقامات عالیہ حاصل کیے- نائب قیوم زمال حضرت مولا نامجر عبدالله لدهیا نوی قدس
سرہ (م۲۵۵ اے) اور مخدوم زمال سیدنا و مخدومنا و مرشدنا حضرت مولا نا ابو اکھیل خان محمد
صاحب-بسط الله ظلیم العالی ہے بھی روحاتی رابطہ پر قرار رہا - تحکمت ظاہری و باطنی سے طلق خدا
کوفیض یاب کر کے رہیار عالم بقابوئے - رحمہ الله تعالی میں

#### حضرت مولا ناعبدالستاررحمة اللهعليه

آپ حضرت اقدی (مولانا ابوالسعد احمد خان) قدی سره کے قدیم تریں خدام میں سے تھے-۱۸سال حضرت اقدی کی خدمت مبارک میں رہے اور دومرتبہ کا مل سلوک طے کیا-حضرت اقدی سے بیعت ہوتے ہی ملاء اعلیٰ بہشت اور حور و غلان کا مشاہدہ کیا-اس کے بعد روح میں اس قدر لطافت آگئی کہ مشتبہ کھانا کھا لیتے تو وہ شکم میں نہ تھیرتا تھا- حضرت اقدی قد سرونے جب انہیں ویکھا تو توجہ ہے اس کیفیت کو قد رے کم فرما ویا - تحفہ سعد یہ صفی ۱۲۵ کے ایک حوالہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ (شاید آخری بار) کے جوالا کی ۱۲۵ یہ کو فائقاہ سراجیہ تشریف لائے تھے - عالم شباب جس چیک کے مرض جس جتا ہوئے - جب تمام اطباء علاج معالجہ ہے عالج آگے تو آپ کی والدہ صاحبہ آپ کو حضرت اقد س قد س سرہ کی خدمت جس معالجہ ہے عاجز آگے تو آپ کی والدہ صاحبہ آپ کو حضرت اقد س قد س سرہ کی خدمت جس کے آئیں اور وعاکی ورخواست کی - حضرت اقد س تعرہ نے ان کی والدہ ماجدہ سے فرمایا:

الم تعربی اور وعاکی ورخواست کی - حضرت اقد س قد س سرہ نے ان کی والدہ ماجدہ سے فرمایا:

"مت محبراؤا عبدالتاراجي بيس مرے كا - مير ب پاس اس كى امانت ب جواس كے بير دكرنى ب اوراب والایت كے مقامات طے كرانے كے بعد مجاز طريقت بناتا ہے۔"

آپ میں ذوق وشوق صداقت طلب اور جذبہ ، خدمت سب بدرجہ ، اتم موجود تھے۔ ایک مرتبہ کھواا شریف میں قیام کے دوران حضرت اقدس قدس مرہ نے مواا نا سے عشاء کی نماز کے بعد فرمایا:

#### "عبدالستارة راميانوالي جاناب"

بعد ازال حفرت اقدی قدی سره خاموش ہو گئے۔ ارشاد کا مفہوم یہ تھا کہ کل تہہیں میانوالی کی کام کے لیے بھیجیں گے۔ آپ موہم سرما کی شدت ہے بنیاز ہوکررات کی تاریکی میں کھولد شریف ہے میانوالی گئے۔ وہاں ایک مجد جی نوافل پڑھے اور واپس تشریف لے آئے۔ میا حضرت اقدی کے معزت اقدی کے میادک کورو مالی کہ جی آئے رات میانوالی ہوکر آگیا ہوں۔ حضرت اقدی قدی سره دوئے مہارک کورو مال ہے والا حالی ویک شخص ہے۔ اس کے بعد فرمایا:

" بحو في فقيرا كه يو چوتوليا بوتاكة خروبال كياكام ب؟"

جذب ب افتيار شوق ديكما عاب سينششير بي بابر ب دمششير كا

مجازطر يقت مونے كے بعد موضع كجى والاضلع ميانوالى تشريف لے مجے اور وہيں رہائش اختيارى - ج بيت اللہ كے ليے تشريف لے مجے - ان ايام كاايك واقعہ قار كين كى يمان افروزى كاموجب موگا:

www.maktabah.org

آپ بیت الله شریف کا طواف کررہے تھے۔ جمر اسود کا بوسہ لینے میں عالم پیری کی ناتوانی حائل تھی۔ الله شریف کا طواف کررہے تھے۔ جمر اسود کا بوسہ لینے میں عالم پیری کی ناتوانی حائل تھی۔ ایک دراز قد وجید بزدگ تشریف لاے اور جمر اسود کو بوسد دینے میں آپ کی مدوفر مائی ۔ استضار پر جواب دیا کہ میں ایرا ہیم علیا الله ہوں اور دفعت ہو گئے۔ ای دات سیدنا ایرا ہیم علیا الله ہوں اور دفعت ہو گئے۔ ای دات سیدنا ایرا ہیم علیا الله ہوں اور دفعت ہوگئے۔ ای دات سیدنا ایرا ہیم علیا الله م نے آپ کو اپنی زیادت سے شرف کرنے کے بعد فرمایا:

"آپ كاده رومال جوطواف كرتے وقت كر كيا تھااس وقت حطيم پرركھا جواہے-"

چنانچة بنے اے اے معلم كالك كادم كو بيج كر حطيم ساس رومال كومتكواليا- ٥٥

## حضرت مولاناسراج الدين رانجها رحمة الله عليه

آپ کا تعلق چاد ہ بخصیل بھلوال ضلع سرگودھا ہے تھا۔ ظاہری اور باطنی علوم میں ممتاز حیثیت کے حامل جھے۔ اپ شخ و مرشد ہے بہناہ محبت و عقیدت تھی۔ خانقاہ سراجیہ کے مخلصین اور وارفدگان میں شمار ہوتے تھے۔ اپ علاقے میں بردی عزت واحر ام کی نظر ہے دیکھے جاتے تھے۔ اخلاق مخطیمہ اور مراتب عالیہ کے مالک تھے۔ حصرت مولانا ابوالمعد احمد خان قدس مرد کی طرف ہے جا ذکر بھت قرار پائے۔ ایک

آپ کے صاحبز ادے مولانا علیم عبید الله را جھا زاد مجتبہ بھی خانقاد سراجیہ شریف ہے۔ اخلاص دمجت کے ساتھ وابستہ ہیں-

# حضرت مولا نامحرنصيرالدين بكوى رحمة الله عليه عق

آپ کی ولادت ااسما اله ۱۸۹۳ میں ہوئی۔ آپ کا تعلق معروف دینی وعلی بھوی خاندان سے تھا جوعرصد دراز سے بھیرہ (صلع سرگودھنا) میں مقیم ہے۔ ای خاندان کے ایک بزرگ حضرت قاضی احمد الدین بھوی رحمتہ اللہ علیہ (۱۲۸۰ھ) نے ۱۸۴۲ء میں احمد الدین بھور احمد بھیرہ میں دارالعلوم عزیزیہ کی بنیا در کھی جس کو باضابطہ اور منظم صورت حضرت مولا ناظہور احمد بگوی رحمة الله علیه (م۱۹۴۵ء) کے وقت حاصل ہوئی اور جس کی بدولت بینکلزوں اہل ایمان کودینی علوم حاصل کرنے کا موقع نصیب ہوا۔ بعد از ال دار العلوم عزیز بید ( بگویه) بھیرہ کی نئ عمارت کا سنگ بنیاد بدست مبارک قیوم زمال حضرت مولانا ابوالسعد احمد خان قدس سرہ بروز بدھ/ جمادی الثانی ۱۳۵۵ھ برطابق متبر ۱۹۳۹ء رکھا گیا۔

حضرت مولانا محرنصير الدين بكوي رحمة الله عليه نهايت جيد عالم تحے اور شغل درس و تدريس قفا- ابتدائي كتب والد ماجد حفزت مولانا عبدالعزيز بكوى رحمة الله عليه (م١٣٢٧ه) ے پڑھنے کے بعد سیال شریف میں کئی سال رو کراستاذ العلما یمولا ناغلام محد سے علوم معقول و منقول میں سند حاصل کی-بعد از ان صوبہ بہار (بند) گئے جہاں مختلف فنون کے ماہر اساتذہ كرام سے استفادہ كيا-١٩٣٢ ميں مكم معظم ين سحاح سند اور ديكر كتب احاديث كى سند حضرت مولانا شاہ رفع الدين رحمة الله عليه سے حاصل كى- سلسله تقشوند سے مجدوب من قيوم زمال حضرت مولانا ابو السعد احمد خان قدى سره سے بيعت اور مجاز تھے- حديث تغيير اور تقبوف می حضرت مولانا محدد اگر مجوی رحمة الله عليه (م ١٩١٧م) سے كتب يرهيس اور حضرت اقدى قدى سره كى توجه سے سلوك من باطنى مقامات طے كيے-ورس وتدريس ميں آپ جہاں بھی رہے وہاں کے مسلمانوں میں عظیم الشان دینی حمیت اور مذہبی بیداری پیدا کی- آپ کی زندگی کالحد لحد مسلمانوں اور اسلام کی خدمت کے لیے وقف تھا۔ ضلع فیصل آباد آپ کی تبلیغی تعلیمی اور وحاتی اور اصلای سر گرمیوں کامرکز رہا-ویران ساجد آباد ہوئیں- ہزار باافراد آپ كى توجد سے صلقه بكوش اسلام موئ اوركى ايك في اينى زندگى كى اصلاح ياكى - آپ نهايت دل شيس اور مورث خطيب تنف-

ا افروری استان کوموٹر کے حادثہ میں اہلی محتر مداور چھوٹے بچوں سمیت شہید ہوئے۔ حضرت اقدس قدس سرہ کوآپ کے انقال کا سخت صدمہ جواتھا۔ آپ نے بیما بھگان میں مولانا حاجی افتخار احمد بگوی رحمة اللہ علیہ (مما دیمبر ۱۹۷۵ء) اور مولانا تھیم برکات احمد بگوی رحمة اللہ علیہ (مما جنوری ۱۹۹۸ء) چھوڑے۔ مق

حضرت مولا نانصيرالدين بگوي رحمة الله عليه اپنج دونوں صاحبز ادوں (مولا ناافتخاراحمہ

بگوی اور مولا نابر کات بگوی) کواوائل عمر میں خانقاد سراجیہ-کندیاں ضلع میانوالی کے طویل دور دراز اور تھکا دینے والے سفر میں (زماندہ قدیم کے لحاظ ہے) اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ کی نے بچوں کے اس طرح سفر میں ساتھ النے پر بات کی تو فر مایا:

''میں جا ہتا ہول کہ میرے بعد میرے بچے ای داستہ پر چلیں' اس لیے میں انہیں خانقاہ لاتا ہوں۔''

آپ كے صاحبز ادے مولانا افتار احمد بگوى رحمة الله عليد في فالقاه سراجيہ سے اپ تعلق كو آخرتك نبھايا-البتة ال كر براد راصغر حضرت مولانا كيم بركات احمد بگوي كم كم تشريف في الله عليہ الله عليہ الله عليہ الله عليہ الله عليہ كے صاحبز ادے حضرت مولانا ابرار احمد بگوى الد ظلد دار لعلوم عزيز ہے بھيره ضلع سرگود ها كم بہتم بيں-

### حضرت ميال الله وتدصاحب مركان دحمة الله عليه

آپ کا تعلق باگر سرگان شلع ملتان سے تھا- بہت نیک نفس اور صاحب کمالات روحانیہ تھے- حضرت اقدی قدمی سرہ سے بیعت ہوئے اور تخصیل سلوک نقشبندیہ مجددیہ میں سرگرم رہے- اجازت طریقہ سے ممتاز ہوئے-

# حضرت فقيرسلطان سركاندرهمة الله عليهاك

آپ کا تعلق باگر سرگانہ ضلع ملتان ہے تھا- آپ حفزت الدی قدی سرہ کے بااخلاص متوسلین میں سے تھے-کب سلوک اورڈ کروگلر میں ہمیشہ مشغول رہتے -حفزت اقدی قدی سرہ کی طرف سے اجازت طریقہ کی نسبت غیر متر قباضیب ہوئی - عمر بحراستقامت کی راہ پرگامزن رہے۔

# حضرت مولا نامفتى سيدمح عميم الاحسان البركتي المجد دى رحمة الله عليه

حضرت مفتی سید محمد عمیم الاحسان محمد بن عکیم سید ابو العظیم عبدالمنان ۲۴/محرم الحرام ۱۳۳۹ه برطابق الالاليو هم موضع مرح د صلع موتکیر بهار بهندوستان هم سادات زید بید حسینید کے ۱ کیک خاندان میں پیدا ہوئے۔

آپ کے والد ماجد ملکت شریمی منتقل ہو گئے تصاور آپ کی تربیت بھی وہیں ہوئی۔ پانچ برس کی عمر میں قرآن مجید ناظرہ پڑھ کرختم کیا۔ تصوف واخلاق اور فاری کی ابتدائی کتب حضرت موالا نا سید ابو محمد برکت علی شاہ رحمتہ اللہ علیہ (کلکتہ) خلیفہ حضرت خواجہ محمد حثان وامانی فقت بندی مجددی قدس سرہ (خانقاہ احمد بیسعید بیا موی ذکی شریف ضلع ڈیرہ اساعیل خان) سے پڑھیں اور اولا انہیں سے بیعت و خلافت کا شرف حاصل کیا۔ حضرت موالا نا سید ابو محمد برکت علی شاہ رحمتہ اللہ علیہ آپ کے خسر بھی تھے۔ ان کے وصال کے بعد قیوم زبان حضرت موالا نا ابو السعد احمد خان قدس سرہ سے وابستہ ہوئے اور خلیفہ مجاز کی سعادت نصیب ہوئی۔ آپ بحد مندصوری و معنوی کمالات کے جامع اور سرات بالیہ پر فائز بھے۔

 اسامى يرىدرسد، عاليدكارنسل مقرركيا كيا-

دینی افرآء کے علاوہ حربی فاری اور اردویش تقریباً سوسے زیادہ تصنیفات آپ کی یادگار بیں - ان کتب ورسائل کے موضوعات تغییر ٔ حدیث فقد اصول حدیث اساء الرجال علم الکلام اور تصوف بیں - ان بیس سے چندورج ذیل بیں:

> (۱)اصول الامام الكرخى (۲)اصول المسائل خلافية (۳)القو اعد النقهية (۵)ادب المفتى

یہ ۱۹۸۷ء میں ۵۸۴ صفحات کے ایک مجموعہ بنام'' قواعد الفقہیة'' میں الصدف پیلشرز کراچی کی جانب سے طبع موچکی ہیں-

آپ مدرسرعالیہ ڈھا کہ (بنگلہ دیش) کے پرنیل اور بیت المکرّم کے خطیب بھی رہ بیں-علاو دازین 'رکیس الاسا تذہبالمدرسالعالیہ''ڈھا کہ'' کمفتی کجامعہ منا خدا' اور' المدرس بدرسر کلکتہ'' کے نام ہے بھی مشہور رہے ہیں۔ سال

آپ کے ہاتھ کا مرقوم مخطوط" مزید الغفلہ عن ست القبلہ" کتاب فانسعدید میں محفوظ

--

# حضرت مولا نامهردين احررهمة الله عليه

آ پ کا تعلق ؤ ها که (بنگله دلیش) ہے تھا-آ پ بھی مرتبہ ، کمال و پھیل کو پہنچ کرمجاز طریقت ہوئے اور اپنے حاقنہ ، اثر میں تر و ت کی طریقنہ عالیہ نقشوند میرمجد دمیفر ما کرفیض اکا برجاری فرمایا-

#### حضرت على بهادررحمة الله عليه

آپ کاتعلق بلبک بالامتصل ماسیرہ سے تھا۔ ابتدائی ایام ر بزنوں کے ساتھ بسر ہوئے۔ گروہ جو برفطرت جو قاسم ازل نے انہیں ورایت کیا تھا آخر کار چیکا اور حضرت اقدی قدی مرہ کے دست جن پرست پر سابقہ زندگی کے رذائل سے تائب ہوئے اور بیعت کی۔ قدیم ترین ارادت مندون میں سے بتے جس کے باعث آپ ان سے بہت زیادہ مانوی تھے۔ اجازت

www.maktaban.org

طریقدے شرف ہوئے۔

حفرت ندر احرع شي رحمة الشعليد كے بقول:

"بزارہ کے یہ پھان نو جوان اوائل عمر ہے سرقہ ور بزنی کے عادی ہے اور کئی گئی سلے جوان ان کے "زیر کمان" رہتے تھے۔ ایک مرتبا اس شفل "صیدافکن" کے سلسلے میں ان کا گزر خانقاہ سراجیہ کے پاس ہوا۔ اس وقت ابقاق ہیں بی آ پڑے۔ اس وقت ابقاق ہیں بی آ پڑے۔ خدام آ ستاف تان وثمک ہے قاضع کرتے رہے۔ ایک دن حضرت نے انہیں و کی کرنام و مقام ہو چھا اور فر مایا علی بہاور خان تم تو ورویش بنے کا اُنی ہو۔ علی بہادر کا بیان ہے کہ میں اس وقت درویش کے معنی تک شیس بھتا تھا کہ بیک چڑ کا نام ہے۔ مگر خانقاہ سے جانے کو بی بھی نہیں جھتا تھا کہ بیک چڑ کا نام ہے۔ مگر خانقاہ سے جانے کو بی بھی دل بیعت پر مائل ہوا اور مرشد کا ٹل کی توجہ سے ان کی شرح صدر ہوئی۔ دل بیعت پر مائل ہوا اور مرشد کا ٹل کی توجہ سے ان کی شرح صدر ہوئی۔ دل بیعت پر مائل ہوا اور مرشد کا ٹل کی توجہ سے ان کا حال ماضی کا گنارہ بن گیا اور مستقبل نے دولت سعادت کے درواز سے کھول دیے۔ اب بن گیا اور مستقبل نے دولت سعادت کے درواز سے کھول دیے۔ اب بن گیا اور مستقبل نے دولت سعادت کے درواز سے کھول دیے۔ اب

# حفرت دُاكرُ محرشريف قدس سره ٢٠٠١

آپ کا تعلق ضلع بنوں ہے تھا۔ آپ حضرت مولا نا ابوالسعد احمد خان قدس مرہ کے ممتاز متوسین اور خلفاء میں سے تھے۔ محکہ صحت میں ملازم رہے۔ پھر ملازمت چھوڑ کر خاکسارتج یک میں شامل ہوئے۔ اس کے بمقابل بھیرہ میں علاء کی تج بیک فوج محمد کی شروع ہوئی تو وہاں معلومات حاصل کرنے کی غرض ہے بہنچ۔ مولا نا ظہور احمد بگوی رحمۃ اللہ علیہ (م 1900ء) ہے ملاقات ہوئی۔ ان کی وساطت ہے واضل طریقہ ہوئے اور خلافت پائی۔ حضرت اقدس قدس مرہ کے وصال کے بعد نائب قیوم زماں حضرت مولانا محمد عبد اللہ قدس مرہ (م 1820ء) ہے تجدید بیعت کی اور ان کے بعد مخدوم زماں سیدنا و مرشد نا حضرت مولانا ابوالحیل خان محمد تجدید بیعت کی اور ان کے بعد مخدوم زماں سیدنا و مرشد نا حضرت مولانا ابوالحیل خان محمد

صاحب-بسط الند ظلم العالى كے حلقہ وارادت من شامل رہے - كندياں ميں رہائش پذير تھے-مرض الموت ميں خانقاه شريف آ كر حضرت شيخ كى خدمت ميں اقامت گزيں ہوئے اور يہيں رحمت البي نے انہيں اپني آ غوش ميں لے ليا - احاط مزارات مشركه ميں مدفون ہوئے - رحمہ اللہ تعالى ونور مرقد ہ - تخذ سعد يہ كى اشاعت اوّل ميں فرا ہى چنده كى مهم زياده تر انہى كى كوشش كى ممنون ہے-

#### حفرت مسترى ظهورالدين رحمة الله عليه عط

آپ کا تعلق مالیر کوئلہ ہندوستان ہے تھا-آپ حضرت اقدی قدی سرہ کے تخلص اور پاکباز مریدوں میں سے تھے-پیشہ معماری تھا-

تقیر مجد خانقاہ سراجیہ بی آپ نے بڑے ایا راور خلوص کے ساتھ بھر پور حصد لیا۔ آپ کے شریک کار نیاز محمد نوسف اور علم ویں تھے۔ ان حفر ات نے مجد اور خانقاہ کے دیگر مکانات نہایت خوبی وعمد گی کے ساتھ تقییر کیے۔ خصوصاً سقف مجد اور محراب بی حفرت ظہور الدین رحمۃ اللہ علیہ کا شابکار بڑے بڑے ماہرین فن کو داو دینے پر مجبور کرتا ہے۔ خود حفرت موالا نا ابو السعد احمد خان قدس سرو کا ارشاد ہے کہ ان لوگوں نے ڈیڑ ھسال اس قد رخد مت کی ہے کہ اگر کہ کا موباڑی داروں ہے کرایا جا تا تو ہمارے خمینہ بی پورے پانی بڑاررہ پے خرج آتے۔ بی کام دباڑی داروں سے کرایا جا تا تو ہمارے خمینہ بی پورے پانی بڑاررہ پے خرج آتے۔ آپ کی وساطت سے حضرت مفتی عبد الفی رحمۃ اللہ علیہ کرم اللہ عالیہ تعشیند ہے (م ۱۹۳۷ء) اور حضرت نذیر احمد عرفی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۹۳۷ء) کو بانی خانقاہ سراجیہ قیوم زباں حضرت موالا تا ابوالسعد احمد خان قدس سرہ کے ہاتھ مبارک پر بیعت ہو کرسلسلہ عالیہ تعشیند ہے محمد دید بیس داخل ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ رحمۃ اللہ عالیہ تعشیند ہے

شہرسر گودھا میں حضرت مستری ظہور الدین رحمۃ اللہ علیہ تھیر کا کام کرتے تھے۔ ان کے ساتھ کام کرنے والا ایک معمار وہابیانہ خیالات رکھتا تھا۔ ایک روز وہ حضرت مجد والف ٹانی قدس سروکے بارے میں کچھا ہے خیالات کا ظہار کرنے لگا جوآپ کی شان عالی کے لیے زیبا نہ تھے۔ مستری صاحب اس کی تروید کرتے جاتے تھے۔ اثنائے گفتگو میں باہرے ایک گھوڑ ا

www.maktabah.org

دور تا ہوا آیا اور اس جمع میں آن گلسا اور لوگ ادھر ادھر سرک گئے مگر اس گلتاخ معمار کے یا وال کی موکیا۔ پاؤل کو گھوڑے نے اپنی ٹاپ سے کچل ڈالاجس سے وہ بخت زخی ہوگیا۔

آپ سے منفول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مولا نا ابوالسعد احمد خان قدس مرہ کھانا کھاتے
دک گئے - فرمایا اس سے پچھ کدورت محسوں ہوتی ہے - سبہ حقیب بننے کہ کدورت کی وجہ کیا
ہوگ - حالا تکہ آٹا بڑی احتیاط سے پس کر آٹا ہے - دال ترکاری طال وطیب ورائع سے مہیا
ہوتی ہے - آٹا گوند ہے اور پکانے میں باوضو ہونے کا الترام ہے - آٹر تحقیق سے معلوم ہوا کہ
کی قدر آٹا پڑوں سے آیا تھا - وولوگ پچھ آٹا دھار لے گئے تھے - بیآٹا اس کے عض بھیجا تھا
اور انہوں نے بیا ٹاایک ایے گھر سے لیا تھا جس میں اراضی مربونہ کی بیداوار آتی تھی -

آپ کابیان ہے کہ حضرت مولانا ابواسعد احمد خان قدس مرو نے اپنے پیروم شد حضرت خواجہ مواجہ مران الدین قدس مروکی معیت بی ح کیا تھا-طواف کے وقت جمر اسود پر بوسہ دینے والوں کا اس قدر بجوم تھا کہ جمر اسود کوکٹری سے چھوکر بوسرد بنا بھی ممکن نہ تھا-ادھر حضرت خواجہ کو تقبیل جمر اسود کی بڑی آرز وتھی مگراس کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی-حضرت مولانا ابواسعد احمد خان قدس مرو نے ہمت کی اور لوگوں کے اثر دھام کو چیر کر آگے پہنچ - بیچھے بیچھے حضرت خواجہ تھے لیس جمر اسود کے سامنے دونوں باز و پھیلا کر اس طرح ڈٹ کے کہ آپ کی اوٹ بیس حضرت خواجہ نے لیس جمر اسود کے سامنے دونوں باز و پھیلا کر اس طرح ڈٹ کے کہ آپ کی اوٹ بیس حضرت خواجہ نے آپ سانی بوسرو سے لیا اور جنتی دیر چا ہے بوسرد سے - اہل جموم بیس سے کسی ترک افغان مصری ابندی جاوی خواد کی اس مصری ابندی جاوی واد حصار کو قو رسکتا -

## حضرت مولانا نوراحدرهمة الله عليه

آپ کاتعلق ویشلع میانوالی سے تھا۔ آپ جیدعلائے کرام میں سے تھے۔ حضر سے اقدی (مولانا السعد احمد خان) قدی سرہ کی خدمت میں تفصیلی سلوک فے فرمایا اور شرف اجازت سے ممتاز ہوئے۔ نہایت سادہ حزاج اور با کمال بزرگ تھے۔ پھے عصد رسر عربیہ سعد بیش دری بھی دیتے رہے۔ قیوم زمال حضرت مولانا ابو المنعد احمد خان قدی سرہ کے وصال دری بھی دیتے رہے۔ قیوم زمال حضرت مولانا الحد عبدالله قدی سرہ (م ۵ سے اسے) مخدوم دمان کے بعدنا بے قیوم زمال حضرت مولانا محد عبدالله قدی سرہ (م ۵ سے اسے) مخدوم

#### ١٤٢ ---- تاريخ وتذكره خانقاه سراجيه

زمان سیدنا ومرشدنا حضرت مولانا ابو الخلیل خان محد صاحب بسط الشظلیم العالی سے رابط، روحانی استوار رکھا-مبروقناعت اور تو کل کامجسمہ تنے-رحمہ اللہ تعالی

# حضرت عاجى عبدالوباب رحمة الله عليه وال

آپ کلته (بند) کے ایک دولت مند تاجرچم تھے اور کانپور میں بھی کاروبارکرتے تھے۔
حضرت شاہ عبدالسلام ڈھاکوی رحمۃ الله علیہ (م ۱۹۲۷ء) کے حسن ارشاد سے متوجہ خانقاہ
سراجیہ ہوئے اور شرف بیعت حاصل کیا۔ پچھ عرصہ بعد کاروبار بھائیوں کے پردکر کے تحصیل
سلوک کے لیے خانقاہ سراجیہ شریف میں مستقل طور پر قیام پذیر ہوگئے اور نہایت استقامت و
افلام کے ساتھ منازل سلوک طے کیس - حاجی صاحب محدول کی عالی بمتی سے خانقاہ سراجیہ
کی قدیم مجد نے موجودہ وسیع اور شاندار مجد کی صورت اختیار کی۔ بیرونی فرش بیاستر اور نقش
نگاری کا کام باتی رہ گیا تھا کہ قیوم زبال حضرت مولانا ابوالسعد احمد خان قدس سرہ کا ۱۳۲۰ھ۔
میں وصال ہوگیا اور مزید تھیررک گئی تھی۔ حضرت حاجی صاحب اجازت طریقہ سے سرفراز
ہوئے۔

# حضرت ميان محدقريش صاحب لامكيوري رحمة الله عليه

آپنہایت سادگی پنداور متکسر المزاج تھے۔ حضرت اقدی (حضرت مولا نا ابوالسعد احد خاں) قدی سرہ کی خدمت میں کامل سلوک طے کیا۔ نائب قیوم زمال حضرت مولا نامحمد عبداللہ قدی سرہ (م۲۵۵ اے) فرمایا کرتے تھے کہ جب قریش صاحب خانقاہ سراجیہ شریف تخریف الشریف اور مقامات نقشبند میں مود میہ کے مزید فیوض ویرکات حاصل کرنے گئر دومند تھے۔

#### حضرت ملك الله ياررحمة الله عليه

آپ کا تعلق دوآ بہ ضلع میانوالی ہے تھا- اپنے علاقہ کے بہت بڑے رئیس تھے اور حضرت مولا نا ابوالسعد احمد خان قدس سرو کے قدیم متوسلین میں سے تھے-سلوک محدومیہ میں پاید کمال و جمیل کو پہنچے اور اجازت سے سرفراز ہوئے-اپنے معمولات اور مشاغل پر ہمیشہ تختی ہے۔ کاربندر ہے - خانقاہ سراجیہ شریف ہے تعلق پیدا کرنے کے سلسلہ میں اکثر حضرات کی رہنمائی کی-رحمة اللہ علیہ

#### حضرت مسترى نياز احمد رحمة الله عليه ال

آپ قیوم زمان حضرت مواد نا ابوالسعد احمد خان قدس سره کے جاشا رخلص اراد تمندول میں سے تھے۔ پیشہ خاہری معماری تھا۔ حضرت اقدس قدس سره کی صحبت کے فیض سے قیر خاہر کے ساتھ قیر باطن کا کمال بھی حاصل کیا۔ خانقاه سراجیہ شریف کی بہلی چیوٹی محبد کی تھیں مستری ظہور الدین صاحب رحمة الله علیہ کے ساتھ ہنر مندانہ کام کیا۔ بعد از ال موجوده بوی محبد کی تھیں میں بھی قابل قد رحصہ لیا۔ بلکہ ہوا گاہے کی پاکستان و بھارت کی جنگ کے وقت آپ خانقاه سراجیہ تشریف لائے ہوئے تھے اور خدوم زمان سیدنا و مرشد نا حضرت مواد تا ابو الحلیل خان محمد صاحب بسط الله ظلم العالی کی سر پرتی اور تحرانی میں مجد کے بلاستر اور زینت کاری کا کام جور با تھا۔ اس میں بھی آپ نے حصہ لیا۔ قیوم زمان حضرت مواد نا ابوالسعد احمد خان قدس سره کی طرف سے مجاز طریقت ہوئے اور مالیہ کوئلہ (ہندوستان) اور اس کے خان قدس سره کی طرف سے مجاز طریقت ہوئے اور مالیہ کوئلہ (ہندوستان) اور اس کے اطراف و جوانب میں اشاعت طریقہ کی خدمت کوستی بیانے پر انجام دیتے رہے ہیں۔

MITTER WARRY CONTRACTOR STATE

www.maktabah.org

AND THE STATE OF THE PARTY OF T

# فصل بشتم

# مناقب ومراتب عاليه

قیوم زمال حضرت مولانا ابو السعد احمد خان قدی سره (م۱۳۹۰ه/ ۱۹۴۱) سلسله نقشوند به مجدد به کے امام اور عارف کامل تھے۔ اپنے عبد مبارک میں سرخیل اولیا و اتقیا اور سلف صافحین کا عملی نمونہ تھے۔ تمام مقامات مجدد به پر کامل عبور ان کی تفصیلی سیر کے ساتھ رسوخ تام اور سالکین کوان پر فائز کرنے کی قدرت کے حامل و کامل تھے۔ حافظ محمد افضل فقیر صاحب نے حضرت اقدی قدی سر و کی شان میں کہا ہے:

برجمہ عالم زعنایت کریم
محت سرخیل جمہ اولیا
جانبا در قالب از ومستیر
فائز گردید بہ حسن المآب
مزل او جنت فردوس بود
یافتہ ز آ لائے بہتی ہے
دیروی سنت فیر الوری کے
طعت فیض اہدی دریرش
طعت فیض اہدی دریرش

بم الله الرحن الرحيم في چكد از خامه، رمز آشا حضرت بوسعد احمد خان بير بركمشدازه بدارش ببره ياب و تكدنيارت به مزارش نموه مدفول شد ور به جوارش كمي كرد جمد عمر زصدق و صفا مرشد كافل قيوم زبال

یارب! تا عالم امکال بود مهر سراجیه در خشال بود سلط

#### خلعت قيوميت سے سرفرازي

سفرسر بندشریف کے دوران حضرت امام ربانی مجددالف ٹانی قدس سرہ (م ۱۰۳۴ ہے)
کے مزار مبارک پرآپ نے مراقب فربایا تو آپ کے خدام اور عقیدت مندوں نے انوارالبی اور
سلسلہ عالیہ نقشہندیہ کی نسبت عالیہ کے انوار کو ملاحظہ کیا - نیز صوفی مجرمواز خان صاحب رحمت
اللہ عالیہ نے عطائے خلعت نسبت خاصہ مجدد یہ اور منصب قیومیت کا خصوصی منظر آ کھوں سے
دیکھا جو تمام جز گیات کے ساتھ حضرت اقدس قدس سروکی خدمت بی عرض کیا تو آپ نے
ارشاد فربایا:

''میاں موازتم نے بالکل درست و یکھا ہے'بالکل صحیح دیکھا ہے۔'' ممالا (واقعہ کی تفصیل باب اول کی فصل سوم میں ملاحظہ فرمائیں)

#### آپ قطب جہال اور مجدد دورال تھے

الله کريم نے آپ کوا تطب جہال ' کے منعب پر فائز فرمايا اور حضرت سرور کا کنات صلى الله عايد وسلم کی طرف ہے بتارت ضمليت كبرى نصيب ہوئى - جس كى سند آپ كے ہاتھ مبارك تے كريشدہ وہ الهامى عبارات ہيں جواز مقامات مطبرى ' كة خرى صفح پرموجود ہيں :

#### الباى عبارات

مَن جَاءَ كَ زَاتِراً فَهُوْ مَغَفُورٌ آنَتْ مَغَفُورٌ وَمَنْ يُصَافِحكَ مَغُفُورٌ مَنْ دَفَنَ حَوَلَكَ مَغُفُورٌ آنَتْ مُجَدِّدُ هذه الْمِائَةِ آنَتَ خَلِيْقَتَنا فِي الارْضِ-

#### توقظب جميع دياراستي

خَلَقُتُ الْحَلَقَ لِأَجَلِكَ مَنُ اَهَانَكَ فَقَدَ اَهَانَ اللَّهِ.
اين فقير رابه بير مرادى مبشر ساختند وشرك از عبادت او برداشتند و ندا وردادندكه "أنست مِن السم خليصين بفتنح اللهم" واز حفرت سرور

كَا نَنَات صلى الله عليه وسلم باين بشارت مبشر شد الناسة منسى بمنولة هادُوْنَ مِنْ مُوْسِلى "وارشاد كروندكدان نبت خاصد من تراحظ وافرست

2.7

جو تیری زیارت کے لیے آیا' بخشا گیا' تو بخشا ہوا ہے۔ جو تھ سے مصافحہ کرے گا' بخشا جائے گا۔ جو تیرے پاس مدنون ہوا اس کی مغفرت ہوئی ۔ تو اس صدی کامچہ د ہے تو زمین میں ہمارا خلیفہ ہے۔

# توسارے عالم كاقطب ب

می نے مخلوض کو تیرے لیے پیدا کیا جس نے تیری تو بین کی -اس نے اللہ کی تو بین کی -اس فقیر کو بیر مرادی سے سرفراز فر مایا گیا اور شرک اس کی عبادت سے رفع کر دیا گیا اور غیب سے ندا آئی کہ تو خلصین (بفتح الم) بیل سے ہاور حضرت سرور کا نکات صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بیہ بیٹارت دی گئی کہ تیرار ابطہ جھے سے ایسا ہے جیسا موٹی علیہ السلام سے ہارون علیہ السلام کا اور بیفر مایا کہ مجھے میری نسبت خاص سے بہر وکا مل فصیب ہے۔ ھالے

# آپ کی زیارت کرنے والانجات اخروی سے سرفراز ہوگا

حضرت مواد تاحین علی رحمة الله علید ایک بار قیوم زمال حضرت مواد تا ابوالسعد خان قدس سره کی زیارت کے لیے ' کھولہ شریف' میں حاضر ہوئے اور اس وقت حضرت اقد س قدس سره اپنے بڑے بھائی ملک حاکم خان صاحب کے پاس جانے کے لیے حو بلی سے باہر تشریف قرما تھے - حضرت مواد ناحیین علی رحمة الله علیہ کوشریف لاتے و یکھا تج پر تپاک طریقے سے پیش آئے اور فرمایا:

> ''اچھا ہوتا اطلاع فرمادیتے تو علووالی اشیشن پرسواری کے لیے گھوڑا بھیج دیاجاتا - آپ پاپیاد دہشر بف لائے بہت زحمت اٹھائی -'' حضرت مواد ناحسین مایدر حملة الله علیہ نے فرمایا:

''میں اس وقت محض اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کی زیادت میرے لیے موجب نجات ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپ فضل خاص ہے جھے القا فر مایا ہے کہ جو محض موالا ٹا احمد خان صاحب کی زیادت کرے گا وہ نجات اخروی سے سر فراز ہوگا اور آ تش جہنم اس پر حرام ہوگی۔'' برائے تاکید آپ نے یہ جملے تین بارد جرائے۔

اس پر قیوم زبال حضرت مولانا ابوالبعد احمد خان قدس سره ف انساری اورتواضع ہے :

"مولانا آپ ہمارے بڑے ہیں۔ فقیر کے لیے آپ کی زیارت کے واسطے جانا ہا عث مز وشرف ہے۔"

حضرت اقدى قدى سره جى قدرتواضع فرمات جاتے تھے-حضرت مولاناحسين على

رحمة القد عليداى قدرضم كها كراس بثارت كا ذكركرت جات اورعقيدت بيش آرب تع-اس واقعه وبثارت كوئ كرتمام حاضرين وعقيدت مندول پرايك عجيب حالت طارى تقى اورويرتك پورى مجلس كيف وستى كے عالم ميس متعزق ربى - الله

# حضرات خواجگان قدس اسرار بهم كى روحانى زيارت كاشرف

قیوم زمال جعفرت مولانا ابو السعد احمد خان قدی سرو کے خلیفہ، مجاز حضرت مولانا عبدالستار صاحب رحمة الله عليہ عضول ہے کہ جن دنوں آپ سربندشریف تشریف فرما ہے۔
ایک روز حضرت اقدی قدی سروعقیدت مندوں کی ایک کافی تعداد کے ہمراہ صبح سوہرے حضرت مجدد الف ٹانی قدی سرہ (م۳۳ اھ) کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے اور مراقبہ فرما کر جب اپنے ججرہ شریف میں والیس تشریف لائے تو یہاں کئی دوسرے عقیدت مند آپ کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ چائے تیارتھی لاہذا حضرت اقدی قدی سرہ اور حاضرین مجلس کو پیش کی میں۔
عنی۔

"حضور معافی کا خواستگار ہوں کہ یس نے اکا برمجد دیے احر ام کی بجا آ وری یس آپ پر سبقت کی۔"

۱۸۲ — تاریخ و تذکره خانقاه سراجیه

حضرت اقدى قدى سرونے كمال اطف سے فرمايا: " بجو لے فقير تو نے بالكل درست كيا ہے- اس ميں نارافسگى كى كوئى بات نبيں-" كالے

جن خوش قسمت صاحبان نے حضرت موانا ابو السعد احمد خان کی زیارت کا شرف حاصل کیاوہ اس حقیقت کے معترف ہوجاتے تھے کہ آپ کی زیارت بابر کات سے اسلاف کرام کی یادتاز وجوجاتی تھی - اللہ کریم نے آپ کومقامات فطب الدیشاد قطب المداراور قیوم زمان بارگاور بانی سے سرفراز فرمایا تھا اور اسحاب خدمت آپ کے زیر امارت و سیادت عرفانی منازل کے کرتے امارت و سیادت عرفانی منازل کے کرتے امارت و سیادت عرفانی

## مجاذيب كى امارت كاشرف

جعزت مولانا سیدجمیل الدین احد میرشی رحمة الله علیه جوریاست بهاولپوری مدارس عربید که انبیکشرر باوردوران ملازمت بی حفرت اقدی قدی سروی بیعت کاشرف حاصل کر چکے تھے اور کنی فوائد و افعامات خداوندی انبین نصیب بور ب تھے۔ انہوں نے ایک مجذوب کے صاحب تقرف و کمالات ہونے کا سنااورا تفاقا اس سے ملاقات ہونے پرسوال کیا کہ ای وقت سب سے بڑے برزگ کون جین؟

مجذوب ان کامیر موال من کر یکھ در مجدوبات اندازیں پولٹار ہااوراس نے کہا ''بن بن'' ( ایعنی موجودین موجودین ) نیز ہے کہتے ہوئے اتنا کہ کیا:

"جو بزرگ اس وقت ب سے بڑے بیل تو انہیں جانتا ہے اور ان کے پاس تیری آمدور دفت بھی ہے۔"

حضرت مواانا سيرجميل الدين صاحب كيت بين كداس مجذوب في مير ي بيروم شد قيوم زمال حضرت مواانا ابوالسعد احمد خان قدى سروكانام قاشين ليا مرحضرت قبله الاي ك رفعت وشان كي بارب مين مير عضال كدااس وقت مير عشخ تمام اوليائ عصر پر فضيات ركعت بين-"كي تصديق بوگل اوراس عرجم عدمسرت بولي-

www.maktabah.org

ا تفاق ہے اس واقعہ کے بعد میں خافقاہ سراجیہ شریف حضرت اقدی قدی سرہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو بیہ سارا معاملہ عرض کیا - حضرت اقدی قدی سرہ نے اسے سنا اور خاموثی اختیار فرمائی -

کھر صد بعد میں خانقاہ سراجیشریف حاضر ہوااور کی کام کی وجہ سے میانوالی شہر جانا ہوا تو وہاں اس مجذوب کو در کھا۔ میں جلدی ہے اس مجذوب کے پاس گیا۔ اس مجذوب نے جونمی مجھے دیکھا تو یہ کہتے ہوئے ہماگ پڑا:

> "جن بن" تو يهال بھى مير بي جي آئيا- وبال (بهاوليور) بي ق في مجه نكلواديا تھا- كيااب يهال بيكن نكلوانا چاہتا ہے؟"

میں میانوالی شہر میں متعلقہ کام ہے فراغت کے بعد حضرت اقدی قدی سرہ کی خدمت میں خانقاہ سرا جیشریف پر حاضر بواتو حضرت اقدی نے ازخود دریافت فربایا: ''شاہ صاحب! وہ مجذوب جوآپ کو بہاولپور ملا تھا۔ اس سے پھر بھی کے میں

میں نے جیرت زدہ ہو کرعوض کی کہ حضرت! آج وہ مجھے میانو الی (شہر) میں نظر آیا تھا۔ میں اس سے کوئی ہات کرنا جا ہتا تھا مگروہ میہ کہتے ہوئے بھا گ گیا کہ تو یہاں بھی میرے پیچھے پڑ گیا ہے تو نے مجھے بہاد لپورے نگلوایا تھا'اب بیہاں ہے بھی نگلوانے آیا ہے۔

حضرت اقدس قدس سرویین کرمسکرائے اور غالباً بیفر مایا کد باں اب اے بوش آگیا ہے۔ ۱۸

# الل خدمت كى سيادت كامتصب عالى

قیوم زمال حفرت مواد نا ابوالسعد احمد خان قدی سره نے ایک مرتب فرمایا کہ جب برادر محت م ملک محد خان صاحب کوئد میں تحصیلدار کے عبدہ پر فائز متھے۔ ان سے محکمہ، مال کے حسابات میں تمین رو ہے اور بروایت بعضا لیک ہے کی کی پاک گئی۔ حکومت وقت نے اس جرم کو قامل تعویز سمجھا اور آپ برائک مقدمہ بناکر پانئی سال قید کا تھم شادیا۔ حضرت الذس قدس سره کواس کاعلم جوالق آپ خانقاه سراجیه شریف سے کوئند روانه جوئے۔ راستہ جس حضرت موانا نا غلام محمد دین پوری صاحب رحمته اللہ علیہ (م ۱۹۳۹ء) کے جان قیام کیا۔ وہاں گئے گرآپ نے اپنی باطنی نسبت کواس شدت کے ساتھ مستور کیا کہ حضرت موانا نا باو جود کمالات حضرت اقدس قدس سره کے احوال باطنی ہے آگاہ نہ ہو تھے۔ چنا نچرا کیا مام زائر کی حیثیت ہے جو کی روئی اور سالن کھانے کے لیے دیا گیا۔ حضرت اقدس قدس سره نے رات وہاں بسرکی اور شح کوئر تشریف فر ماہوئے۔

کوئٹ میں تشریف فرماہونے کے بعد حضرت الذی قدس مرہ کورو حانی طور پر معلوم ہوا
کدامور تکویذیہ کی انجام وہی کے لیے یہاں ایک صاحب مرتبہ خاتون مامور ہیں۔ چنانچہ آپ
نے اس خاتون صاحبہ کوطلب فرمایا۔ جب وہ حاضر خدمت ہو کیں تو حضرت اقدی قدس مرہ
نے دریافت فرمایا " آپ نے میرے بھائی کی قید کے احکامات کیوں جاری کیے؟ " اس پراس
خاتون صاحب نے معذرت کی کرحضور الجھے اس وقت خیال نہ آیا کدوہ آپ کے بھائی ہیں۔ ان
کے کا غذات میرے سامنے چش ہوئے تھے اور میں نے ان کے تھم نامہ پر وستخط کردیے۔ اب
ان کی رہائی کے لیے کوشش کروں گی۔ چنانچہ ایبل وائر گی ٹی اور ملک محمد خان صاحب کوئی آئی۔
نو ماہ بعدر باہو گئے:

میں حقیر گدایان عشق را کایں قوم شہان بے کمر وخسروان بے کلد اند اللہ

حضرت مولانا خواجہ معین الدین چشتی اجمیر کی کا حضرت مولانا ابوالسعد احمد خان قدس سرہ کے بارے میں ارشاد

قیوم زمال حفرت مواد نا ابوالسعد اجرخان قدی سره کے خلیفہ مجاز حفرت مواد نا قاضی صدرالدین رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۹۷۸ء) ہے منقول ہے کہ میری حیدرآ بادد کن بی ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جو حضرت مسکین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ اپنے بیرہ مرشد کے وصال مبارک کے بعد ایک عرصہ تک عالم مرگر دائی بین مستفرق رہے۔ یہاں تک کہ جرمین شریفین کی زیارت کے لیے عازم تجاز ہوئے تا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی

زیارت سے شرف ہوکر کشائش باطن حاصل کریں ۔ لیکن خیال آیا کدر واسمنی میں اس مبارک

ومقدس بارگاہ کی زیارت کو جانا نامنا سب ہوگا لہٰذاہ واس عقد وکشائی کے لیے کئی بزرگوں کے

پاس حاضر ہوئے لیکن خیال موصوف زائل ند ہوا - یبال تک کدا جمیر شریف میں حضرت خواجہ
معین الدین چشتی اجمیری اور المعروف خواجہ غریب نواز قدس مرد (م ۲۹۳ه ہ ) کے مزاد
برانوار برحاضر ہوئے۔

معزے خواجہ خریب نواز رحمۃ اللہ عایہ کی روحانیت نے ان صاحب کوخطاب فر مایا:

"فلاں دریا کے کنارے موضع کھولہ ( صلع میا نوالی ) میں فلاں بزرگ ہیں۔ تمہارا حصہ
ان کے پاس ہے "اور راستہ کی نشاند ہی بھی فر ما دی۔ وہاں ( کھولہ شریف ) حاضر ہوئے تو
حضرت اقدس مولانا ابو السعد احمد خان قدس سرہ کو مسند ارشاد پر متمکن پایا اور حضرت خواجہ
غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے بھو جب شرف بیعت حاصل کرکے وہ کمالات و مقامات
مشاہدہ کے جو حیطہ تجریم میں نہیں آ کتے۔

حفرت ہونئی صدرالدین صاحب رحمۃ القدفر مایا کرتے تھے کہ میں بھی بیوا تعدینے کے بعد حضرت مواا تا ابوالسعد احمد خان قدس سرو کی خدمت میں حاضر جوا اور آپ کی بیعت کا شرف حاصل کیا۔ میں

approved the second second

Parkeys - March & Jana Jahr

Con the Add to the

LA CONTRACTOR SECURITION

- تاریخ و تذکره خانقاه سراجیه where we want to be to be a second And the state of the second state of the second sec X Santi Aller and the administration of the Party March of the State of the Comment of September of the Control of the Cont الدينة بالمائل المحفودية فيراوط والسرار والمائي ا In a street with the state of the state of the state of المعاول المعالى والمعالية المعالمة المعالية المع STIPLE THE SECTION OF THE PARTY Life on the Late of the Contract of the WASH BUT AND MINE TO BELLE Sale Developed the Comment of the Sale Sale

# ا کابرین کی حضرت اقدس قدس سره سے محبت وعقیدت

حضرت علامة بيراحم عثاني قدس سره كي آپ سے عقيدت

جب حضرت علامہ شہیر احمد عثانی قدس سرہ (۱۸۸۵ء-۱۹۴۹ء) کی آفیبر عثانی اجاشیہ ا قرآن مجید برتر جمدہ شیخ البند حضرت محمود الحسن قدس سرہ (۱۹۳۰ھ/۱۹۳۰ء) مدہند پرلیس بجنور (بندوستان) سے طبع ہو کرقار کین کے ہاتھوں میں آئی تو قیوم زبال حضرت موالا نا ابو السعد احمد خان قدس سرہ نے بھی اس کا مطالعہ فر مایا ۔ آپ نے بعد از مطالعہ حضرت علامہ شبیر احمد عثانی قدس سرہ کی خدمت میں ایک کمتو بگرامی تحریر فر مایا جس میں لکھا:

> "آپ نے بیقنیر لکھ کر اہل اسلام پر ایک احسان عظیم فر مایا ہے۔ میں تبجد کی نماز پڑھ کرروز اندآپ کی درازی عمر کی دعا کرتا ہوں کہ بیعلمی فیضان آپ کی ذات ہے برابر جاری رہے۔ اسال

قیوم زبال حفزت موادا نا ایو السعد احمد خان قدس سرد کے وصال مبارک (۱۳۶۰ه)
کے بعد نائب قیوم زبال حفزت موادا نامحد عبدالله لدهانوی قدس سرد (م۱۳۵ه) مخدوم
زبال خواجه و خواجهان سید ناومرشد ناحضرت موادا نا ایوافلیل خان محمد صاحب سط الله ظلیم العالی محضرت جان محمد صاحب رحمة الله علیه (باگر والے) اور ڈاکٹر محمد شریف صاحب رحمة الله علیه دیو بند تشریف کے گئے تو حضرت علامہ شہر احمد عثانی قدس سرد کی خدمت اقدی میں حاضر دیو بند تشریف کے دون دون صاحب فراش منے - انہوں نے کمال محبت سے مذکورہ بالا جاروں معزز مہمانوں کوائے دولت خاند کے اندر بلوایا اور آ غاز کلام یوں فرمایا:

"میرے خصوصی معالی محصر زیادہ گفتگو ہے منع کرت بیں لیکن میری اطافت اور فکری صلاحیتیں حالت مرض میں عام اوگوں کے برعش زیادہ

الجرتی میں اور جلا پاتی میں۔ "آپ نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا: "بعض لوگ ظاہری علوم پڑھتے میں اور کس شیخ طریقت کی محبت سے متنفید نہیں ہوتے جس کے باعث وہ خشک طارہ جاتے میں امور شرعیہ میں ایسے لوگوں کی تائید وتو ثیق کچھ مقیقت ٹہیں رکھتی۔ کچھ لوگ علم سے بہرہ ہوتے میں ان کی تائید و تقدر بیتی بھی درخور اعتنا نہیں۔"

پُرآپ نے نائب قیوم زمال حضرت مواد نا محرعبداللہ لدھیا توی قدس سرہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

"آپ کے شخرائے فی العلم تھے-اللہ تعالی نے انہیں علوم شرعیہ سے
کا حقہ نواز اتھا اور انہوں نے شخ کال کی صحبت بیں تمام منازل عرفاں
کو بھی طے کیا تھا- میری تغییر کے مطالعہ کے بعد جوگرامی نامہ انہوں
نے جھے لکھا ہے-اسے بیں نے حرز جال جمچے کر محفوظ کر رکھا ہے اور
اپنا اعزہ وا آثار ہے وصیت کی ہے کہ میری وفات کے بعد اسے میری
قبر بیں رکھ دیا جائے تا کہ میرے لیے نجات اخروی کا وسیلہ بن سکے-"

الل طریقت کی ایمان افروزی کے لیے ہم حفزت علامہ شیر احمد عثانی قدس سرو کا جواب جوانبوں نے حضرت اقدال قدس سرو کی خدمت میں بھیجا تھا' یہاں زیب قرطاس کرتے ہیں: ''از بندہ شہیر احمد عثانی عفااللہ عنہ

بخدمت أراى كرم ومعظم جناب موااناصا حب دامت بركاتهم

بعدسلام منون آئد-مدت بولى والانامه پنجاتها مي مشغول بهت ربا پرعليل بوگيا-آئهول من تكيف تهي جس سے نوشت وخواند كاسلسله جاري ندره سكا- اب الحمدللد افاقد

آب جے بزرگ کی نظر عنایت اور دعوات صالحہ کا امیدوار بول- اگر میری کتاب اور

www.maktabah.org

فوائد قرآن سے جناب کو دلچیں ہوئی اور آپ کی نگاہ میں پیندیدہ تغیری تو میں اس کواپے لیے اور کتاب کے حق میں فال نیک مجھتا ہوں۔ شاید وہاں بھی حق عالی تو شدء آخرت بنا دے۔ حسن خاتمہ کے لیے دعافر ماکر بندے کومنون فرما کیں۔

از دُ البحيل صلع سورت يوم عاشورا ۱۳۵ هـ مطابق دنمبر ۱۹۳۸ ، ۱۳۳

# حفزت علامه محدسیدانورشاه کشمیری قدس سره کی نظر میں حضرت اقدس قدس سره کامقام ومرتبه

حضرت علاسه سيد انورشاه تشميري قدس سره (م١٣٥١هه) قيوم زمال حضرت موادا نا ابو
السعد احمد خان قدس سره كى بهت قدر ومنوات فرمات تقد حضرت اقدس قدس سره ايك بار
حضرت علامه قدس سره ب ملاقات كرنے كى غرض ب وبو بندتشر يف لے گئے - دوران
ملاقات حضرت علامه تشميرى قدس سره في حضرت اقدس قدس سره ب فرمایا:
موادا نا حدیث شریف كا درس دیتے ہوئے جھے بھى بھى محقى علقہ ، درس
معمور ہواكر تى تقى - "
معمور ہواكر تى تقى - "

جب دوسرے روز قیوم زیال حفرت مواانا ابوالسعد احمد خان قدس سر دحفرت علامه تشمیری قدس سره سے ملے تو حلقہ ورس میں عفونت کے احساس کا تذکرہ کرتے ہوئے ان مے فرمایا:

سربید "آپ کے درس میں بعض طلبا کا بے وضوا و رنا پاک حالت میں شریک ہونا آپ کے اس احساس اور نا گواری کا باعث ہے۔'' لہٰذا حضرت علامہ تشمیری نے جب مختیق احوال فر مائی توقیوم زماں حضرت موالا نا ایو السعد احمد خان قدس مرو کا ارشاد سجیح ٹابت ہوا۔ اس پر انہوں نے اپنے ہم عصر علاء کے سامنے حضرت اقدس قدس مرو کی بے صد تعریف فر مائی اور فر مایا: سے سربیم علاء کے سامنے "حضرت مولانا احمد خان صاحب اس وقت سلسلد، عاليد فتشوندي ك المام اور عارف كال جي-"

# حضرت علامه سيد محدانورشاه شميري كي خانقاه مراجية شريف آوري

حضرت علامدانورشاه تحقیری قدس سره (۱۳۵۴هه) حفترت نمواد ناحسین علی رحمة الله علیه (۱۳۵۴هه) حفترت نمواد ناحسین علی رحمة الله علیه (۱۳۵۳هه) کی دعوت پرمیانوالی تشریف لائے - تشریف آوری کا مقصد بعض فروی مسائل شرعید پر تصفیه و تحقیق تحقی - اس اجتماع مین حضرت مواد نایدر عالم میرمخی (م ۱۹۷۵ه) حضرت مواد نا مرتضی حسن (م ۱۹۵۱ه) حضرت میدعطا مالند شاه بخاری (م ۱۹۵۱ه) حمیم الند اور دیگرا کا برعلا دشریک شهر-

حضرت اقدس قدس سره موادنا انورشاه کشمیری قدس سره کی ملاقات کے لیے میانوالی تشریف لے گئے اور آپ کوخانقاه سراجیہ آئے کی دعوت دی جے حضرت انورشاہ رحمۃ اللہ علیہ نے قبول فربایا۔

حفرت علامہ کھیمری رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی ہیں حضرت موالا تاحین علی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کد حفرت احمد خان صاحب میرے چیر بھائی اور ہم مسلک ہیں گر بدعات کی تر دید ہیں شدت نہیں کرتے حالا تکہ قرآن عزیز ہیں و اغلط علیہ بھیم کی نص قطعی ہے۔ حضرت اقد س میں شدت نہیں کرتے حالا تکہ قرآن عزیز ہیں و اغلط علیہ بھی فیصو قطعی ہے۔ حضرت اقد س میں برحمت پر میں میں میں میں میں اور اس کا مصداق کفار ہیں جس پر شدت کا حکم دیا گیا ہے۔ گردین کی ہملے واشاعت کے سلسلہ ہیں فیصو کا گیا گیا گیا گیا اور شاو ہے۔ علامہ کھیمری قدس سروف خضرت اقدس قدس سروف کی دائے مبارک سے اتفاق فر مایا۔ حضرت علامہ کھیمری قدس سروف انقاد سراجیشریف تشریف اور خضرت اقدس قدر سروف خضوت کی تھی اسے اپنے تحقیقی ما خذ اور تفصیلات سراو نے خضاب بالسواد کے جواز ہیں جوعمرہ تحقیق کی تھی اسے اپنے تحقیقی ما خذ اور تفصیلات کے ساتھ حضرت علامہ کھیمری قدس سروکی خدمت ہیں چیش کیا جس پر حضرت علامہ کھیمری قدس سروکی خدمت ہیں چیش کیا جس پر حضرت علامہ کھیمری قدس سروکی خدمت ہیں چیش کیا جس پر حضرت علامہ کھیمری قدس سروکی خدمت ہیں چیش کیا جس پر حضرت علامہ کھیمری قدس سروکی خدمت ہیں چیش کیا جس ہو حضرت علامہ کھیمری کی خدمت ہیں چیش کیا جس ہو حضرت علامہ کھیمری قدس سروکی خدمت ہیں چیش کیا جس ہو حضرت علامہ کھیمری کی خدمت ہیں چیش نظر آپ کے لیے گنجائش کی صورت نگل کئی ہے۔

حضرت اقدى قدى مره ك تحقيق كاماحسل يدب:

المسلم شریف اکتاب السلساس و الزینته ایم صدیت جابرض الشدته الی عند غیر و اهدا بیشی و و اجتیبو السواد ارباول ک الله تعالی عند غیر و اهدا بیشی و و اجتیبو السواد ارباول ک اس سفیدی کوکی چیز سے بدل دو اور سیای سے پر بیز کرو) یم و اجتیب و السواد کی زیادتی تفیدر جال کے بعد قابت نیم خلاصد ، بحث یہ ہے کداس حدیث کے چارراوی بی جن می دو تقد اور دودلس بی - دلس راویول کی روایت میں و اجتیبو السوادم وی ہے - جب دو تقدراویول سے یو چھا گیا کدیل روئی جابر واجتم والسوادة انبول نے کہا الله ایمن عظرت جابر نے واجتم والسواد کا جمانیم کہا انبول نے کہا الله ایمن عظرت جابر نے واجتم کی جالوں کا رنگ بدل ایا کی خطرت جابر نے واجتم کی جالوں کا رنگ بدل ایا کروایک تھم عام ہے - خواد سفیدی پر سیاہ رنگ کا خضاب کیا جائے یا اسے مبندی و صدو غیرہ سے بدل دیا جائے ا

#### ب برے بڑے عارف کامل

حضرت علامہ سید انور شاہ تشمیری قدس سرو نے صفر ۱۳۵۲ ہے میں انتقال فربایا - موالا نا عبد الغنی رحمہ اللہ علیہ (م ۱۹۴۱ء) ساکن مالیر کوٹلہ (ہندوستان) فرباتے ہیں کہ حضرت شاہ صاحب قدس سرو کے ایک شاگر داور مرید بیان کرتے ہیں کہ آپ کی وفات سے چندروز پہلے میں نے عرض کیا کہ حضرت اس زبانے ہیں سب سے بڑے شیخ طریقت کون ہیں؟ تو فربایا: میں نے عرض کیا کہ حضرت اس زبانے ہیں سب سے بڑے شیخ طریقت کون ہیں؟ تو فربایا: ''آئی سب سے بڑے عارف کائل موالا نا ابوالسعد احمد خان کندیاں والے ہیں۔'' ۲۹ بیا۔

# حضرت سیدعطاء الله شاه بخاری رحمة الله علیه کی حضرت الله سی قدس سره سے محبت وعقیدت

تحریک خم نبوت می حضرات کرام خانقاه سراجیه نقشیند بیمجدد بید کی بهت زیاده خدیات میں - حضرت سیدعطاء الله بخاری رحمة الله خابیه (م۱۹۹۱ه) حضرت مواد نا تمام خوت بزاردی رحمة الله حابیه (م۱۹۸۱ء) اور حضرت مواد نامفتی محمود رحمة الله حابیه (م۱۹۸۰) جواس تح یک کے روح روال رہے میں ان سب حضرات کو حضرات کرام خانقاد سراجیہ شریف سے بہت زیادہ عقیدت تحقی-

حضرت سيدعطاء الله شاه بخارى رحمة الله عايه لدهارام والمضبوريس ميں راو لپندى
كى جيل ميں قيد سيح - حضرت مولا ناظبوراحمد بگوى بھيروى رحمة الله عايه (م١٩٢٥) حضرت مولانا بگوئ سيدعطاء الله شاه بخارى رحمة الله عليه سيدعطاء الله شاه بخارى رحمة الله عليه سي علنه جيل آئة و حضرت شاة نے حضرت مولانا بگوئ كى در يعيج يو م زمال حضرت مولانا ابوالسعد احمد خان قدس سره كے ليے يد پيغام بجوايا:

- در ايع قيم م زمال حضرت مولانا ابوالسعد احمد خان قدس سره كے ليے يد پيغام بجوايا:

- در ايم ندر بول اور ميں جيل كى كال كو مركم عن بندر بول ايد بات مناسب نظر نيس آئى ۔ ''

ان دنوں مخدوم زمال خواجہ منواجگال جھڑت مواا ناابواکلیل خان محمصا حب بسط اللہ ظلم العالی حضرات بگویہ کے مدرسہ عزیز یہ بھیرہ - ضلع سرگودھا میں زیر تعلیم ہے - حضرت مواانا ظبورالدین بگوگ نے حضرت سیدعطاء اللہ کا یہ پیغام آپ کے ذریعے قیوم زمال حضرت مواانا ابوالم عد احمد خان قدس سرہ کی خدمت میں مجھوایا - جب حضرت اقدس کے پاس یہ پیغام پہنچا تو فرمایا:

''اگرعلالت طبعی ماکل نہ ہوتی تو میں شاہ بی کوایک دن بھی جیل میں نہ رہنے دیتا۔''اور پھرشاہ صاحب رحمۃ اللّه علیہ کے لیے دعافر مائی۔ کچھ عرصہ بعد لدھارام والے کیس کی ساعت شروع ہوگئی اور حضرت سیدعطاء اللّه شاہ بخاری رحمۃ اللّه علیہ نے اس مقدمہ سے رہائی پائی۔ سیلا

www.maktabah.org

# حفرت مولانامحم منظور نعمانى رحمة الله عليكى قيوم زمال قدس سره سعقيدت

حضرت مولانا محر منظور تعمانی رحمة الله عليه (م ١٩٩٤ء) في ١٣٩٤ه مي المرا ١٩٤٥ء مي حضرت صاجز اوه محد سعد سراجي مرشد بابا صاحب مدظله (خانقاه احديد سراجيد سعيديد موى زئى شريف ضلع دُيره اساعيل خان ) كنام اسيخ مكتوب كراى من تحرير فرمايا:

"دعفرت خواجه محمران الدین رحمة الله علیه کے دومجازین اورخلفاء کی زیارت کی سعادت اس عاجز کو حاصل ہوئی ہے۔ ایک کندیاں والے حضرت موالا نا ابوالسعد احمد خان رحمة الله علیه۔ بید حضرت اس سال دارالعلوم دیو بند تشریف لائے تھے جب بید عاجز ۱۳۳۵ھ میں وہاں دور وَحدیث کا طالب علم تھا۔

مولانا محمر عبداللہ صاحب لدھیانوی جو بعد میں حضرت کے خلیفہ اور جانشین ہوئے میرے ہم سبق تھے اور دوسرے حضرت مولانا حسین علی شاہ صاحب (وال پھچر ال والے) حضرت مولانا حسین علی شاہ صاحب (وال پھچر ال والے) حضرت مولانا (ابو السعد احمد خان صاحب) ہے اس عاجز کو پچھ برائے نام استفادہ کی بھی سعادت حاصل ہوئی اور حضرت خواجہ سرائ الدین قدس سرہ کا ذکر خیرانجی سے سا-اس عاجز پراللہ تعالی کا خاص انعام ہیجی ہے کہ مختلف سلسلوں سے تعلق رکھنے والے جن مقبولین کو پایا مسلموں سے تعلق رکھنے والے جن مقبولین کو پایا مسلموں سے تعلق رکھنے منے مَنَ اَحَبُ ''کے میں شامل فریائے۔'' اللہ منے مَنَ اَحَبُ ''کے قانون رحمت کے تحت ان حضرات کے زمرہ میں شامل فریائے۔'' اللہ اللہ کے۔'' اللہ مناس خوات کے خوات کے دورہ میں شامل فریائے۔'' اللہ کا خاص ان حضرات کے ذمرہ میں شامل فریائے۔'' اللہ کا خاص کے تحت ان حضرات کے ذمرہ میں شامل فریائے۔'' اللہ کا خاص کے تحت ان حضرات کے ذمرہ میں شامل فریائے۔'' اللہ کا خاص کے تعدید کا میں میں شامل فریائے۔'' اللہ کا خاص کے تعدید کیا کہ کو تعدید کیا تعدید کی کھر کے تعدید کیا کہ کو تعدید کیا گئی کے تعدید کیا کہ کو تعدید کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو تعدید کیا کہ کو تعدید کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کو تعدید کیا کہ کو تعدید کیا کہ کیا کہ کیا کہ کر کیا کہ کو کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کیا کہ کیا ک

#### حفرت مولا ناعبدالقادررائ بورى قدس سره كامراقبه

ایک مرتبه حفرت مواد تا عبدالقادررائے پوری قدس سره (م۱۹۲۲ء) نائب قیوم زمان حفرت مواد نا محمد عبدالله قدس سره (م ۱۳۵۵ء) کی دعوت پرخانقاه سراجیه شریف تشریف تشریف الائے - نماز عصر کے بعد حفرت قیوم زمال حفرت مواد نا ابو السعد احمد خان قدس سره (م۲۰۱۰ء) کے مزاد مبارک پرتا در مراقب رہے یہاں تک کہ خرب کا وقت قریب آگیا۔

مرا قبے فارغ ہوکر حضرت رائے پوری قدس سرہ نے حضرت مولا ناعبداللہ قدس سرہ ہے ہے ارشاد فرمایا:

امولانا نماز كاوقت بوكيا تفاوگر ندا شخ كورى نبيس جا بتا تفا- الع

وارالعلوم ويوبنديس حضرت اقدس قدس سره كااحترام

حفرت علامه طالوت رحمة الله عليه (م١٩٦٣ء) رقطرازين:

''ایک بارہمیں معلوم ہوا کہ پنجاب کے ایک بہت بڑے پیرصاحب دارالعلوم تشريف لانے والے بي اور وہ رہنے والے بي ميانوالي ك- بم في ايخ طالب علمي كغرو رضول مين أنبين محض بير بي سمجها اوران کی زیارت کے لیے جائے کا کوئی اہتمام ندکیا۔ جب وہ تشریف لا يكرتو معلوم بواكه حفرت شاه صاحب (سيدمجد انورشاه تشميري) قدس مرہ العزیز بھی ان کی جائے قیام پرتشریف لے مجے تھے اور دیر تك ان ے باتى كرتے رے اور چرمعلوم ہوا كر معزت نے انيل خصوصی طور پر دعوت جائے بھی دی ہے۔ پھرمعلوم ہوا کہ پر صاحب نے کتب خانے کوخصوصیت سے دیکھا گھرمعلوم ہوا کہ پیرصا دب کا اپنا بھی بہت بواکت خانہ ہے-جب بے در بے اتنی ہا تیں ہمارے ذہن مِين درآ مَين تو تعصب كم موااور خيال آيا كه وه محض پيرنبيل بلكه بهت بدے عالم بھی ہیں-اس لیےان کی زیارت ضرور کرنی جا ہے- یہ بات اب تك تقش برسك ب كرجمين برا تعجب موا- جب بم في اين دوست مولانا محدعبدالله قدس سره كووبال بحى دوزانوسر جحكائ بينم ہوئے دیکھااور دیر تک ہم یہ سوچتے رہے کہ جب بیاس طرح بیٹھے مِن تو ضرور پیرصاحب کوئی بہت بڑے ولی اللہ ہوں گے۔" مطل حفرت علامه طالوت رحمة الله عليه دوسرى جكه فرمات جين: 'ایک بارملتان بی ورود بواتو برادرم حافظ محد نصر الله خاکوانی کے بال
قیام کا اتفاق بوا- حافظ صاحب دیو بند بیل ہمارے ساتھ تنے اور اس
زیانے سے ان کے ساتھ اخلاص چلا آتا تھا- ایک دن معلوم بواکہ
حافظ صاحب کے پیر صاحب آنے والے ہیں- حافظ صاحب کی
مروت ہے ہمیں بھی ان کی زیارت کا موقع ملا- شرف زیارت کے بعد
معلوم ہوا کہ بیتو وہی دیو بند والے پیر ہیں- حضرت مولانا احمد خان
صاحب ان کا اسم گرای ہے- بہت بڑے عالم اور بہت بڑے کتب
خانہ کے مالک ہیں- خود زمیندار ہیں اور عام پیروں کی طرح محض
مخرات برگزار وہیں رکھتے۔ ''اسل

#### حضرت علامه طالوت رحمة الله عليه كااظهار عقيدت

' چنانچ دھرت شاہ صاحب (سیدمحرانورشاہ کشیری قدس سرہ العزیز کی عزت افزائی
اوران معلومات (ندکورہ بالا) نے ال جل کران کی وقعت دل کی گہرائیوں بیں اتار دی اور ہم
برعقیدگی کے جرافیم سے صاف ہوگر دو بچار باران (حضرت مولانا ابوالسعد احمد خان قدس سرہ)
کی خدمت بیں بیٹے۔ اس وقت اگر چرمولانا عبداللہ صاحب لدھیانوی (قدس سرہ) ان کے
ساتھ نہیں سے ۔ گریہ معلوم ہوگیا کہ انہوں نے دیو بند سے واپسی کے وقت حضرت کی خدمت
میں سلوک وتصوف کے مراحل طے کرنے کے لیے قیام کیا ہوا ہے۔ پھر ۔۔۔۔ معلوم ہوا کہ
حضرت مولانا احمد خان صاحب قدس سرہ العزیز وفات پا چھے ہیں اور ان کی وصیت کے مطابق
حضرت مولانا عبداللہ صاحب ان کے جاتھیں مقرر ہوئے ہیں اور سب اوگوں نے ان کے
ہاتھ پرتجد ید بیعت کر لی ہے ۔۔۔۔ بچ چھا ''کیا حضرت مولانا مرحوم کی کوئی اولا ونہیں تھی ؟''
جواب ملا' اولا دتو موجودتھی اور اتنی ناائل بھی نہیں تھی لیکن چونکہ مولانا احمدعبداللہ صاحب نیابت
وظلافت کے زیادہ اہل متھاس لیے ہو وہشی ان کے ہر دگی ۔''

يديات سفت بى حضرت مولانا احمد خان قدى سره العزيز كي حقيقى للبيت كامقام منكشف

ہوااورا پنی محروی پرحد سے زیادہ افسوں ہوا کہ ایسے بزرگ کی صحبت سے اپنے آپ کومحروم رکھا حالا تک اگر مواقع نکالے جاتے تو ضرور لکل سکتے تھے اور میا نوالی کچھے زیادہ دور بھی نہیں تھا اور ساتھ ہی بیشوق دامنگیر ہوا کہ اب اپنے پرانے دوست اور ہم جماعت کی خدمت میں حاضری دی جائے اور بیسوچا کہ حضرت مولانا احمد خان مرحوم جیسے بزرگوں کی نظر انتخاب جس پر پڑی ہے آخر وہ بھی کیا کیا کی چھنیں ہوگا۔'' ۱۳۳

## حضرت مولا نامحبوب البي رحمة الله عليه كااظهار عقيدت

حضرت مولا نامجوب الني لكهية بين:

''قیوم زمال حضرت مولانا ابوالسعد احمد خان قدس مره کے کمالات و فضائل 'حن تلقین و موعظت ' تربیت سالکین میں کمال دل سوزی ' اتباع شریعت میں کامل رسوخ ' بدعات ہے اجتناب کی ترغیب فرقد بندی ہے بیزاری علوم دینیہ خصوصاً تغییر وقر آن ہے اختبائی شغف ' محقیق و قد قبل سائل میں بغایت جانفشانی ' درویشوں کی ہمہ جہت گرانی 'ان کی ظاہری و باطنی اصلاح میں پوری تند ہی ' کتابوں ہے عشق ان کی آرائش کا شوق ' استغنائے تام اور اخفائے کمال نیداور دوسرے بے شار اوصاف حنداور ان ہے متعلق واقعات اس قدر ہیں کہ آئیس حیطہ تجریم میں لانا زبان قلم کے بس کی بات نیس۔'' سال

Sint Architectural Colors

we I when he was I had to the

فصل دہم

# كشف وكرامات

الله كريم في دين حق كى تبليغ وتروق كے ليے استے پيارے اخبيائے عظام عليم الصلاة والسلام كوم فرات سے سرفراز فربایا - قيوم زبال والسلام كوم فرزات سے نواز ااور اوليائے كرام كوكشف وكرابات سے سرفراز فربایا - قيوم زبال حضرت مولا نا ابوالسعد احمد خان قدس سرفو (م ٢٠٠٠ / ١٣١١) اپنی زندگی كة خری ايام ميں فربایا كرتے ہے كہ ميں نے كسی مريد كوم وم نہيں ركھا برخمض كو حسب استعداد سلملہ عاليہ تقتيد يہ بحد ديہ كي فوض و بركات سے بہرہ وركيا ہے۔ تعليم وتربيت كابيد دوركھل ہو چكا ہاور اب آن رزو ہے كداگر ذات باری تعالی فرصت عطافر مائے تو ايک سے دوركا آغاز ہو - پہلے كی اب آرز و ہے كداگر ذات باری تعالی فرصت عطافر مائے تو ايک سے دوركا آغاز ہو - پہلے كی طرح طالبان حق كوداخل طريقة كروں اور انہيں وصول الی الله كی تمام منازل طے كراؤں - جس مجلس ميں حضرت اقدى قدرس مرد نے بيارشاوفر مايا اس ميں جس قدرمتو ملين سلملہ موجود سے تمام كو بيك وقت تروت محر بيا خوازت مرحمت فرمائی -

قیوم زماں حضرت مولانا ابواسعد احمد خان قدس سرہ سرخیل اولیا واتقیا تھے اور آپ کواللہ کریم نے طریقہ ، عالیہ و نقشبند ہیں مجدد ہیں قیوم زمان بارگاہ ربانی اور قطب الارشاد اور قطب الدر کا مقام نصیب فرمایا تھا۔ آپ کی ذات والاصفات سے ایک زمانے کے طالبین و سالکین مستفید ہوئے۔ تلقین و تربیت ندا کرائے علمیہ کو ضیح ارشاد اس احوال اور بیان اسرار و سافید موزع خانی کرتے وقت آپ سے پیمکڑوں کشف و کرامات کے واقعات ظہور پذیر ہوئے جن میں۔

مریدصادق کے خیال سےمرشد کامل کی آگاہی

مولانانذراهم عرشی رحمة الشعلیه (م 1902م) فی بعض دوستوں سے ذکر فر مایا کدسلوک مولانانذ را میں میں اللہ مالیک کسلوک مولانانذ کر اللہ میں اللہ میں میں مولاناند کی اللہ میں مولاناند کی مولا

کے ابتدائی دور میں ایک ہار خانقاہ شریف جاتے ہوئے لالدمویٰ کے ائیشن پر جھے ایک نفسانی خیال آیا کہ لطف کی بات جب ہے کہ خانقاہ شریف کٹینے پر حضرت صاحب (حضرت مولانا ابو السعد احمد خان قدس سرہ) مجھے ذردہ اور پلاؤ کھلائیں۔

جس وقت (خانقاه شریف) پہنچادستر خوان بچھا ہوا تھااورلنگر سے کھاناتھیم ہور ہا تھااور عام کھاناروٹی سالن میر سے سامنے بھی آگیا۔ ابھی کھانا شروع نہ کیا تھا کہ حضرت صاحب قبلہ بعبلت تمام تشریف لے آئے اور میر سے پاس کھڑے ہو کرخادم سے فر مایا کہ عرشی صاحب کے سامنے سے بیکھانا اٹھالواور اندر سے زردہ پلاؤ جو تیار ہے لاکران کو کھلاؤ آئی ان کا بھی زردہ پلاؤ کھانے کو چا ہتا ہے۔ میں بین کرشرمندگی سے زمین میں گڑ گیا۔

چنانچے زردہ پلاؤ آ گیا اور کھا بھی لیا گرع صدہ دراز تک شرمسار رہا۔ بیٹن کے کشف و کرامت کا بیمنظرد کی کرالی جیت اور رعب طاری رہا کہ بیان سے ہاہر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے تزکیہ نفس کے سلسلہ میں میری مدوفر مائی۔ مسل

## توجيث علاشكال

قیوم زمال حضرت مولانا ابوالسعد احمد خان قدی سره (م ۲۰ ۱۳ ه ) کے والد بزرگوار
ملک مستی خان رحمت اللہ علیہ کی قابل کاشت زمین تین چار ہزار کنال تھی جوآ پ کے چار
بھائیوں کے زیر انظام کاشت ہوتی تھی۔ آپ کھولہ شریف میں تیخ فقر کے امین تھے اور
دوسرے بھائی مالک ومتصرف زمین تھے۔ آپ کی فصل پر بھی اپنے حصد کا مطالبہ نہ کرتے تھے
بھائیوں کا خود ہی دل چاہتا تو فصل پر ایک بوری چنا زمین کی بیداوار کے طور پر بھیج دیا کرتے
تھے۔ جبکہ زمین میں آپ کا حصد چھسو کنال (چاہی بارانی اور سیلائی ہرتم کے قطعات کے
مطابق ) جماب علاقہ تھل چھ مرابع بنرا تھا گرآپ ای ایک بوری چنا پر راضی تھے اور پکھ مطالبہ
مطابق ) جماب علاقہ تھا چھ مرابع بنرا تھا گرآپ ای ایک بوری چنا پر راضی تھے اور پکھ مطالبہ
مظابق ) جماب علاقہ تھا

جب خانقاہ سراجیہ نقشبند یہ مجدد یہ کے زائرین مریدین عقیدت مندوں اور سالکین طریقت کی تعداد میں بے بناہ اضافہ ہونے لگا تو بعش دردمنداور مخلص احباب وخدام کے

www.maktabah.org

مشورہ ہے آپ نے اہل وعیال اورخدام کے لیے ایک مستقل قیام گا داورخانقاد کی تغییر کا فیصلہ فرمایا - طے پایا کہ خانقاد کے لیے موزوں جگہ کا انتخاب کرنے ہے بل دھنرت اقدی خدام کو تقییم جائیداد کے مسئلہ پر اپنے برادران گرامی المرتبت سے بات جیت کرنے کی اجازت مرحت فرمائیں -

لبذا آپ کی اجازت ہے میاں اللہ یارصاحب اور میاں مواز خان صاحب آپ کے برادر بزرگ جناب ملک غلام محمد صاحب ہے بات کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ ووٹوں صاحبان کو بیت تو بیٹ کی کہیں تقلیم جا کداد کا تام من کر حضرت اقدی کے برادران گرای بریم نہ ہوجا کیں۔ البذاوونوں صاحبان نے حضرت اقدی کی طرف متوجد رہتے ہوئے اوب و احرام کے ساتھ ملک غلام محمد صاحب کی خدمت میں عرض کیا:

"دحفرت صاحب كِلنَّر اوراتلِ خانه كاخرج كافى برده كيا ب-ابذاية راريايا به كه اگر حفرت كى زمين كاحصدالگ كرديا جائ تو خدام اس آبادكرليس ك-بيد حفرت معلي موجب راحت بوگا اوراخراجات كي تنگي بحى رفع بوجائ كى-"

ین کر ملک غلام محرصا حب جیران کن خنده پیشانی کے ساتھ فوراً الحجے اور کہا:

"بہت اچھا" آپ دونوں میرے ساتھ چلیں میں ابھی زمین کی پیائش کر کے نظانہ تھا
کے دیتا ہوں۔" چنا نچ تقریباً پانچ سو کنال رقبقل اور سو کنال سیلا بی قطعات پیائش کر کے دیتا ہوں۔" چیاں نصب کردیں۔ زمین کی تقییم کے بعد جب میاں اللہ یارصا حب اور ممالی موانہ خان صاحب کو دشریف میں حضرت اقدی کی خدمت مبارک میں واپس پہنچ تو عرض کیا
خان صاحب کھولہ شریف میں حضرت اقدی کی خدمت مبارک میں واپس پہنچ تو عرض کیا
حان صاحب کھولہ شریف میں حضرت اقدی کی خدمت مبارک میں واپس پہنچ تو عرض کیا
در حضورہم نے آپ کی کرامت اور تقیر ف کا مشاہدہ کیا ہے۔ ملک غلام

محرصا حب سے بات ہوئی ہاورانہوں نے بارچون و چرار قبیقیم کر دیا ہے اور ہم صد بندی کرنے کے بعد برجیاں قائم کر کے آ رہے ہیں۔،،۳۵ ۲۰۰ — تاریخ و تذکره خانقاه سراجیه

# زیارت مرشد کال ذریعه نجات اخروی ب

حضرت مولا ناحسین علی رحمة الله علیه (م ١٣٩٣ه ) (وال پیچر ال والے) ایک وفعه
ریل گاڑی ہے (علووالی اشیشن پر) انز کر پاپیادہ کھولہ شریف میں قیوم زمال حضرت مولا نا ابو
المسعد احمد خان قد ک سرہ کے پاک تشریف لائے - جس وقت وہ کھولہ شریف میں داخل ہور ہے
سے حضرت اقد ک قد ک سرہ نے اپنے برادر محترم جناب حاکم خان صاحب کے پاس جانے
کے لیے جو پلی ہے با ہرتشریف لارہے تھے۔

حضرت اقدى قدى سره في حضرت موالا ناحسين على رحمة الله عيله كايرتياك فيرمقدم كيا اور فرمايا:

> ''اچھا ہوتا آپ اطلاع فرمادیتے تو علو والی اسٹیشن پرسواری کے لیے گھوڑا بھیج دیا جاتا - آپ پا بیادہ تشریف لائے بہت زحمت اٹھائی ۔'' حضرت مولا ناحسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

'' میں اس وقت محض اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کی زیارت میرے لیے موجب نجات ہو کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے فضل خاص سے بچھے القا وفر مایا ہے کہ جو فض مولا نا احمد خان صاحب کی زیارت کرے گا'وو فجات اخروی سے سر فراز ہوگا اور آتش دوزخ اس پر حرام ہوگی۔'' برائے تاکید آپ نے یہ جملے تین بارد جرائے۔

حضرت الذس قدس مره نے ازروئے اکسار دتو اضع فرمایا کیمولانا آپ ہمارے بوے
ہیں۔فقیر کے لیے آپ کی زیارت کے داسطے جانا باعث عزوش ہے۔ حضرت اقدس قدس
مره جس قدر تواضع کا اظہار فرمائے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ الله علیه ای قدر قسم کھا کر اس
بشارت کا ذکر کرتے اور ہے حدمجت وعقیدت سے پیش آتے۔ اس دا قعد ، بشارت کوئن کرتمام
حاضرین پرایک عجیب کیفیت طاری تھی۔

## عجب فرمائش كي تحميل

بعد ازاں حضرت اقد س قد س سرہ اور حضرت مولانا حسین علی رحمة الله علیہ ملک حاکم خان صاحب کے ڈیرہ پرتعزیت اور فاجحہ خوانی کے لیے تشریف فرما ہوئے۔ دوران گفتگوفقرہ درولیٹی کا ذکر ہواتو ہاتو ں ہاں ملک حاکم خان صاحب کہنے لگے کہ آپ لوگ خود کو پیرفقیر کہتے ہیں آج ہمیں ہمی کوئی کرامت دکھا ئیس کہ ہم آپ کی فقیری کے قائل ہوں۔ حضرت اقد س قد س سرہ کی غیرت فقر میں جوش آگیا اور فرمایا: "جمالی صاحب! آپ کس قتم کی کرامت و کھنا چاہتے ہیں؟" ملک حاکم خان صاحب کو اور تو کچھے نہ سوچھی بس یہ کہد بیٹھے کہ آپ ہمیں جنات دکھا

-019

آپ نے فرمایا: ''اچھاا پنی آ تکھیں بند کرلیں۔'' آ تکھیں بند کرتے ہی ملک حاکم خان صاحب کیاد کھتے ہیں کہ سامنے والے درخت کی شاخوں کو پکڑے ہوئے بے شار جنات زمین تک لنگ رہے ہیں اور وہ اپنے پاؤں کوایک دوسرے کے ساتھ چمٹائے ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آ تکھیں کھول دو۔

ابتمام حاضرین کو کھلی آتھوں ہے جنات نظرا نے گئے۔ بھیا تک شکلیں امر بڑے
بڑے قد درخت کی شاخوں سے زمین تک دراز-البتہ آتھ جی اورانسانی آتھوں کے
برطس ان کا طول او پر پنچے تھا۔ سب پر دہشت اورخوف طاری ہو گیا۔ فرمائش کرنے والے
ملک حاکم خان صاحب اور دیگر اہل قرید کا پیجال ہوا کہ تمام حواس باختہ ہو گئے۔ پر نظارہ سب
نے دیکھا۔ حضرت مولانا حسین علی رحمتہ اللہ علیہ بھی ان میں شامل تھے۔ سے اللہ

#### مر ده باران رحت

 عبدالله شاہ رحمة الله عليه اس وقت مجد جس سور ہے تھے-حضرت اقدس قدس سرہ نے مياں مواز خان اوران کے دوسرے دوساتھيوں کوجواس وقت و ہاں موجود تھے فر مايا: ''تم تينوں بيس سے کوئی پانی کے گھڑے بھر بھر کر عبدالله شاہ صاحب پر جومجد جس ليٹے ہوئے ہيں ڈالے۔انہيں شھنڈ اکرنے سے اميد ہے کہ انشاء اللہ خوب ہارش ہوگے۔''

مواذ خان صاحب نے عرض کیا۔ '' حضرت! بین ابھی بی خدمت انجام دیتا ہوں۔''
حضرت اقد س قد س مرہ نے ارشاد فرمایا: '' بی خیال رکھنا کدا گر پانی سر کی طرف ڈ الواتو سر
کی طرف ہی ڈ النے رہنا اور پاؤں کی طرف ڈ الواتو پاؤں کی طرف ڈ النے رہنا۔'' حسب
ہدایت مواذ خان صاحب نے پانی کے بارہ گھڑے بحرے اور کے بعد دیگرے شاہ صاحب
رحمة اللہ علیہ کے پاؤں کی طرف ڈ النا شروع کر دیے۔ پہلی مرتبہ جل پانی ڈ الا گیا تو شاہ
صاحب نے رخ سے چا در بٹا کرد یکھا اور پھر مندڈ ھانپ کر بوے سکون کے ساتھ لیے رہے۔
مذکروٹ بدلی اور نہ ہی پچھا ستفسار کیا کہ کیا ہور ہاہے؟ کون پانی ڈ ال رہا ہے اور کیوں ڈ ال رہا
ہے؟ خالبًا اپنے کشف وجد انی سے اس امر کا متصد بچھ گئے اور لیٹے لیٹے بارش کی دعا کرتے

تھوڑی دیر بعد شالی جانب ہے ایک زور دار آندھی آئی اور آنافا نابادلوں کی شکل اختیار کرگئی - چنانچداس قدر بارش ہوئی کہ تقریباً سوامیل کا علاقہ جل تقل ہو گیا اور بفضل خداوندی خنگ سالی کا اثر جاتار ہااور خلق خداکی جان میں جان آئی -

"وما كان هذا الا من فضل الله ببركة دعاء اولياته" ما

### جنانت كى ارادت

مواد ناجیل الدین احمد میر محق نے فرمایا کہ بعض واقعات سے بید معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے میکمان جن بھی آپ کے حالتہ وارادت میں شامل تھے کیونکہ بار ہاد یکھنے اور سننے میں آپا کہ اگر حضرت مائی صاحبہ رحمة اللہ علیہا سے کوئی ایسا امر مرز د ہوجا تا جو حضرت الذم اللہ علیہا سے کوئی ایسا امر مرز د ہوجا تا جو حضرت الذم کا قدس سرو کے

خلاف مراج ہوتا تو جنات حضرت مائی صاحبہ رحمة الشعلیها کو پریشان کرنا شروع کردیے تھے اور وہ اس طرح کد مثلاً انہوں نے آلوکا نے کے لیے رکھے اور چھری لینے اندرتشریف لے گئیں - چھری لا ئیں تو ویکھا کہ آلوغائب ہیں - پھر کسی کام سے کرے میں تشریف لے گئیں اور کوئی بکس کھولا تو ویکھا کہ وہ آلووہاں رکھے ہوئے ہیں - ای طرح جنات یار بارچیزوں کو الٹ بلٹ کرنے لگ جاتے تھے - پھر جب وہ بات رفع ہوجاتی تو جنات بھی اپنی حرکات سے باز آجاتے تھے - پھر جب وہ بات رفع ہوجاتی تو جنات بھی اپنی حرکات سے باز آجاتے تھے - اسلام

#### تا ثيرتوجه

ایک مرتبہ حضرت اقدی قدی مراہ نے بہ سلسلہ مطائبات مولانا جمیل الدین احمہ میر کھی سے فر مایا کہ جب ہمارا عقد ٹانی ہواتو ایک روز ہماری خوش وامن صاحب نے فر مائش کی کہ آپ اپنی خصوصی توجہ میری بیٹی پر بھی مبذول فر مائیں۔ ہم نے جوتوجہ کی او ذراتیز پڑگئی اور بیگم صاحب کی جیخ فکل گئی۔ بیدد کچھ کر خوش وامن صاحبہ ہمارے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگیں کہ میرے کہنے کا مطلب بینیں تھا کہ اسے آج ہی والیہ بنادو۔ رفتہ رفتہ بناؤ کی پھی آج بناؤ کی پھیک کے بناؤ سے کھا میں اس کے بناؤ کی ہیں تھا کہ اسے آج کی کل میں بازہ۔ اس کی بید بات س کر سب گھروا لے ہننے گلے اور ہم بھی ہنس پڑے۔ وسل

### فيضان نظر

 پر سرر کھ دیا اور بیعت کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا ''ابھی تنہیں بیعت نہیں کریں گے۔ پہلے مید دیکھوکہ کونسا سودا اس دکان میں موجود نہیں ہے۔'' اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ دوران سفر تنہیں بیعت نہیں کریں گے البت اگر خانقاہ سراجیہ آجاؤ تو وہاں داخل طریقہ کرلیں گے۔'' چنانچہ وہ خانقاہ سراجی تشریف لاکر داخل طریقہ ہوئے۔ایک ماہ قیام کیا اوران مقامات عالیہ پ فائز ہوئے جو سالہ اسال کی ریاضت کے بعد نصیب ہوتے ہے۔ اسمال

## حضوررسالت مآب سلى الله عليه وسلم كاخطاب

حضرت سيد مغيث الدين شاہ رحمة الله عليه (م ١٣٩١ه ) نے فرمايا كه حضرت الذي وقد م قدى سره نے جج بيت الله شريف سے فارغ ہوكر رسالت مآ ب صلى الله عليه وسلم كے روضه م اطهر كى زيارت كى - مدينة منورہ ميں قيام كے دوران ايك روز حضور صلى الله عليه وسلم كے روضه م اقدى پراس وقت حاضر ہوئے جب مواجه شريف كے پاس كوئى فردمو جود فرقا- آپ نے نبى كريم صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں سلام پيش كيا اور حضور رسالت مآ ب صلى الله عليه وسلم كا جواب مبارك الله كانوں سے سالے

#### عذاب قبرس نجات

حضرت مولانا عبدالستار رحمة الله عليه (زنده ١٩٧٦ء) جو قيوم زمال حضرت مولانا ابو السعد احمد خان قدس سره كے خليفه و مجاز تھے گابيان ہے كہ ہم حضرت غلام محمد صاحب قادرى چشتى رحمة الله عليه كا جنازه لے كران كى دَاتى زمين ميں قد فين كے ليے پہنچا قبرستان بھى پاس بى الله عليه كا جنازه لے كران كى دَاتى زمين ميں قد فين كے ليے پہنچا قبرستان بھى پاس بى الله اجتازه و بال ركھ كر ہم سب بينھ كئے - ميں نے ايك قبر كى باس بينھ كرم اقبر كيا اور د يكھا كہ قبر ميں مدفون خفس آگ ميں جل رہا ہے بيد د كھ كر مجھے پيد آگيا اور ميرے چبرے كارنگ حضر ہو گيا - حضرت اقدى قدس سره قريب بى تشريف فرما تھے جنانچ كى نے ميرے اس مشاہدے وا ب تك پہنچا ديا -

حضرت القدى قدى سره في بنف نفيس وبال مراقبه كيا خصوصى توجه مبذول فرمائي اور

## خم قرآن شريف كايصال أواب كى بركت

چنانچدانہوں نے حطرت اقدس قدس مرہ کے ارشاد کے مطابق عمل کیا- اس کے بعد حضرت مولانا عبدالستار صاحب دوبارہ اس شخص کی قبر پر گئے اور مراقبہ کیا- دیکھا کہ اس سے عذاب الٰہی دور ہوگیا اور وہ جنت میں مقیم ہے۔ سیسل

#### كثف بكيف

قیوم زمال حضرت مولا ناابوالسعد احمد خان قدس مره کی قوت کشفید کے بارے بیل آپ
کے جانشین نائب قیوم زمال حضرت مولا نامحد عبدالله لدهیا نوی قدس مره فرماتے تھے کہ ایک
روز حضرت نے فرمایا کہ ایک زمانہ بیل فقیر کا کشف اس قدر بردھ گیا تھا کہ جوشش سائے آتا
اس کا تمام حال الم نشرح ہوجاتا تھا۔ فقیر نے بارگا والی بی بالحاح وزاری دعا کی کہ جھے سیہ
حالت اشحالی جائے۔ دعا بحمده تعالی قبول ہوئی مگراب بھی اتنی باقی ہے کہ جس کے حال پر بیل
خود توجہ کرتا ہوں۔ اس کی پوری حالت منکشف ہوجاتی ہے۔ حضرت سیدنا و مولانا محم عبدالله
قدس سره فرماتے تھے کہ جن تعالی نے آپ کو کشف بے کیف سے نواز اتھا جس کی حقیقت
بفرمان خواجہ محموم قدس سرہ بیہ ہے: "اشیا ہم چنا تکہ باشد پر عارف منکشف می شوند" (وفتر

### متشدد كر بركشة دين مونے كاكشف

مولانا نذیراحد عرشی رحمة الشعلیه (م ۱۹۴۷ء) فرماتے بین: "ایک مرتبه آپ نے کی متشده مولوی کے متعلق (نام انچھی طرح بین سن نبیں سکا) فرمایا کدوہ عنقریب مرزائی یا چکڑ الوی ہوجائے گا اور بیا بات میں قرائن کی بناپر قیاساً نہیں کہتا بلکہ میں ایساد کچھ رہا ہوں۔'' اسکا

#### بارى سے شفانصيب ہوگئي

مستری ظبورالدین صاحب کابیان ہے کہ وہ مجد خانقاہ کی جہت کے بنچ پلستر کررہے سے انگاہ او پر سے بہت ساگیا مسالہ جو چھٹاتو ان کے منہ پرآ گرگرا۔ تر بتر پوتاتلعی بہت ک مقدار بیس آ کھے کے اندراتر گیا اوروہ درد کی شدت سے ہتا ہو گئے۔ لوگوں نے ان کو پکڑ کرچار پائی پرلٹادیا۔ حضرت تشریف ال کے تو دیکھا کہ وہ مرغ بھل کی طرح ترزب رہے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آ کھو جاتی رہی اگر نہیں گئی تو یقینا جاتی رہے گی کرکی طرح یہ درد تھم جائے تو فقیمت ہے۔ مستری صاحب کا بیان ہے کہ اس وقت میرے میں درد کی یہ کیفیت تھی کہ گویا کی اوز ارسے کھو پڑی کو تو ڑا جا رہا ہے۔ حضرت میں مناور رہے گئی ہیتال کہ کہ اور اور تو اہ کچھ بی فرق ڈا جا رہا ہے۔ حضرت سلمہ نے فر آیا جلدی ان کو کی بہتال میں سے جاؤ اور خواہ کچھ بی فرق ہو جائے ہا تا اس علام کراؤ گرمستری صاحب نے عرض کیا: محضرت درداور تکلیف سب منظور ہے الا صفور کے قدموں سے دور جانا گوارانہیں۔ اس کے بعد حضرت درداور تکلیف سب منظور ہے الا صفور کے قدموں سے دور جانا گوارانہیں۔ اس کے بعد حضرت درواور تکلیف سب منظور ہے الا صفور کے قدموں سے دور جانا گوارانہیں۔ اس کے بعد حضرت کی بار حال ہو چھنے کے لیے تھریف لائے۔ پھر ایک مرتبہ کی خادم کے ذریعہ دریا دت فر مایا۔ مستری صاحب نے عرض کیا کہ مجھے درد سے جو تکلیف ہے موہ ہم کراس سے دریادت فر مایا۔ مستری صاحب نے عرض کیا کہ مجھے درد سے جو تکلیف ہے موہ ہم کراس سے دیادہ تکلیف صفور کے بار بار قدم رفیفر مانے کی ہے۔

اس پیغام کا پہنچنا تھا کہ جذبہ مشفقت جوش میں آگیا اور وہ وقت خوش رونما ہوگیا جس کا وقت مقرر نہیں۔ وعاکے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس شان کے ساتھ اٹھے کہ بلاا جابت لوشئ والے نہ تھے۔ مولا نامغیث الدین صاحب مستری صاحب کی طرف دوڑتے گئے اور بشارت دی کہ دھنرت دعا فر مارہ بیں اور میں آپ کی اٹھیوں میں سے اجابت کا نزول مشاہدہ کررہا ہوں۔ تم کہوکیا عال ہے؟ مستری صاحب نے کہا ''الجمد لللہ بالکل اچھا ہوں۔ درد کا نام ونشان نہیں رہا اور آ کہ بھی سی ح وسلامت ہے۔' دوسر لے دیم مستری جی ای طرح پاڑ پر بیٹے کام کرتے نظر آتے تھے۔ کیا

#### وسعت روحانيت

حضر ت اقد ک مولا نا ابوالسعد احمد خان کے خلیفہ یجاز حضرت قاضی صدر الدین رحمۃ اللہ
عایہ (م ۱۹۷۸ء) آپ کے وجو دروحانی کا مشاہدہ ابول بیان فرماتے ہیں:

'' مجھے اوائل سلوک بھی بعض اوقات دنیا کی طرف رغبت ہوتی تھی گر
عابہ تا تھا کہ یہ بھی زائل ہوجائے اور اپنے خیال ناقص بھی ہیں جھتا تھا کہ
حضر ت اقد س قد س مروکی خانقاہ شریف بھی عمدہ قتم کی زیب وزینت
اور بیش قیمت ساز و سامان موجود ہے۔ لہٰذا شخ کو اسباب دینوی کی
طرف کسی مصلحت سے رغبت ہے اور میرکی یہ رغبت ای کا تھی جو
پہاڑی ڈھلوان چوٹی پر ہیشار بتا تھا۔ ہر چندوہ ایک مجذوب کے پاس گیا جو
پہاڑی ڈھلوان چوٹی پر ہیشار بتا تھا۔ ہر چندوہ ایک مجذوب تھا اور علم
سے نا آشا بھی گر اس نے نہایت عارفانہ گفتگو کی۔ دریں اثنا حضر ت
اقد س قد س سرہ روحانی طور پر ایسے عظیم ووسیج وجود کے ساتھ جلوہ گر
ہوئے کہ سرآسان تک پہنچا ہوا تھا۔ ایک ہاتھ جنوب اور دوسرا شال کو
محیط تھا جس کے آگاس مجذوب کی ہتی الشی ہوگئی۔ بھی وہاں ایسے
محیط تھا جس کے آگاس مجذوب کی ہتی الشی ہوگئی۔ بھی وہاں ایسے

## تمام امراض كاليك دم زائل موجانا

واليس آيا اورائي خيال عنائب بوا- پرمواا كريم في الحجه وابطرو

مبت في من رسوخ كالل عطاكيا-" مسل

حضرت قاضی صدر الدین رحمة الله علیه (م ۱۹۷۸ء) نے ایک بارخانقاہ شریف میں قیام فرمایااور بیار ہوگئے۔اطبات ان کی نبض وغیرہ دیکے کرعوض کیا کہ یہاں کی گرمی کی وجہ سے ان کے ارواح طبعی جل چکے ہیں۔ لہذا ہے ایب آبادرہ کر اپنا علاج معالجہ کرائیں۔حضرت ان کے ارواح طبعی صاحب رحمة الله اقدی قدی سرونے انہیں ایب آباد بانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔قاضی صاحب رحمة الله

علیہ کو بیخیال گزرا کداب خانقاہ شریف میں مزید قیام ممکن نہیں۔ نیزیباں کی حاضری اور مخصیل کمالات ہے بھی محروم رہ جائیں گے۔ چنانچ طبیعت میں بخت افسر دگی پیدا ہوئی۔

حضرت اقدى قدى سره نے قاضى صاحب رحمة الله عليه كے چرے مے تاثرات كو پڑھنے كے بعدان پرايك نگاه النفات والى جس سے تمام امراض كا از الد ہو گيا- اطبائے ديكھا تو جيران ره گئے كہ چشم زدن ميں تمام امراض كيسے زائل ہو گئے۔ ٢٠٩

## مكمل صحت وتوانائي كانصيب بهونا

حضرت قاضى صدرالدين رحمة الله عليه كودروسرى مسلسل تكليف رجي تحلى جوكى طرح دور في موقى حقى - اس دوران حضرت اقدس قدس سره في كرم فرما كرآب كوطريقة، پاك كى اجازت ان الفاظ كساتھ عطاكى كه جس طرح مير بي في في اجازت دى ہا اس كل حضورا ميں آپ كواجازت ديتا ہوں - قاضى صاحب رحمة الله عليه في معذرت كے ساتھ كہا كہ حضورا ميں محتف عوارض جسمانى دروسر وغيره ميں مدت مديد سے جتا ہوں - لہذا اس بار امانت كے من محتف عوارض جسمانى دروسر وغيره ميں مدت مديد سے بتا ہوں - لهذا اس بار امانت كے المحاف كى تاب ندلا سكوں گا - حضرت اقدس قدس سره في بيس كر فرمايا: " فكر ندكرين الله تعالى غاقت و تعالى أب كوكمل صحت و تو انائى عطافر مائے گا - " چنانچ آپ كے اس فرمان كے بعد قاضى صاحب رحمة الله عليہ كرتم و اور جمره تعالى طاقت و صاحب رحمة الله عليہ كرتم اور شي جسمانى در وسر وغيره كافور ہو گئے اور جمره تعالى طاقت و صحت بھى كمال ہوگئى - " هيا

### قبرمبارك عنداآنا

حضرت اقدى مولانا ابوالسعد احمد خان قدى سره كے خليفه ، مجاز حضرت مولانا عبدالتار رحمة الله عليه كوآپ كے سوائح حيات مرتب كرنے كے سلسله بي علم جولائى ١٩٤٢ ، كو خانقاه سراجيه شريف بلايا گيا-آپ نے رات خانقاه بي قيام كيا- بحرى كے وقت الحجے اور حضرت اقدى قدى سره كے مزاد پر انواركى جانب چل دي- جب احاظه مزارات شريف بي داخل بوك تو مدت مديد كے بعد حاضر ہونے كا اصال دامنكير جواجس كى ندامت كے باعث و جي

خبر گئے-چنانچ دھ خرت اقد س قد س مرہ کی قبر مبارک سے بیندا آئی:
اے دوست بیا کہ ما ترائیم
بیگانہ مشو کہ آشنائیم
دیعنی اے دوست آجا کہ ہم تیرے ہیں- بیگا تی افتیار ندکر کہ ہم
تیرے آشاہیں۔"

اس ارشادے حضرت مولانا رحمة الله عليه كوسلى مولك - انہوں نے مزارك قريب بيخه كر سوا گھنشه مراقبه كيا اور بعدازال فرمايا كه آج حضرت اقدس قدس سره كے مزار پر مل نے الله تعالى كان انوار وتجليات كا بعينه مشاہده كيا ہے جو حرمين شريفين ميں قيام كے دوران و كيھے تھے۔ اهلے

## عقيدت شيخ اورمريد نوازي كانمول واقعه

کولہ شریف میں قیام کے دوران حضرت اقدی قدی سرہ نے مولانا عبدالستار رحمۃ اللہ علیہ (زندہ ۱۹۷۴ء) کو دی گل میری اور اور ان ناگئی اسے مرغیاں لانے کے لیے بھیجا۔ ان ہر دو مقامات کا فاصلہ کھولہ شریف سے ہارہ تیرہ میل تھا۔ چنا نچہ حضرت مولانا کم رسۃ ہو گئے اور منزل مقصود کی طرف روانہ ہوئے۔ اس ریگ زار کو آپ دوڑتے ہوئے طے کر رہے تھے۔ اشائے سفرایک نورانی چیرہ والے سفید ریش بزرگ طے۔ انہوں نے سلام مسنون کے بعد حضرت مولانا سے مصافی کیا اور فرمایا کہ میں خضر (علیہ السلام) ہوں۔ چھدد میرمیرے پاس تضمر جاؤ حضرت مولانا نے جواب دیا:

"میراخطر کھولہ شریف میں پیچے بیضا ہوا ہے۔ اس نے مجھے" گل میری" اور
"نافقی" ہے مرغیاں لانے کا حکم دیا ہے۔ لہذا اجازت دیجے میں تخمیر نہیں سکتا"
اس پرسید ناخطر علیہ السلام نے فرمایا: "مبارک ہو مبارک ہو۔"
حضرت مولا نار تھۃ اللہ علیہ نے ہر دوقصبوں ہے مرغیاں کے کرایک ٹوکرے میں ڈالیس
جے وہ اپنے ساتھ لے گئے تقے اور تیز رفاری ہے دالی کا سفر شروع کیا۔ نماز مغرب موضع

## كشف صدوراورانوارالبيك بإرش كاواقعه وعجيب

حضرت مولا ناظهورالدین بگوی رحمة الله علیه (م ۱۹۳۵ء) این بھائی حضرت مولا نافسیر الدین بگوی رحمة الله علیه (م ۱۹۳۵ء) کو لے کر حضرت اقدی مولا نا ابو المحد احمد خان کی خدمت بی خانقاه سراجیہ شریف حاضر ہوئے - حضرت اقدی قدی سره اس وقت تبعی خانه بی تشریف فرما تقے اور آپ کے دست مبارک بین ایک تبیع بھی - حضرت مولا نافسیرالدین رحمة الله علیه کے دل بین بین خیال پیدا ہوا کدا گر بیرز رگ بین تو آئیس تبیع کی کیا حاجت ہے؟ آپ ناله علیہ کے دل بین بین خیال پیدا ہوا کدا گر بیرز رگ بین تو آئیس تبیع کی کیا حاجت ہے؟ آپ نے اپنی تبیع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: مولانا ایوتو یاری لگانا مقصود ہے تو پھر تعداد کی کیا ضرورت؟ حضرت اقدی تعدید نے خیال کیا کدا گریاری لگانا مقصود ہے تو پھر تعداد کی کیا ضرورت؟ حضرت اقدی قدی ہزار ہوگیا - یہاں تھکاوٹ اور کتی نہیں ہے۔ " معرف الله علیہ نے انوار المہی کی اس بارش کو جو حضرت اقدی مولانا موسوف رحمة الله علیہ نے انوار المہی کی اس بارش کو جو حضرت اقدی مولانا موسوف رحمة الله علیہ نے انوار المہی کی اس بارش کو جو حضرت اقدی مولانا موسوف رحمة الله علیہ نے انوار المہی کی اس بارش کو جو حضرت اقدی مولانا موسوف رحمة الله علیہ نے انوار المہی کی اس بارش کو جو حضرت اقدی مولانا موسوف رحمة الله علیہ نے انوار المہی کی اس بارش کو جو حضرت اقدی کا مضابعہ کی الور ما ہوگئے۔ " معرف قدی مشابعہ کی الور خریقہ یا کی بین داخل ہوگئے۔ " معرف

#### مهاجن كقرض عفريب كى خلاصى

میاں نامدار خان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت اقد س قد سرہ میرے پھوپھی زاد
پھائی جو بخش کی دعوت پر' گل میری'' تشریف لے گئے۔ جو بخش ایک سابوکار بھانو کا مقروش
تفاجوا ہے قرضہ کی اوا نیک کے سلسلہ میں بار بارٹک کیا کرتا تھا۔ وہ یہاں حضرت اقد س قد سرہ کی موجودگی میں بھی آ دھم کا اور حساب ہے باق کرنے کا مطالبہ کیا۔ حضرت اقد س نے
اے اپنے بھی کھاتے لانے کے لیے کہا۔ جو نھی وہ گھر پہنچا تو در داعصاب میں جٹلا ہو گیا اور
اس بھی کھاتے لانے آن میں مجھ بخش کا حساب کتاب سرے سے مفقو دھا۔ وہ تمام حسابات
جن کا اندراج اس نے اپنے ہاتھوں سے کیا تھا صفحات سے بگسر کو ہو چکے تھے۔ حضرت اقد س
قدس سرہ نے فرمایا کہ ایک اون لے لواور اس کا حساب ہے باق کر دو۔ مگر وہ رابر بھی کہتا چلا
جارہا تھا کہ حضور امیری جان بخشی فرمائی جائے۔ میں اس سے کی قتم کا مطالبہ نہیں کرتا۔ آخر
الامر مجھ بخش نے حضرت اقد س قدس سرہ کی دعا و برکت سے مہاجن کے اس طویل سلسلہ
حابات سے نجات ہائی۔ میں

### جامع كمالات بستى

"درولیشو اور دوستو! دعا کرویهال کوئی ریلوے میشن بن جائے جس سے آمدورفت میں بہوات ہو۔"

میاں نامدارصاحب کابیان ہے کہ یل نے حضرت اقدی قدی سرہ کی تین کرامتوں کا بہ چثم خودمشاہدہ کیا:

## ر بلوے شیشن بن گیا

جس مت آپ نے اشارہ کیا تھا' خانقاہ سراجید بلوے اشیش وہیں بنا-

الله تعالى نے بیٹا عطا کیا

الله تعالى نے مجھے فرزند عطاكيا-

ياريغ فصحت كالمديالي

فرزندمسعود ولاوت کے چندروز بعد بخت بیار ہوا اور اس نے آپ کی دعا سے صحت کا ملہ پائی - بحمد للہ حیات ہے اور صاحب اہل وعیال ہے۔

میاں نامدارصاحب کا کہنا ہے کہ ہم سالہا سال حفزت اقدی قدس سرہ کی خدمت میں رہے۔ آپ نے کسی محالے میں بھی تعلی یا تمکنت کا اظہار نہیں فر مایا۔ ہمیشہ تو اضع واکساری کو شعار بنایا۔ البتہ جب کسی کام کے بارے میں حضرت اقدی قدی سرہ یے فر او یے تنے کہ اگر اس طرح ہو جائے تو بہت اچھا ہو۔ اس وقت ہمارا دل گواہی دیتا تھا کہ آپ کا بیار شاداب تقدیر الہی کی صورت وارد ہونے والا ہے اور کا کتات کی کوئی چیز اے درنہ کر سکے گی۔ هط

### صفائے باطن

حضرت اقدس قدس سرہ کی فراست ٔ حدس اورصفائے باطن کا ایک واقعہ حضرت قاضی عشس الدین رحمتہ اللّٰہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ مستری ظہور الدین احمد مجد خانقاہ سراجیہ کی فتیسر کیا کرتے تھے اور بعض اوقات حضرت اقدس قدس سرہ مجد کے محن میں اس طرح بیٹھے ہوتے سے کہ مستری صاحب کی طرف آپ کی پشت مبارک ہوتی تھی۔ ای حالت میں اگر مستری صاحب کی طرف آپ کی پشت مبارک ہوتی تھی۔ ای حالت میں اگر مستری صاحب کوئی اینٹ ذرائر چھی لگآئی میشے ہوئے بغیر رخ پھیرے فرمادیا کرتے سے کہ مستری صاحب بیدا بیٹ ذرائر چھی لگ گئی ہے۔ بدرہا گیا دریافت کیا تو حضرت اقدی نے فرمایا کہ خلط اینٹ کے لگتے ہی میری طبیعت میں خلجان سا ہونے لگنا ہے (تحذہ سعد بیہ: ۲۰۱ عاشید میں)۔

### تزكيه وتقرف

مولا ناعرتی این رسال تخد سعدید (ص۲۳۳) می لکھتے ہیں:

تا چیز نے بیعت کے بعد تنہائی کا موقع پاکر حضرت (مولا ناابوالسعد احمد خان قدی سره)
کی خدمت میں عرض کیا کہ بعض اوقات کچھا ہے وسوے دل میں اٹھتے ہیں جن سے میں لرز جاتا ہوں۔ آئ تک مطالعہ کتب نے خور وفکر نے اعتبار واستبصار سے دل کو مطمئن کرنے کی بہتیری کوشش کرتا رہا ہوں لیکن شکوک وشبہا نے کا جومرض عارض ہو چکا ہے وہ دور نہیں ہوتا۔
اس کا کیا علاج ؟ آپ نے فرمایا۔ بیمرض مطالعہ کتب وغیرہ سے نہیں جایا کرتا۔ اس کا واحد علاج صحبت شخ ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ سیدعبد السلام صاحب نے جھے ہے کہا کہ شخ کے علاج صحبت شخ ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ سیدعبد السلام صاحب نے جھے ہے کہا کہ شخ کے حضور میں صرف بیٹھ جاتا بھی اصلاح باطن اور تر کیدہ خیالات کا اثر رکھتا ہے۔ خواہ اس صحبت میں رشنی ڈال دیتا ہے اور پھینیم نہ ہو نیدو وعظ نہ ہو۔ آفا ہے پیلوں اور میووں پر صرف اپنی روشنی ڈال دیتا ہے اور پھینیم کرتا ہیں آئی یہا ہت ہے وہ پکر رسلے بن جاتے ہیں اور اپنی روشنی ڈال دیتا ہے اور کی بیدا کر دیتا ہے اور ان کوخوشبود اربنا دیتا ہے آتا ہے تو اس کا دیداری ان میں گونا گوں رنگ پیدا کر دیتا ہے اور ان کوخوشبود اربنا دیتا ہے۔ ای طرح شخ کی صرف سامنے آجاتا ہتو اس کا صرف صحبت کا نواراور اس کے دیداری برکت مربید کوچھے کھی بنا دیتا ہے۔ ای طرح شخ کی صرف سامنے آباتا ہتے تو اس کا صرف صحبت کا نواراور اس کے دیدار کی برکت مربید کوچھے کھی بنا دیتا ہے۔ ای طرح شخ کی صرف صحبت کا نواراور اس کے دیدار کی برکت مربید کوچھے کھی بنا دیتا ہے۔ ای طرح شخ کی صرف صحبت کا نواراور اس کے دیدار کی برکت مربید کوچھے کھی بنا دیتا ہے۔ ای طرح شخ کی صرف صحبت کا نواراور اس کے دیدار کی برکت مربید کوچھے کھی بنا دیتا ہے۔ ای طرح شخ کی

در معبت ما قطره شود گوبرشبوار از دل صدف پاک دبانیم جهال را ۲۱۲ ---- تاريخ وتذكره خافقاه سراجيه

سیدصاحب کی ای تقریر کی صدافت مجھے واقعات سے معلوم ہوئی۔ حضرت کے بیعت ہونے والوں میں ڈاڑھی منڈ نے بیان المبتدع مرتکب منہیات وغیرہ برتم کے لوگ و کیھے مگر جہاں تک میرامشاہدہ ہے۔ آپ نے نہ بھی کی کواس کے غیر مستحن طور وطریق پرٹو کا اور نہ احکام شرع کی پابندی کا تخق سے تھم دیا۔ بلکہ صرف توجہ باطن سے کام لیا اور وہ بشرطیکہ پوری عقیدت کے ساتھ بچھ صحبت سے مستفیدر ہا ہوآ فرکسی غیر محسوس تقرف سے پابند شریعت اور متقیدت کے ساتھ بچھ صحبت سے مستفیدر ہا ہوآ فرکسی غیر محسوس تقرف سے پابند شریعت اور متقی ویار سابن گیا:

نگاه مست و آ زا کدمتنفید کند بزاد بیر خرابات دا مرید کند

The Los Later of the state of the

してきないことできるとなるとははないという

Star Private proper Side of Service Country States

あればいいとうないというというない とりはな

かっちょういというできていることも

Chief San Mile Tite and

AND FREE SECTIONS OF SECURITY OF SECURITY

AND THE PARTY OF T

Liebland In Robert State Com

# فصل يازدهم

# فرمودات ومعمولات رعب ووقاراورتواضع وانكساري

آپاوگوں میں تشریف فرہا ہوتے تو عام انداز رعب و و قار کا مظہر ہوتا - آپ خاموش ہوتے تو تمام مجلس سکوت اختیار کرتی اور مجالس حضرات نقشبند میہ کے مطابق آپ کی میہ خاموش بھی اہل مجلس کے لیے روحانی فیض کا ذرایعہ ہوتی - جب حاضرین سے خطاب فرہاتے تو مرید و عقیدت مند آپ کے ارشا دات مبارک کے متوالے بن جاتے اور جب بجید و تقریر فرماتے تو سامیمن پیکر ادب ہوتے تھے اور جب بھی بھار کوئی لطیفہ سناتے تو مجلس کشت زعفران بن حاتی ۔

بی روز آپ تبیع خانے میں کس کتاب کا مطالعہ فرمار ہے تھے۔ مواد نا نذیر احمد عرقی رحمة الله علیہ اور چند دیگر اشخاص حلقہ بستہ پاس بیٹھے تھے۔ ایر چھایا جوا تھا۔ نا گہال بارش جونے لگی تو آپ باہر سے اپنی جوتی اٹھالانے کے لیے خود بی اٹھے اور اس عجلت کے ساتھ اٹھ کر باہر نکلے کہ کسی خادم کواس کام کے لیے مسابقت کا موقع نیل سکے۔ کھالے

نائب قیوم زمان حضرت مولانا محرعبدالله لدهیانوی قدس سره (م۱۳۵۵ه) اور مولانا نذیر احمر عرفی رحمة الله علیه (م۱۹۵۷ه) خانقاه سراجیه شریف کے کتب خاند سعدید کی فہرست مرتب کرنے میں مشغول تھے کہ حضرت اقدس قدس سره ادھرتشریف فرما ہوئے ۔قبل اس کے دونوں صاحبان چنائی پرآپ کے تشریف فرما ہونے کے لیے مجدخالی کرتے حضرت اقدس قدس سره چنائی ہے تی جلودافروز ہوگئے۔ محلفاً

روحانی عظمت و وجاہت کے باوجود اپنی تعظیم اور بزرگانہ نمائش کا خیال مطلق نہیں فریاتے تھے بلکہ اس نے فرے تھی اور آپ کے کمالات کی سربلندی کی ایک شان سیجی تھی کہ

٢١٢ - تاريخ وتذكره خانقاه سراجيه

تواضع وانکسار کا سرخدام کے سامنے بھی بلندی نہ جا بتا تھا۔ <sup>04</sup>

آپ کی خاص نشت گاہ کا خوشنا کمر و تبینج خانہ کہلاتا تھا۔ جس میں قالین کا فرش کچھا تھا۔ اس کے اسکلے پہلو میں درولیش خانہ کا وسیع کمرہ تھا جواس وقت یکی ممارت تھی۔ اس میں ایک چٹائی بچھی تھی اور دیواروں ہے گئی ہوئی چار پائیاں پڑی رہتی تھیں۔ آپ خدام و ذاکرین کی خاطر نوازی و دل افزائی کے لیے بھی بھی اس کمرے میں تشریف لاتے تھے اورای شکتہ و گردآ لود چٹائی پر بلاتکلف بیٹھ کر حاضرین کو اپ ارشادات سے متفیض فر ماتے تھے۔ الل

#### التباع كماب وسنت

المولاتا نذر احرع شي رحمة التدعلية فرمات بين

آپ کا برفعل وعمل سنت کے سانچہ میں ڈھلا ہوا ہے۔ لباس و پوشش خورد ونوش نشست و برخاست سلام و کلام وغیرہ ہرامر میں شرعی آ داب اس طرح طوظ رہتے ہیں جوایک فقیہ و محدث کی شان کے لائق ہیں اور متوسلین و معتقدین کو بھی اتباع سنت کی تاکیدرہتی ہے۔ چنیوٹ میں عزیز کی مرزامحمہ شریف شرقی کے نومتولد بچے کے لیے تعویذ آپ نے لکھ کر

عطافر مایا تو ارشاد کیا کہ چورے میں منذھوا کر پہنانا جا ہے۔ جاندی کا تعوید لڑکوں کے لیے۔ جائز نہیں۔ اللہ

#### نفاست پسندی

لباس و پوشاک میں صفائی میں نقاست مرغوب ہے۔کوئی نا گوار بوفورا طبیعت کو مکدر کر دیتی ہےاورز لدوز کام یامتلی کی شکایت ہونے لگتی ہے۔

قصبہ سمندری میں ایک مرتبہ حقے کے متعلق ارشاد فرمایا: "اس کوشرعاً مکروہ قرار دینامحض تکلف ہے۔ بلکداس میں کراہت طبعی ہے۔" پیر فرمایا: "علاقہ موات کے علاماس کوترام کہتے ہیں اوراس کی حرمت کے تھم میں ان کو پہال تک غلو ہے کہ جس کھیت میں تمبا کو یو یاجائے تا وقتیکہ متواتر ووجار فصلیس کی اورجنس کی اس زمین میں کاشت نہ کی جائیں وہ پاک نہیں ہوتی۔"

انفاق ہے اگے روز ایک سوداگر تمباکو کے ہاں دعوت ہوگئ - میز بان نے تمباکو کے گودام ہی جی دستر خوان بچھایا - حضرت اقدس تشریف فر ماہوئ تو تمباکو کی دھانس ہے سب کادم تحضہ لگا - آپ نے رو مال ناک پر رکھالیا - دوسر سے لوگ بھی چینک پر چینک لینے گے - بعض لوگ سرگوشیاں کرنے گئے کہ جگہ بدلوائی جائے - مگر آپ نے اشارہ فر مایا کہ میز بان کو یہ تکیف ہرگز نددی جائے - پھر آپ نے طبیعت کو ضبط کرنے کی بہت کوشش کی - آخر مجبور ہوکر المنے اور دوسر سے اسحاب سے فر مایا: ''سب جیشے رہیں جی اکیلا واپس چلا جاتا ہوں ۔'' اس ارشاد کے موافق سب جیشے رہے - صرف نائب قیوم زماں حضرت موالا نامجر عبداللہ لدھیا نوی ارشاد کے موافق سب جیشے رہے - صرف نائب قیوم زماں حضرت موالا نامجر عبداللہ لدھیا نوی انگر میر وقعیان مبارک لے کر ساتھ الحقے - قیام گاہ پر پہنچ تو طبیعت اس قدر خراب تھی کہ پھر انگلے وقت تک کھانا ناول نہیں فرما سے اور بنس کر فرمایا کہ علائے سوات کے فتوے کی حقیقت آئے معلوم ہوئی - آلئے

#### تلاوت وتذبرقرآن مجيد

ایک روز فر مایا: ''میں روزانہ قرآن مجید کی ایک منزل پڑھتا ہوں جس پرتقریبا چالیس منٹ صرف ہوتے ہیں۔ پہلی منزل ذرابڑی ہے اس پر پانچ چھمنٹ زیادہ لگتے ہوں گے۔ یاہر منزل قریبا چالیس منٹ میں ختم ہو جاتی ہے۔ تلاوٹ کے کسی سلسلے میں قرآن کے معانی و مطالب پر غوز وقد برکرنے کا موقع بھی چیش آتار ہتا ہے اور بعض اوقات کسی مشکل مقام کے متعلق کوئی ایس تاویل سوجھ جاتی ہے جو کسی متداول آفیر میں نظر نے نہیں گزری۔''

## تصوريخ بخواطر بندموكة بي

مولانا نذیراحد عرشی رحمة الله علیه (م ۱۹۳۷ء) فرماتے ہیں: بیعت کے بعد پہلی مرتبہ (جب حضرت الله می قدس سرہ نے) جو مجھے ذکر خفی کا طریقة بتایا تو میں نے عرض کیا اس وقت کوئی تصور بھی چاہیے۔ تو معا آپ نے فرمایا: 'ونہیں نہیں تصور کوئی نہیں۔'' کئی روز کے بعد میں نے عرض کیا کہ ذکر میں خطور خواطر سے بناہ نہیں ملتی تو آہت ے فرمایا:''اگراس وقت بیرخیال کرلیا جائے کہ گویا شیخ کے سامنے بیٹھا ہوں تو خواطر بند ہو سکتے ہیں۔'' گھر خاکسار کی حاضری خانقاہ کے ایام میں صاف فرما دیا کہ شیخ کا تصور ہی حصول کمال کے لیے سب سے زیادہ موثر ذریعہ ہے۔

ناظرین بے خبر نہیں کہ تصور شیخ کا معاملہ ہر چندایک اسے واحسن امر ہے مگر مورو اعتراضات ضرور ہے۔ اس اوپر کے واقعہ سے ظاہر ہے کہ ایک نومر پدکواس نازک تعلیم کے ساتھ مانوس کرنے کے لیے جولڈ رہے عمل اختیار فرمائی گئی وہ کس قدر حکیمانداور پراحتیا کے تھی۔

# رابط شخ حصول قرب كے ليے مفيدر واسلم زب

موضع سندری کی ایک مجدیں ایک فخض کو بیعت کرنے کے بعد (حضرت اقدی قدی سرونے ) حاضرین سے فرمایا:

حصول مراتب کے تین طریقے ہیں-(۱) ذکر اسم ذات (۲) ذکر نفی و اثبات (۳) رابط و شیخ

رابط محبت اور تصورے حاصل ہوتا ہے گر ہمارے مشائخ اس کا تھم کم فرماتے ہیں۔ مولانا نذیر احمد عرفتی رحمة الله علیہ نے عرض کیا: ''کیا پیڈھلرناک ہے؟ '' دھنرت اقد س قدس مرہ نے فرمایا ' دنہیں بلکہ معترضین و متشککین کے فتنے سے نیچنے کے لیے ور ندیو طریقہ حصول قرب کے لیے مفید تر اور اسلم ترہے۔''

اتباع شريعت اور دابطت پرخاتمه بالخيرنفيب بون كى اميدب

جارے مشائخ نے اس (کی اہمیت) پر برداز وردیا ہے۔ حضرت مجدد صاحب رحمة اللہ علیہ فرمایا ہے کہ اگر اتباع شریعت اور رابطہ ﷺ حاصل ہے تو انشاء اللہ خاتمہ بالخیر ہونے کی امید ہے۔

## رابطشيخ كے شروع وستحسن ہونے كى اقوى دليل

رابطہ وی کے مشروع وستحسن ہونے کی اس سے اقوی دلیل اور کیا ہوگی کہ مواا نارشید احمد گنگوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی جماعت کے تمام لوگ اس کے قائل ہیں۔ مولوی خلیل احمد صاحب انبیع وی مرحوم نے شرح الی داؤو (جلد پنجم صفحہ ۵۸) ہیں باب: '' ماجاء فی خاتم الحدید'' کے حاشیہ پر بذیل حدیث حضرت علی کرم اللہ وجہ نصور شخ کے مشروع ہونے کے دلائل پیش کے حاشیہ پر بذیل صدیث حضرت علی کرم اللہ وجہ نصور شخ کے مشروع ہونے کے دلائل پیش کے ہیں۔ یہ مثال ان علماء کی ہے جوا پی غایت احتیاط کی وجہ سے اہل عمو کے زو کی بدنام اور وہابیت سے منسوب ہیں۔ ورند صوفیا کے دفاتر اس کی تائید سے لیرین ہیں۔

## محبت شخ تمام كمالات كى اصل ب

' پچر فر مایا: شخ کی محبت تمام کمالات کی اصل ہے۔ اگر بیہ ہے تو پچر کسی چیز کی ضرورت نہیں۔اس سےخود شخ کے کمالات کا عکس مرید پر پڑجا تا ہے۔ پچر توجہ کی بھی ضرورت نہیں لیکن اگر ہوفبہاور نہ بلا توجہ بھی کمالات حاصل ہو کتے ہیں۔

رسالہ وقشریہ کے مؤلف (امام ابوالقاسم عبدالکریم القشیری م ۲۵ه ه) پراپ جیری عظمت کاس قدرغلبہ تھا کہ ان کی مجلس بیں جاتے وقت سوءادب کے خیال سے خالف ہوتے اسل کرتے اروز در کھتے کھرڈرتے ڈرتے جاتے اور فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے جم بی سوئی چھوئی جائے تو جھے خرنہ ہوتی ۔
سوئی چھوئی جائے تو جھے خرنہ ہوتی ۔

وں ہوں ہوں ہوں ہے وہ سے برسہوں۔
حضرت مرزا جانجاناں مظہر الشہید علیہ الرحمۃ (م۱۱۹۵ء) کے آیک مرید پر اپنے ہیر کی
اطاعت کا جذبہ اس قدر عالب تھا کہ ہرکام پو چھ کرکرتے ۔ حتیٰ کداگرتے آئے آئی تو بھی اپنا
گلا پکڑے ہوئے مرزا صاحب کے حضور میں آتے اور پو چھتے : حضرت نے کروں یا نہ کروں؟
حضرت ابوحفص صدادر حمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید کا بھی بھی حال تھا کہ کوئی کام پیرے
پو چھے بغیر نہ کرتے ۔ تنور میں روثی لگان کی خدمت ان کے ہروتھی ۔ ایک دن حسب عادت
پو چھے آئے ۔ حضرت تنور میں روثی لگاؤں؟ ابوحفص اس وقت کی کے ساتھ گفتگو میں مشغول

تے ملتقت ندہوئے-انہوں نے مجروہی سوال کیا گرجواب ندپایا-تیسری مرتبہ مجروہی سوال و ہرایا-ابوحفص نے وق ہوکر کہا: ' متم خود کیوں نہیں تنور میں جاپڑے-' یہاں تھیل میں کیاویر متنی کے اور فوراتنور میں کودیڑے:

عاشقازا گردرآتش سے پندولطف دوست علی چشم گر نظر پر چشد کور سخم کار نظر پر چشد کور سخم (حافظ)

آ ل گرم رو بعض سزد کمال شوق پر واندوش بآ تش سوزال درول رود (جائ)

تھوڑی دیرے بعد حضرت ابوحفص کو خیال آیا کہ وہ تھ تھیل سے ملنے والانہیں - مبادا تنور میں کود پڑے -فور آمریدوں کو تنگر خاند کی طرف دوڑ ایا - مرید وہاں پینی کر کیاد کھتے ہیں کہ وہ تنور میں پڑے ہیں اور ہال بیکنیس ہوا:

> کے کہ سوخت بداغ طیل می دائد کہ آتشِ دگراں است عشق دباغ من است اللے

وبإبيت كى رؤاعتقاد محبت اوراوب كالمدجانا

پیر فرمایا: آخ کل ایسی و بابیت کی روچل گئی ہے کدا عقاد محبت اور اوب یکسر اٹھ گیا۔ بیعت بھی ہے انتساب سلسلہ بھی وردو وظائف بھی مگر محبت و اعقاد نبیں اور مراسم اوب کی پابندی نبیں۔ یبی وجہ ہے کہ فیوض بھی کم سینچتے ہیں۔ حضرت حاتی دوست محمد صاحب مرحوم اپنامر مشرح حضرت شاہ احمد سعید صاحب قدس سرہ کی خدمت میں بھے تو ان کے بیت الخلاء کا قدمی خودا ہے ہاتھ سے صاف کرتے:

> تا ابد رنگ کمالات تگیرد برگز برکدخاک درے خانہ برخمارزفت

حفرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جو پکھ پایا ہے۔ شخ کی محبت سے پایا ہادر حفرت شاہ سعیدصاحب حاجی صاحب سے معانقة کر کے ان کے حق میں فرماتے: ''انہوں نے جو پکھ پایا ہے ہماری محبت سے پایا ہے اور ہم کو بھی ان کے ساتھ جو محبت ہے دور فقاء میں سے کی کے ساتھ نہیں۔ وہ ان میں سے خاص درجہ رکھتے ہیں۔''190

#### وتمن كےساتھ مناسب سلوك

ایک مرتبه مولانا نذیر احمد عرقی رحمة الله (م ۱۹۴۷ء) نے حضرت الدی قدی سرہ کی خدمت میں عرض کیا: ''اگر کوئی مخص علاء کی تو بین وتفخیک کا عادی ہوا امور دین مثل تقبیر مجد و اصلاح میں حارج اور رسوم جابلیت اور بدعات کا حامی اور مروج ہو۔ کیا اس کے حق میں بدد عا کرنا اور اس کی تخریب و تباہی کے لیے کوئی عمل کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟ آپ نے فرمایا: ''میں اس کے متعلق کچھنیں کہ سکتا۔'' کھر کسی قدر وقفہ کے ساتھ فرمایا: اگر ایسی ہی قبولیت دعا کی امید ہے کے متعلق کچھنیں کہ سکتا۔'' کھر کسی قدر وقفہ کے ساتھ فرمایا: اگر ایسی ہی قبولیت دعا کی امید ہے تو کیوں نہ بیدعا کی جائے کہ وہ نیک بن جائے ۔علاء کی تعظیم کرے اور امور دین کا حامی ہو:

و کیوں نہ بیدعا کی جائے کہ وہ نیک بن جائے ۔علاء کی تعظیم کرے اور امور دین کا حامی ہو:

گڑ سے جومر نے قربر کیوں وہ المیا

#### فرقه بندى سےكوسول دورى

مولا نا نذر احد عرشى رحمة الله عليه فرمات بين:

دیوبندی اور بریلوی علاء کے اختلافات مشہور ہیں۔ علاقہ پھل میں خود ایک خانواد ہے
کی دوصوفی جماعتوں میں وہ شدید اختلاف برپا ہے کہ مذکورہ اختلافات بھی اس کے آگے بیج
ہیں۔ ایک روز حضرت اقدس (قدس سرہ) کے نام ایک فریق کے کسی مولوی صاحب کا خطا آیا۔
اصل عبارت تو جھے یا دنیمں مگر خلاصہ مطلب بیتھا کہ فلاں مولوی صاحب کے کلام سے ٹابت
ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر اور بالاستقلال حاجت رواومشکل کشا
سیجھتے ہیں۔ آپ ان کے اس عقیدے کی تقید یق کرتے ہیں یا تکذیب؟ حضرت نے خط پڑھ حکے رفر مایا:

''دیکھویاوگ خواہ تھ کو بھی اپنے فتندہ فساد میں حصددار بنانا جا ہے میں۔اگر ہم اس محط کا جواب دیں تو لا محالہ ہم کو ایک فریق کا ساتھ دینا پڑے گا اور فرقہ بندی ہے ہم کوسوں دور بھا گتے ہیں۔'' میں نے عرض کیا:''مصرت!اس کا بہتر علاج یہ ہے کہ محط کا جواب ہی نہ دیا جائے۔'' فرمایا:'' ہاں بے شک ہی بہتر علاج ہے۔'' کا لا

### تجدے کی حالت میں ایر یوں کا جوڑنا

مولا ناغلام كى الدين ساكن بجوكه مضافات سرگودها بين مشهوراتل صديث عالم تقدان كاليك كتب خانه بهى تقا- بميث تقوى اوراعتدال كى راه برگامزن رجة - جعزت اقدى قدى مره كى خدمت بين خانقاه سراجيه شريف تقريف لائ اور چار پانچ روز قيام كه دوران اپنا تعارف تك نه كرايا- رفست بهوتے وقت اتنا كها كه آپ كاباطنى معالمه جوالله تعالى كساتھ كارف تك نه كرايا- رفست بهوتے وقت اتنا كها كه آپ كاباطنى معالمه جوالله تعالى كساتھ ادائيگى مين آپ كالمل كامل طور پرسنت مطهره كے مطابق به اوراس سلمله مين آپ كى ذات مجدد كى حيث بيت ركھتى به البت آپ كا تجدے كى حالت مين ايز يوں كا جوڑنا كتب احاديث مي اين بين - حضرت اقدى قدى مره في فرائيهنى شريف منگوا كر متعلقه حديث پيش كى جس بين و مطمئن بهوگئے۔

#### ترجمه عديث شريف

حضرت عروه بن زبیر اس روایت بی کدام المومنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها نے فرمایا کہ جس نے ایک رات رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بستر پر نه پایا - حالا تکد آپ پاس بی لینے ہوئے تھے۔ پس جس نے آپ کواس حالت جس پایا کد آپ جدے جس تھے اور آپ کے دونوں پاؤں کی ایڈیوں ایک دوسری کے ساتھ مضبوطی ہے کی ہوئی تھیں اور پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف تھا۔ پس جس نے سنا کد آپ یوفرمارے تھے: اے اللہ جس تیری نا راضی ہے

تیری رضا کی تیرے عذاب سے تیری عنو کی اور تجھ سے تیری پناہ کا طلبگار ہوں۔ تیری حمد و ثنا کرتا ہوں اور تیرے اوصاف کا احاط نہیں کرسکتا (تا آخر حدیث) (السنن الکبری مع الجو ہر انظی امام بیجی طبع: حیدرآباد وکن کتاب الصلوّة ، جلد اصفحہ ۱۱۱)۔

## فروعی مسائل میں تشد د کرنے والے پرعذاب قبر

مولا تا نذر احمرع شي رحمة الله علية فرمات بين:

ایک مرتبہ کتب خانہ سعد بیخانقاہ سراجیٹریف میں ایک رسالہ نظرے گزرا۔ جس میں ہندوستان کے اندرنماز جعد کی فرضیت ثابت کی گئی تھی۔ حضرت اقدس قدس سرونے فرمایا:

"اس مسئلے پر علاء میں بہت اختلاف ہے اور افسوں ہے کہ وہ باہم نہایت تعصب و تشدد ہے کام لیتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ جمعہ کی فرضیت قطعی ہے اور اس کے شرائط ظنی ہیں۔ پس مجوزین اور مانعین دونوں اپنی اپنی چگہدلائل ہے تمسک رکھتے ہیں۔ کسی فریق کو تشد دہیں کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نا نوتو کی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اور خوب لکھتے ہیں کہ "دریں مسئلہ دست بگریباں نباید شد۔"

پرفر مایا: "آیک مرتبدیل حفزت مرحوم ( یعنی حفزت خواجد برائ الدین قدس بره) کی معیت میں تھا۔ ایب آباد ہے والی آر ہے تھے کہ راستے میں ایک مقام پر ایک مولوی صاحب نے حفزت مرحوم کی خدمت میں عرض کیا کہ یہاں قریب ہی میرے استاد صاحب مرحوم کی قبر ہے۔ اگر حضور فاتحہ پڑھتے جا کیں تو بردی خادم پروری ہو۔ حفزت مع خدام وہاں تشریف لے گئے۔ فاتحہ پڑھی۔ ہمارے حفزت سلمہ (حضرت مولا نا ابواسعد احمد خان قدس سره) فر ماتے ہیں کداس وقت صاحب قبر کی حالت مشکشف ہوگئی اور معلوم ہوا کہ مسئلہ جعد کے بارے میں تشدد کرنا ان کا شیوہ تھا اور اس بنا پر انہیں عذا ہور ہا تھا۔ 199

#### طلب شهرت موجب فتنه

ایک مرتبہ خوشاب کے قیام میں معزت اقدی (مولانا ابوالسعد احمد خان) قدی سره نے مایا:

"اس تخصیل کے ایک گاؤں میں ایک مولوی صاحب فرعون کے بہت معتقد تنے اور اس کو حضرت فرعون علیہ الرحمة کہا کرتے اور فقو حات مکیہ ہے اس کے ایمان پرمرنے کی دلیل پیش کیا کرتے تھے۔ حالا نکہ قرآن مجیداس کے کفر پر ناطق ہے اور قرآن وحدیث کے فیصلے قطعی بیں۔ فقو حات مکیہ وغیرہ کیا ہوں کی بہت کی ہا تھیں مکا شفات کی قبیل بیں اور کشف میں فلطی کا امکان ہے۔ اوگ قرآن مجیدا ورحدیث شریف ہے قو مناسبت پیدا کرتے نہیں۔ تصوف میں منہک رہے بیں اور صوفی ہے اور قرآن کی تاویل کرنے لگتے ہیں اور فتنہ بریا کردیتے ہیں۔ "

مولانا نذیر احد عرشی رحمة الله علیه نے عرض کیا-"اس فتند پردازی سے شہرت تو ہوجاتی ہے-"

پرفر مایا: "ہمارے نواح میں ایک مولوی صاحب علم کی تحصیل کرے آئے اور آتے ہی بینتوی دے دیا کہ خاتئی گدھا طال ہے۔ اس فتوے پرلوگوں میں ایک شور کج گیا۔ ایک مولوی صاحب بحث کے لیے آئے۔ قرب وجوار کے دیہات ہے بہت کا تلوق جع ہوگئی۔ گدھے کو طال کرنے والے مولوی صاحب بولے۔ بھلامیر نے فتوے ہے کوئی گدھے کا گوشت کھانے طال کرنے والے مولوی صاحب بولے۔ بھلامیر نے فتوے ہے کوئی گدھے کا گوشت کھانے لگا تھا۔ میں توصرف اپنی شہرت جا بتا تھا۔ مودیکھیے اللہ کے فضل سے بیند بیر کارگر ہوئی۔ میں میں کوئی تک نام ہوگیا۔ ایک مخلوق میرے دیکھنے کو جلی آئی اور گدھاوی حرام کا حرام رہاور نہ جھے کوئی نہیں بو جھتا تھا۔ " ایک محلوق میرے دیکھنے کو جلی آئی اور گدھاوی حرام کا حرام رہاور نہ جھے کوئی نہیں بوجھتا تھا۔ " ایک میں میں کوئی نہیں بوجھتا تھا۔ " ایک میں کوئی نہیں بوجھتا تھا۔ " ایک میں کوئی نہیں بوجھتا تھا۔ " " کیا

كتمان حال واخفائے كمال

مولانا نذیراحمرع ثی رحمة الله علیه کهتے ہیں: (۱۷۰۸) (۱۸۰۸) ستمان طال واخفائ کمال حضرت اقدس قدس مره کا خاصه ب ظاہر مین آپ کوسرف ایک سفید پوش برزرگ سمجھ گا اور اگر کئی کو ذراعلمی اوراک ہوا تو وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ایک عالم دین اور واقف مسائل مجھ لے گا اور بس - باقی ند ہوجی کے نعر سے بیل ند سکر وجو یت کی باتش ندلہاس تعقو کی کی آرائش ہے ند ہجادہ وہ تیج کی نمائش - بظاہر جو پچھ ہے وہ شرق آ داب کے موافق عام مسلمانوں کے سے حالات ہیں - اچھی پوشاک بھی ہے - مناسب خوردونوش بھی ہے - و نیادی مہمات میں غور و فکر بھی ہے اور عام معاملات میں گفت وشنید بھی - شرید و فروخت میں جرح واصر اربھی ہے اور اختلافات میں (عالماندہ عادلاند) بحث و تکرار بھی -

ایک مرتبہ فرمایا کہ جھے صوفیانہ ظاہر آ رائی سے شرم آتی ہے۔ حتی کر تبیح ہاتھ میں لے کر بازار میں چلنا بھی گوارانہیں اور فرمایا ہمارے اکا برمشائخ کا شیوہ بھی ہیہ ہے کہ وہ عوام سے کم متاز ہوتے ہیں۔ <sup>اکیل</sup>

## غنائے قلب اور سیرچشمی

عالم اسباب میں تمام دیتی و دنیوی امور اسباب وعلل کے سلسلے میں مربوط ہیں۔ جن برزگ بستیوں کوئی الواقع '' خاک را بنظر کیمیا کنند' کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ انہیں بھی جب مہمات معیشت میں مال کی ضرورت ہوتی تو اس طاقت خارتی عادت سے کام نہیں لیتے۔ حضرت اقدی قدی مرب ہجی اگر سنت قدیمہ کے مطابق اپنے معتقدین ومتوسلین کے بطیب خاطر چیش کے ہوئے ہدایا قبول فرماتے تھے تو یہ بات چنداں قابل ذکر نہتھی۔ البتہ قابل ذکر آپ کی ووقاعت اور سیر چشی تھی جواس باب میں آپ کا دستور العمل تھی۔ کوئی معتقد تھوڑ ا آپ کی ووقاعت اور سیر چشی تھی جواس باب میں آپ کا دستور العمل تھی۔ کوئی معتقد تھوڑ ا بہت جو کچھ بھی ہدیے چش کرتا 'قبول فرما لیتے تھے۔ کی وبیش کا مطلق خیال ندفر ماتے تھے۔ اگر بہت جو کچھ بھی ہیں نہ کرتا 'قبول فرما لیتے تھے۔ کی وبیش کا مطلق خیال ندفر ماتے تھے۔ اگر بہت بو کچھ بھی ہیں نہ کرتا 'قو بھی کئی تم کا ملاال ندفر ماتے ۔ خوض نہ کی ہے کچھ تو قع بوتی 'نہ کی کے بازوے جمت کا انتظار ہوتا۔ ''ک

## ناموس اسلام کی پاسداری

عربی میں ایک بہت بری کتاب کی جلدوں میں چھپ رہی تھی۔ حضرت اقدی (مولانا ابوالسعد احمد ) قدی سرہ نے ان جلدوں کی خرید کے لیے مطلوبہ رقم ارسال کردی۔ ہرجلد چھپنے کے بعد آپ کی خدمت میں پہنچ جاتی تو آپ اس کا مطالعہ فرما لیتے۔ ایک ایس جلد موصول موئی کداس میں اسلام کے پچھ خلاف تھا۔ حضرت اقدس قدی سرہ نے تمام جلدیں واپسی کر دیں اور تحریر کیا کہ آپ ساری جلدیں واپس لے لیس اور میں رقم کا مطالبہ بھی نہیں کرتا۔ سلسا

## أيك تفيرى تكته اورعظمت رسالت مآب سلى الله عليه وسلم

ماسر خوشی محمد زارصاحب کابیان ہے کہ خانقاہ میں مجلس منعقد تھی اور مخلف سائل پر بحث جور بی تھی کے حضرت اقد س قدس سرونے ' اُنغو فُونَهٔ کَسَمَا یَغُو فُونَ اَبْنَاءَ هُمُ ''(سورہ بقرہ: ۱۳۷) کی آیت مبار کہ پڑھی اور فرمایا کہ اس جگہ ' بھو' کا مرجع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم میں اور اس اثناء میں بی بھی فرمایا کہ بی توجہ اور عدم توجہ کا مسئلہ ہے۔ سم کیلے

## شفائے قاصی عیاض رحمۃ الله علیہ کے مطالعہ کی ترغیب

حضرت اقدس قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور رسالت ما بسلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلہ میں قاضی عیاض کی کتاب 'شفا'' کا مطالعہ ضروری ہے۔ یہ کتاب حضور ختمی مرتبت سلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے قدام پہلوؤں پر روشنی ڈالتی ہے۔ علائے کرام کو چاہیے کہ اس کتاب کواکٹر زیر مطالعہ رکھیں تا کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جیسے پا کیزہ موضوع پر تقریر کرتے وقت متند جامع اور سیح آ فار وروایات کو افراد امت کے سامنے چیش کر عیس۔ 2 کیا۔

#### فتنمرزائيت كى نشاندى

اکابرین امت یم سے جنہوں نے بھی فتند، مرزائیت کو اپنی دور بین نگاہوں سے بھانپ لیاانہوں نے لیے متوجہ کیا۔
بھانپ لیاانہوں نے فوراً امت کے مرگرم وفعال حفرات کواس فتند کی سرکوبی کے لیے متوجہ کیا۔
حفرت موالا نا حبیب الرحمٰن لدھیانوی رحمتہ اللہ علیہ (م ۱۹۵۷ء) حضرت موالا نا عطاء اللہ شاہ
بخاری رحمتہ اللہ علیہ (۱۹۲۱ء) اور دیگر اکابر احرار فر مایا کرتے تھے کہ حضرت موالا نا عبدالقادر
رائے پوری رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت موالا نا ابوالسعد احمد خان قدس سرہ وہ مبارک جستیاں ہیں
جنہوں نے مجد شہید جنج کے سلسلہ میں جمیں صحیح مشورے دیے اور جمیشہ ہماری حوصلہ افرائی
فرمائی۔

جن ایام میں مجد شہید تنخ کی تحریک زوروں پڑھی اور اہل اسلام میں ہرفردولولد و ہوش کا مرقع تفاحظرت اقد س قدس سرہ نے جلس احرار کوایک گرامی نامہ تحریفر مایا جس میں لکھا:

''مجد شہید تنج اگر مسلمانوں کے ہاتھ سے جلی جارہ ہی ہے تو اس کاغم نہ

کریں اللہ تعالی کے فضل و کرم سے مساجد پھر بھی تقییر کی جا عیس گی۔

ان کی حیثیت ہر حال میں ٹانوی ہے۔ اسلام کے تحفظ و بقا کو اولین ابھیت حاصل ہے اور اصل فتنہ موجودہ دور میں مرزائیت کا ہے جو وجود اسلام کو مثانا چاہتا ہے۔ اس کے خلاف جہاد جاری رکھنا چا ہے۔ اگر اسلام محفوظ رہاتو مساجد کی کی نہ رہے گی۔ لہذا بقائے اسلام کی خاطر انہی تمام کوشش و ہمت کومیڈ ول کرنا چا ہیے۔'' لا علیا

الحمد لله حضرت اقدس قدس سره کے مبارک زمانے سے لے کرآئ تاک خانقاہ سراجیہ ' نقشہند میری دمیر کے حضرات کرام بر کا جم العالیہ فتند مرزائیت کی سرکو بی کے لیے سرگرم عمل ہیں ادریونس وسرگرمی اس خانقاہ شریف کا ایک اورا شیازی نشان ہے۔

#### تربيت سالكان كانزالا انداز

حضرت مولانا ابوالسعد احمد خان قدى سره سالكان حقى كى تربيت اس انداز على فرمات على كل مربيت اس انداز على فرمات ع تلى كدوه آنا فانا كالل طريقت بن جاتے تلى اور بعض اوقات يوں توجه ، خاص فرمات كه سالكان طريقت فوض ويركات سلسله عالية نشبندير مجدد سياسال بال بوجات -

حضرت پیرعبدالله شاه رحمة الله علیه سید جلال الدین بخاری اپی رحمة الله علیه کی اولاد
امجادیش سے بخے اور حضرت خواجہ سراج الدین قدس سره کے (م ۱۳۳۳ه ) کے مرید ہے۔
حضرت خواجہ سراج الدین قدس سره نے اپ وصال مبارک سے پہلے حضرت شاه صاحب کو
حضرت مولانا ابو السعد احمد خان قدس سره کے سیر دفر مایا تا که "کھولہ شریف" بیس آپ کے
پاس دہ کر باقی منازل سلوک طے فرما کیں۔حضرت شاہ صاحب استعداد عالی کے حال شے اور
منازل سلوک تیز رفقاری سے اخذ کرنے کا خاصہ رکھتے تھے۔ بفھل ربی جلدی حضرت اقدس
منازل سلوک تیز رفقاری سے اخذ کرنے کا خاصہ رکھتے تھے۔ بفھل ربی جلدی حضرت اقدس
منازل سلوک تیز رفقاری سے اخذ کرنے کا خاصہ رکھتے تھے۔ بفھل و بی جلدی حضرت اقدس
منازل سلوک تیز رفقاری سے اخذ کرنے کا خاصہ رکھتے تھے۔ بفھل و بی جلدی حضرت اقدس
منازل سلوک تیز رفقاری کے اخذ کرنے کا خاصہ رکھتے تھے۔ بفھل و بی جانبوں نے
مالوف (احمد پورسیال ملتان) جا کرطالبان حق کی تربیت پر مامور ہوئے۔ وہاں سے انہوں نے
معضرت اقدس قدس سرہ کو عینہ لکھا جس کے الفاظ سے بین:

''علووالی''اشیشن پرگاڑی میں بیٹھنے کے بعدراستہ بی میں اوگ فقیر کی طرف رجوع کرنے گئے۔ جبرت ہے کہ بیار جوع اس قدر بڑھا کہ ملتان بیٹنچے تینچے تقریبا آٹھ سوآ دی بندہ کے ہاتھ پر حضور کے مرید ہو سیے۔، کے

حضرت شاه صاحب رحمة الله عليه كويه فيوض و بركات سلسله ، عاليه نقشبنديه مجدديه حضرت اقدى قدس سره كى شفقت خاصه اور توجه ، عالى كى بدولت نصيب بهو كي تخيس - حضرت اقدس انبيس اپنى جانشينى كا الل تصور فرماتے تھے -

## خلفائ راشدين رضوان التعليهم اجمعين عجبت وعقيدت

خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مجت وعقیدت ایمان کا خاصہ ہے اور
المحد دللہ جارے اسلاف کو اللہ کریم نے اس محبت وعقیدت ہے بہت ہی زیادہ نو ازا ہے۔
ایک جمعة المبارک کو حضرت مواد نا ابوالسعد احمد خان قدس سرہ بمقام باگز سرگانہ (ضلع ملتان ) قیام فر ہا تھے۔ کی مصلحت یا ضرورت وقتی کے تحت آپ نے جامع مجد باگز کے خطیب مواد نا نورالحق صاحب مواد نا نورالحق صاحب نے خطبہ کا نوسائی کو کھر کرنے کا فر مایا۔ مواد نا نورالحق صاحب نے خطبہ کا انتظار کرتے ہوئے خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اسائے گرامی کو بھی حذف کر دیا۔ اس پر حضرت اقدس قدس سرہ کے مزاج مبارک جیس جلال آگیا۔ آپ بھی حذف کر دیا۔ اس پر حضرت اقدس قدس سرہ کے مزاج مبارک جیس جلال آگیا۔ آپ

نے ناپندیدگی کا ظہار کرتے ہوئے فرمایا:
"خلفائے راشدین کا ذکر شعائر الل سنت و جماعت میں سے ہے اسے
خطبہ جمعہ کے دوران کی صورت میں بھی چھوڑ نانمیں جا ہے۔"، المحلے

#### خوش مزاجي

مولانا نذیر احد عرشی رحمة الله علیه (م ١٩٢٧ء) حضرت مولانا ابوالسعد احمد خاك كے خصائل من فرماتے بین:

" نوش اخلاقی اور قلفته مزاجی طبع مبارک کا جو برخاص ہے۔ بنجید وباتوں اور علمی تقریروں کو چھوڑ کر باقی برقتم کی گفتگو بمیشتبسم کے ساتھ فرماتے میں جس میں کوئی نہ کوئی لطف ولطا نف کا پہلو طحوظ ہوتا ہے۔ " 9 کیلے

## حلموخل

پہاڑ کا وقار اور اس کی اعتقامت ضرب المثل ہے لیکن جب وہ انسان کے دست تصرف کے آگے پاش پاش اور ریز در بیز ہ ہوئے سے پی نہیں سکتا تو جارے حضرت کی خود داری و عالی وقاری کی کیاریس کرسکتا ہے جوند کسی انسان کی نا دانی و بے تمیزی سے برہم ہوں اور ند کسی کا rr- تاريخ وتذكره خافقاه مراجي

جهل وسوءادبان كمزاج كوة شفت كرس:

ز بردباری ما خوار و زارشد عالم زکوهِ طاقت ما سنگسار شد عالم\* ط

میں نے اپنے مقعد وقائع نگاری کولموظار کھارکی دیریندخاد موں سے الگ الگ ہو چھا کہ حضرت نے بھی کئی پرعلانی اظہار تارافتگی بھی کیا ہے؟ تو اس کا جواب مجھے نفی میں گیا ۔ صرف آپ کے ایک رشتہ دار کے متعلق سب کا جواب متفق علیہ تھا کہ بس ای پر ایک مرتبہ ناراض ہوتے دیکھا ہے کہ بھی۔ الالے

### مهمان نوازي وخادم يروري

حضرت اقدس قدس سره کواہے مہمانوں کے آرام وراحت کا بڑا خیال رہتا ہے۔ ان کے قیام وطعام اوردیگر ضروریات کا انظام بڑا ہا قاعدہ ہوتا ہے۔ سب کے لیے تہیم ما یخاج اور تفقد احوال مدنظر رہتا ہے۔

آپ کے معتقدین خاص اور مریدان مجاز بھی استفاضہ صحبت کے لیے شرف حاضری حاصل کرتے رہتے ہیں۔ آپ سب کو اعزاز و اگرام کے ساتھ ملتے اور کمال شفقت سے پرسٹس احوال فرماتے ہیں۔ رخصت کے وقت علیٰ قدر مراتب کسی کو کھڑے ہو کر مصافیہ و معافقہ کے ساتھ کی کو ہیرون خافقاہ تک اور کسی کو آگے دور تک مشابعت کے ساتھ وداع فرماتے ہیں۔ اللہ

خوشاب میں ایک شب قیام رہا۔ چائے کا وقت آیا تو نائب قیوم زمال حضرت مولانا عبداللہ قدس سرہ جواس متم کی خدمات کے متولی تقے موجود نہ تھے۔ حضرت اقدس نے خوداپ دست مبارک سے چائے پکائی۔ پہلے خدام اور دیگر حاضرین کو پلائی، پھرخودنوش فرمائی۔ خدام و حاضرین نے اس کام میں ہاتھ بٹانے کی بہتیری التجا کی مگر سارا کام خود ہی انجام دیا اور فرمایا مجھے چائے پکانے کی بڑی مہارت ہے۔ حضرت صاحب (خواجہ سراج الدین قدس سرہ) کے لیے میں بی جائے یکا تا تھا۔ ساملے

## صبرورضا كىتلقين

حفزت اقدى قدى سروسر بندشريف تشريف فرما بوع اورآ پ كى عدم موجود كى يى آپ كے صاحبزاد ع محم صادق رحمة الله عليه كاوصال موكيا - جب حضرت اقدى قدى مره واليس كمرتشريف لا عاتوسب سے يملي صاحبزاده محمدصا دق رحمة الله عليه كي قبرير فاتحه يرص ك لي تخريف ك مع جر كر جا رغم بن جنافواتين كوة ووبكا عضع فرمايا- جبة بابر تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ کے سب عقیدت مند ومتعلقین مولا نا احد دین صاحب کیلے والے كى ساتھ الى جاريا ئول ير بينے ہوئے تھے-آپ نے بيدد كيوكرمولا نااحمددين صاحب كوخاطب كرتے ہوئے ارشاد فرمایا كدهنرت! آب نے عالم فاصل ہوكر اظبارهم كابيكون سا طريقدا فقيار قرمايا ب-انبول في عرض كيا-"حضوران لوكول كرسم ورواج بيل-"آپ فے فرمایا۔"الله تعالی کی رضاجوئی اوراحکام دیدید کی پیروی برحال میں مقدم ہونے جائیس اور اس تم كرم ورواج كال اجتناب كرناجا بي-" كرسلد كام جارى ركع بوئ فرمايا: " بر حض كوموت كامزا چكمنا بالقائد دوام اى ذات يرتر واعلى كوزياب-اى كى رضا كا ا فتاركرنا عين عبادت إوراس كى عظمت كرامندم مارفى كى كويرات نيس:" کے زیون و چا دم کی تواند زو

كانتشبند حوادث ورائع جون وجراست

## زوق تخن

حفزت موادنا ابواسعد احمدخان قدى سرواي كمتوبات كراى مي اردوفارى اشعار تحرير فرماتے تھاور کا دیکا محفل میں بھی شعریز حاکرتے تھے۔

ایک مرجد حفزت اقدی قدی سره جالند حرتشریف لے گئے وہاں قیام کے دوران ایک اد في محفل مين اعلى يايد كعلى موضوعات ير بحث مون كلى-اى دوران حفرت اقدى حالت استغراق من عل مع - يجدور بعديه حالت خم مولى توفر مايا:

"ماحب!وحدت الوجود كاتعلق ول عے ب كتنا بى برا مولوى كيوں

۲۳۲ — تاريخ وتذكره خافقاه سراجيه

نه بوا مسئلے کی تد تک نبیں پہنچ سکتا - آئمہ دین تمام اہل کشف تھے- اپنی قوت مکاشف سے دریافت مسئلہ کر لیتے تھے۔''

ندکورہ او بی محفل کے افتقام پر جب احباب چلے کئے تو ماسر خوشی محد زار صاحب نے ویکھا کہ دھنرت اقدی جاریا تی چر لئے ہوئے والا ویز انداز میں فرمارے ہیں:

سرمد فم عشق بو البوس را ندهند سوز ول پرواند مگس را ندهند عمرے باید که یار آید به کنار این دولت سرمد بهد کس را ندهند ۱۵۸

ایک دفعہ حفزت اقدی قدی سرو کی سفر میں ریلوے وزیننگ روم میں تشریف فرما 
ہوئے - عقیدت مند اور متعلقین آپ کے ہمراہ تھے - ای دوران ایک عورت جس کا ظاہر 
ناپندیدہ تھا آپ کی زیارت کو آئی - خدام نے اس کی حالت دیکھ کرآ گے جانے سے روکا ۔ گر 
حضرت اقدی نے اے آگے آنے کی اجازت مرحمت فرمائی - اس عورت نے آپ کے 
قریب بی کی کردردا گیز لیج میں بیشعر پڑھا:

ما و تو از یک گلتایم از ما رو متاب آکداز قدرت تر اگل کرد مادا خار ساخت

یے شعران کر حضرت اقدس پر رفت طاری ہوگئ اور آپ رونے گئے۔ گاڑی میں سوار ہونے کے بعد بھی آپ کی مبارک آ مجھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری رہا۔ ۲۸۱

آپ بنجابی کے صوفی شاعر علی حیدر کا کلام اکثر سنایا کرتے تھے اور اس شاعر کا بیہ بند تو اکثر و بیشتر سامعین وحاضرین آپ کی مبارک زبان سے سنا کرتے تھے:

اس پردلیس نوں اسال کروطن بنایا میں دلبردے ساتکہ وس مینہ تے اہتھلن ندیاں تار ہوئے سارے لا تکب تارے سارے تر وہندے ہے عافل فوطے کھاندے آعلی حیدراسال گل لگ ملیے متال ہر ونجاں تر ساندے کھا

حضرت اقدى قدى سره كواپ صاحبزاد به حضرت مجرسعيد رحمة الله عليه سے خاص قلبى لگاؤ تھا-ان كے وصال مبارك كا آپ كوخت صدمه جواجس كے بعدا كثرية عمر پڑھا كرتے متحد .

> توڑ بیٹے جبکہ ہم جام وسیو پھر ہم کو کیا آساں سے بادہ گلکوں اگر برسا کرے ۱۸۸

شاروزي معمولات اورتقيم اوقات

حضرت مولانانذ راحموش رحمة الشعلية ورفرمات ين:

"حضرت بالالتزام روزاند نماز تجد کے وقت بیدار ہوکر گھر ہی میں نوافل اداکرتے ہیں اور پھر باتباع سنت قدرے آرام فرماتے ہیں۔ (حضرت اقدس کا سونا بہت ہی کم برائے نام ہوتا ہے۔ نمازعشاء نے فراغت عموماً قریب بارہ بج شب ہوتی ہے پھر تھوڑا ہی آرام فرما کر بیدار ہوجاتے ہیں نماز تجد میں کئی وفعد آپ کی پچاس بار سورہ لیسین پڑھنے تک فوجت پھنے گئی بیدار ہوجاتے ہیں نماز تجد میں کئی وفعد آپ کی پچاس بار سورہ لیسین پڑھنے تک فوجت پھنے گئی وفت ذمرہ الله وقت ذمرہ الله فی بخشوبھ عن المقطاجع "کے برائے نیو قلیلا فین اللّیل ما یکھ تجعفون "اورا تقسجا طی بخشوبھ عن المقطاجع "کے برگزیدہ فرد اور مضمون آیات فدکورہ کے کال مصداق ہیں۔ "فلی پچھے مجد میں فجر کی اذان ہوتی ہے۔ ذاکرین ومتوسلین نماز فجر کے لیے مجد میں جمع ہوکر ذکرہ شخل میں لگ جاتے ہیں۔ ادھر آپ تجدید وضوفر ہاکرسنتوں کے بعد ٹھیک ایے وقت مجد میں تشریف لاتے ہیں کہ دغل مسلک کے موافق ہردور کعت میں سورہ طریا سورہ والصفت کے برایر کوئی سورت طلوع آفاب سے پیشتر تک بڑھی جائے۔

نماز فجر کے بعد مصلائے نماز پر ہینے بیٹے آپ ٹتم خواجگان خاص متوسکین کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد حلقہ ہوتا ہے جس ہیں آپ اہلِ حلقہ کو توجہ دیتے ہیں۔ یہ روحائی صحبت کم و بیش ایک گھنٹہ تک جاری رہتی ہے اور سورج اچھا خاصا بلند ہوجا تا ہے۔ پھر آپ چائے نوش فرمانے کے لیے اندرتشریف لے جاتے ہیں۔

مجدے متصل جانب ثال کتب خانہ ہے۔ اس کے متصل ایک خوبصورت کمرہ خاص حضرت کی نشستگاہ ہے جس کا نام تبیع خانہ ہے۔ نوساڑ سے نو بچآ پ تیج خانہ میں تشریف لاتے ہیں۔ اس وقت اکثر متوسلین خصوصاً جو روحانی تربیع پارہے ہوں۔ آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں کیونکہ صحبت شخ ان کے وظا کف خصوصیہ میں داخل ہے ان کا فرض ہوتا ہے کہ اپنے ظاہر و باطن کو بحمع ہمت متوجہ بمرشد رکھیں۔ اس وقت ذکر وشغل یا از خود مطالعہ یہ کتاب یا کسی نو وارد کی طرف توجہ اور اس سے مصافحہ و معانقہ بھی آ داب صحبت کے خلاف ہے:

بردوخته ام ديده چو باز از بهد عالم تاديدة كن بررخ زيائ توبازست

اس محبت میں آپ مختف علمی مباحث اور دینی سائل کا ذکر فرمایا کرتے ہیں۔علمی ذوق رکھنے والے اس گفتگو میں حصہ لیتے ہیں اور دوسرے اسحاب خاموش سنتے ہیں۔ بعض صرف استفاضہ حضوری پراکتفار کھتے ہیں اور ان پر بعض مرتبہ ایک سکر واستغراق کی حالت طاری ہوجاتی مرز

#### شدزبیداری من می قیامت نومید برداز بسکه تماشائ تو از بوش مرا

گیارہ بے کے قریب گھر میں آشریف لے جاتے ہیں اور کھانا تناول فرہاتے ہیں۔اس
کے بعد آپ کے قیلولہ کا وقت ہے۔ گری کی شدت میں ظہر کی اذان قریباً دو ہے ہوتی ہواور
جماعت بین بجنے سے پہلے ہوجاتی ہاوراس کے علاوہ ( یعنی موسم سرمامیں ) مجر دزوال اذان
ہوتی ہا اور تھوڑی دیر کے بعد جماعت قائم ہوجاتی ہے۔ نماز کے بعد آپ روبقہلہ اور دوزانو
ہیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں جس کی مقدار ایک مزل ( مطابق فی بیثوق کے ) ہوتی
ہے۔ پھر بعض وظائف مقررہ پڑھتے ہیں۔ بعض خاص متوسلین زیر تربیت اس وقت بھی حصول
ہے۔ پھر بعض وظائف مقررہ پڑھے ہیں۔

ز ویدنت نوائم که دیده بربندم گر از مقابلہ پنم که تیر سے آید

اس کے بعد آپ گریں چائے نوش فر ہا کرتیج خانہ میں یااس کے برآ مدہ میں (حب تقاضائے موسم) تشریف رکھتے ہیں اور متوسلین بھی حاضر ہوتے ہیں۔ یہ حبت بھی علی گفتگواور روحانی افاضہ پر مشتل ہوتی ہے۔ چار ہج یا پانچ ہج کے بعد حسب اختلاف موسم نماز عصر سے فارغ ہوکرای مجلس میں ختم خواجگان پڑھتے ہیں۔ جس کے بعد ای جگہ یا تہتے خانہ میں یا اور جگہ تشریف نے ماہوتے ہیں اور علمی صحبت کا وہی رنگ جم جاتا ہے۔ عمو ما بعد عصر ختم شریف اور جگہ تشریف نے بعد کتوبات امام ربانی مجد دالف ٹانی قدس سرہ یا رسائل حضرات مجدد سے فارغ ہونے کے بعد کتوبات امام ربانی مجد دالف ٹانی قدس سرہیا رسائل حضرات مجدد سے مارک ورس ہوتا تھا اور بھی سلسلہ حضرت سیدنا موالا نا محد حبد الله لدھیا نوی قدس سرہ کے عبد مبارک میں جاری رہا اور اب ان کے بعد مخدوم زمان حضرت موالا نا ابوالحکیل خان محمد بسط الله طلبم العالی بھی بیشتر اس رعمل فرماتے ہیں۔ اولے

مغرب کی نماز کے بعد سب اسحاب کھانے سے فارغ ہوجاتے ہیں تو آپ کی قدر

توقف کے ساتھ تیجے خانہ ہم تشریف فرما ہوجاتے ہیں۔ متوسلین بھی کے بعد دیگرے حاضر

ہوتے اور حلقہ بستہ بیضے جاتے ہیں۔ اس وقت حضور بعض کتب کا مطالعہ فرماتے ہیں۔ متوسلین

دوزانو دست برناف بستہ بصورت حلقہ خاموش ہیٹے رہتے ہیں۔ بعض اہل حال پراس وقت

مگرو بے خودی طاری ہوجاتی ہے۔ بھی آپ بعض خاص علی مباحث اور اختلافی مسائل پر گفتگو

فرماتے ہیں اور اس سلسلہ ہمی تغییر طدیت اساء الرجال الفت کی کتابوں کی دیکھ بھال (بین

فرماتے ہیں اور اس سلسلہ ہمی تغییر طدیت اساء الرجال الفت کی کتابوں کی دیکھ بھال (بین

قرم ہوتی ہے۔ جس ہمی عمومارات کے گیار و نے جاسے ہیں۔ اس لیے نماز عشاء کی قرات ہیں

گرم ہوتی ہے۔ جس ہمی عمومارات کے گیار و نے جاتے ہیں۔ اس لیے نماز عشاء کی قرات ہیں

آپ سورۃ التین اور سورۃ القدریا انہی کے برابر نچھوٹی سورتوں پر اکتفافر ماتے ہیں۔

"فیضل فینی عِلم حَیْم مِن فَصِل فِنی عِبادة "ایعیٰ علم میں افضل ہونا"

عبادت ہیں افضل ہونے ہے بہتر ہے۔ (مقلوۃ باب احلم میں مانظر فرما تے ہیں۔

عبادت ہیں افضل ہونے ہے بہتر ہے۔ (مقلوۃ باب احلم میں مانظر فرما تے ہیں۔

عبادت ہیں افضل ہونے ہے بہتر ہے۔ (مقلوۃ باب احلم میں مانظر فرما تا ہوں۔

عبادت ہیں افضل ہونے ہے بہتر ہے۔ (مقلوۃ باب احلم میں مانظر فرما تا ہوں۔

www.maktabah.org

at situation in the factor of the same

# حواشى بابياول

مواا نامحبوب البي تخد سعدية كنديال صلع ميانوالي: خانقاه سراجية شعان ۱۹۱۸ه/ دمبر ۱۹۹۷، ص ۸۱ الفناص٨٣ -+ الينا اص ١٨ ٨٣ --الصاً ص -14 الضأ -0 الضأعس٨٨ -4 الينا -6 الضأ -1 مكتوب كراى راج زور فد نظاى بنام مؤلف -9 مولانا محبوب اللي تخد معدية كنديان ملع ميانوالي: خافقاه سراجية -1+ شعبان ۱۹۱۸ه/ درمبر ۱۹۹۷ وص۸۸ الينا ص ٨٥

-11

الينا ص -11

الضاً ص ٨٥ -11

الضائص ٨٥-٢٨ -11

> الضأص ١٤٤ -10

حضرت مولانا خواجه سيدلعل شاه جمداني رحمة الله عليه -14

آپ دنده شاہ بااول مخصیل تلد گنگ شلع چکوال میں پیدا ہوئے۔آپ کا سلسانب مشہور مبلغ اسلام وروحانی بزرگ حضرت امیر کبیر سیدعلی ہدائی رحمۃ الله علیہ (م ۲۸۷ھ) سے مشہور مبلغ اسلام وروحانی بزرگ حضرت امیر کبیر سید بلاول ہدائی ہجرت کرے تلد گنگ کے اس ملتا ہے۔آپ کے اجداد میں سے سے حضرت سید بلاول ہدائی ہجرت کرے تلد گنگ کے اس علاقہ میں آباد ہوئے اور ان ہی کے نام سے میرضع آباد ہے۔ ان کی قبر یہی زیارت گاہ عوام

آپ نے ابتدائی تعلیم اینے بزرگوں سے حاصل کی بعد از ال معقولات ومنقولات کی تعلیم حضرت خواجہ حاجی دوست محمد قندهاری قدس مرہ موی زئی شریف کے شاگرد وخلیفہ حضرت موا؛ نا احمد دین انگوی رحمة الله علیه کی خدمت میں دی سال رو کر حاصل کی - فراغت كے بعد حضرت مولانا احددين انگوى نے اپنے تمام طلباء آپ كے حوالے كرد ہے۔ چنانچي آپ پندرہ سال تک اپنے استاد کی جگہ علوم عقلیہ ونقلیہ کی قدریس کرتے رہے۔ جب آپ کے استاداس جہان فانی نے رحلت فرما گئے تو آپ اپنے استاد کے بیخ واستاد حضرت حاجی دوست محمر قندهاري قدس سره كي خدمت مين موي زئي شريف ضلع دُيرِه اساعيل خان حاضر ہوكران ے بیعت ہو گئے-ان کے وصال ۱۲۸ اچے کے بعد ان کے خلیفہ و جانشین حضرت مولانا خواجہ محرعثان دامانی قدس سره سے تجدید بیعت کی اور خلافت واجازت سے مشرف ہوئے۔مصنف فوائد عثانی نے آپ کا ذکران القابات ہے کیا ہے۔''عالم فاضل صالح متقی' دائم الذکر والفکر' صاحب استغراق وصاحب علم وخلق وصاحب مخاوت وصاحب تو كل ـ ۱۳۰۸ ه مي آب ج بيت الله اورزيارات مقدسه كے ليے جازمقدى كئے اور ج بيت الله اور وضه و بوى صلى الله عليه وسلم کی زیارت کی-آ بیتمیں برس تک دندہ شاہ بلاول میں مندفیض دارشاد پر مشکن رہے۔ ع شعبان اساس بطابق ٢٣ جون (٨٩١ وكوآب نے اسينة آبائي گاؤل ونده شاه بااول ميں رطت فرمائی اور میبیں مدفون ہوئے- (ان کے حالات کے لیے دیکھیے: (۱) تاریخ چکوال وْ اكثر الياقت على خان نيازي م حكوال المجمن تو قير ادب ١٩٩٢، ص ٣٧٤ (٢) حيات صدريه قاضى عبدالائم برى يورى بزاره فاتقاه نقشبندية مجدوية ١٩٩٩ م ٥٨ - ٩٩ و (٣) تذكره علمائے پنجاب اخر رائی ( و اکثر مفیر اخر ) لا بور: مکتب رحمانید ۱۹۸۱ ۔

```
- تارىخ وتذكره خانقاه سراجيه
```

مولا نامحبوب اللي تخد معدية كنديال صلع ميانوالي: خانقاه سراجية -14 شعبان ۱۳۱۸ مر دعبر ۱۹۹۷ عص ۸۲ اينا سم -IA ايشاً ص ٥٨-٥٩ -19 الضائص ٨٦ -10 الضائص ٨٨ -11 الضأ ص ٨٩ -11 الضأ -rr الصّاً ص ٨٩-٩٠ - 11 الضأ ص ٨٨ -10 الضأ -14 الضأ -14 الضاً على ١٨١-١٨١ -11 الينا ص -19 الفنأ ص الصّاً ص ٩٣ -11 الفِياً ص ٩٢ (عاشيه) - 77 الصّا عن ١٠١٠٥ (عاشيه) ---الينأ ص ١٤١ - -الضأ (عاشية) -50 الضأ ص ١٤٤ - 14 اليناً ص ١٨١ -14 قاضى محمض الدين خافقاه سراجيه كاعظيم كتب خانه فكرونظر اسلام آباد - 171 サレールリンロショントリーンドリ الل علم كى جنت خافقاه سراجيد اسلامى لابمريرى ابناس كتاب البور: -19 عتبره 192 وس ٣٠ - يروفيسر محدر فع الله خان اليك عظيم وفي كت خانهٔ فکرونظر (اداره تحقیقات اسلامی اسلام آباد): ایرین • ١٩٤٠ مولا نامحبوب البي تخذ سعدية كنديال منطع ميانوالي: خافقاه سراجية شعبان ۱۳۱۸ه/ دسمبر ۱۹۹۷ وس ۹۳\_

الينا ص ١٩٩ / Muhammad umar Kirmani (Lt.Col.R) Biographical Encyclopedia of Pakistan, Lahore, B.E.P 1996-97, P.880.

> الضاً من ٩٨ -14

الضأ بص 99

-144

ایننا مه ۱۳۵۰ حضرت مولا ناحکیم عبدالو ہاب المعروف حکیم نابینارحمة الله علیه -00

حضرت مولا نا حکیم عبدالوہاب بن جان محمد المعروف عبدالرحمٰن انصاری مشر تی یو بی کے طلع غازی پور میں قصبہ پوسف پور میں رہے تھے۔متحدہ بندوستان کے مشہور ساس رہنما ڈاکٹر مختار احمد انصاری کے آپ بڑے بھائی تھے۔ بچین میں بینائی جاتی رہی۔ دس سال کی عمر میں قرآن مجيد حفظ كيا- ابتدائي صرف ونحوكي تعليم وطن يس يائي - اعلى تعليم وارالعلوم ويوبنديس مولانا محمر يعقوب نانوتوي رحمة الله علية مولانا فيض الحنن سبار نيوري رحمة الله عليه اورمولانا ذوالققارعلى ديوبندى رحمة الشعليه عاصل كى- ماج عن وارالعلوم ديوبند ع فارغ ہوئے اور دبلی چلے گئے۔ دبلی میں تدریس کے ساتھ علم طب کی تعلیم حکیم اجمل خان دہلوی کے والد حكيم محمود خان بن حكيم صادق الشريفي سے حاصل كى -فراغت كے بعد حيدرة باودكن بميني شولہ پوراور دبلی میں مطب کرتے رہے۔معقول ومنقول کے متاز علاء میں سے تھے۔اکثر ذکر وعبادت میں مصروف رہتے تھے۔ نابینائی کی حالت میں مخصیل علم کی اور مبارت تامہ پیدا کی۔ ائمی کی طالب علمی کے زمانہ میں بورپ کا ایک سیاح دارالعلوم دیوبند دیکھنے آیا تو اس نے واپس جا کر بورپ کے اخبارات میں دارالعلوم دیوبند کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ دارالعلوم میں ۳۷- مولانا محبوب البي تحفه سعدية كنديال ضلع ميانوالي: خانقاه سراجية شعبان ۱۳۱۸ه/ دمبر ۱۹۹۷ من ۱۳۵

١٣٦- الفناء ص١٣١

٣٨- الضأ

٢٩- الضا مل ١٣٤

٥٠- الينا ص١٣٩

ا٥- الفياً

٥٠ الينا م

٥٢- اليضائص ٤٨- ملاحظة فرمائي شجر واولا دوافقاد كرام

۵۳- الفياً ص٠٠١-١٠١

٥٥- اينا ص١٣٨

ושל ית חחו-מחורת

٥٥- الينا ص١٩٢-٢٩٣

٥٨- الفيز الص ١٣٥-١٨٨

٥٩- ايضاً ص ١٣٨

| خواص خان تذكره علائ بزاره ١٩٨٩ عن ١٥٩ محد شفيع صابر                |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| شخفيات مرحد باور: ١٩٤٨م؛ ص ١٣١/ قاضى عبدالداعم حيات                |      |
| صدرية برى بور بزاره: خانقاه نقشوندي مجددية ١٩٩٩ ء                  |      |
| يروفيسر ذاكثر محمد طارق مسعوة صدرالاوليا وحفرت معظم قاضي محد صدر   | -41" |
| الدين تقشيندي رحمة الله علية روز نامه نوائ وقت راوليندي: ١٦ جولائي |      |
| الله المحالية والمحالية المحالية                                   |      |
| اليضاً عمل روز نامه جنَّكُ راولينتُذي: ٢١ جولا تي ومنايع           | -40  |
| مولانا محبوب الهي تخذ سعدية كنديان ضلع ميانوالي: خافقاه سراجية     | -44  |
| شعبان ۱۸۱۸ ه دمبر ۱۹۹۷ وس ۱۳۹ –۱۵۰                                 |      |
| اليفائس ١٥٠ (١٩٥ ( طاشير ) ٢٢٠-٢٦٩ ٢٧٠ ٢٢٠-٢١٩                     | -44  |
| خانقاه سراجية وظيفه سعديية مطبوعه لا بيوزس-ن-ص٥-٢                  | -44  |
| مولانا محبوب البي تخد سعدية كنديال ضلع ميانوالي: خافقاه سراجية     | -19  |
| شعبان ١٥١٨ه أرمبر ١٩٩٧م ص ١٥٠ خانقاه سراجية وظيفه سعدية            |      |
| مطبوعالا بورس-ن-ص٥-١                                               |      |
| اليشاً من ١٥٠–١٥١                                                  | -4.  |
| اليشا عن ١٥١- ٢٣٨ - ٢٣٨                                            | -41  |
| وْاكْمْ فِيوض الرحمٰنُ مشابير علماء لاجور: طيب اكيدى جلد دوم عل    | -47  |
| ٥٥-٥٥/ اخرراي تذكرة على عناب الدور: مكتبد وحماني ١٩٨١ .            |      |
| طددوم ص ۱۸۸                                                        |      |
| موادنا عبدالكريم كاچوى مه كامل فبفت در تبد خاك ماينام الرشيد       | -44  |
| سابيوال: جلد ١٣٠١مبر ١٩٨٥ أو والحبره ١٨٠ ه شما اص ١٤٥٥             |      |
| 5                                                                  |      |

مولانا محد اسرائيل صدر الكلام بشاور: ١٩٥٥ هوص ٩ (تعارف) مح

الضأ

-41

الفنأ اص ١٠١ (عاشيه)

اليناً ص ١٣٩

مولا نامحبوب البي تخذ سعديه كنديال ضلع ميانوالي: خانقاه سراجيهٔ -48 شعبان ۱۹۱۸ه/ دیمبر ۱۹۹۷ و ما ۱۵۲ الينا من ١٥٢-١٥٣ (عاشية) -40 الينا اص ١٥٣-١٥١ -44 الضأعص ١٥٢ -44 الضأ -41 William Control الصاً اس ٢٨ -49 الضأ بص ٢٠ -1. الضاً "ص ١٢٣ -11 الضاً عن ١٢١ -Ar ابينيا -1 الضأ ص ١٢٥ -10" الضاً من ٢٣-٣٣ -10 الصنأ ص -44 ايضاً مص ٢٨-٢٩ -14 الضأ ص ١٥٨ -11 الصّائص ١٥٣٠ و٢٢٠ -19 الينا من ١٥٥ (عاشيه) -9. سدمحراظبرشاه قيصر بمار عمعاونين (ادارتي شذره) مابنامددارالعلوم -91 د يوبند (مندوستان): جنوري ١٩٥٢ ، عس مولانا محبوب اليي تخذ سعدية كنديال ضلع ميانوالي: خافقاه سراجية -91 شعبان ۱۹۱۸ه/ دیمبر ۱۹۹۷ وص ۱۵۵ الينا ص ١٥٥ -91 الضاً 100 -95

الضاً على 100-201

-90

- ١٥١ الينا على ١٥١
- ٩٠- ايين) مرا صاحبزاده ابرار احر بگوئ نصير الدين احر بگوئ ما بنامه شمس الاسلام بھيره: امير محترم نمبر طلده شاره ۴ اپريل ١٩٤٦، رﷺ الْ أنى ١٩٤٧هـ ٢٩٠٥هـ ٢
- 90- صاحبز اده ابراراحمد بگوی علماه ومشائخ بگویه بجیره: مجلس مرکزید حزب
  الانصار (س-ن) ص ۱۹-۱۹ '۲۲ '۲۲ '۲۵ اختر رای تذکره علماه
  پنجاب الا بور: مکتبه رحمانیهٔ ۱۹۸۱ و جلد دوم ص ۲۵ ۱۹۸۷ علامه ا قبال احم
  فاره قی تذکره علماه اتل سنت و جماعت الا بور: مکتبه نبویهٔ ۱۹۸۷ و مولانا
  الا ۱۳۵ ۱۳۸۸ محمد رمضان علوی مولانا ابوسعید تعلیم و تربیت: مولانا
  الحاج افتخار احمد بگوی ما بهنامه شمس الاسلام بجیره: امیر محترم نمبر اربیل
  ۱۳۵ ۱۳۸ میروی است ۱۹۷۲
- 99- كتوب كراى حضرت مولانا صاجرزاده ابرار احد بكوى بنام مؤلف بيام مؤلف بيام مؤلف بيام مؤلف بيام مؤلف بيام مؤلف
- مولانا محبوب البي تخد سعدية كنديال ضلع ميانوالى: خانقاه سراجية شعبان ۱۸۸ه اله رئيس ۱۹۹۷ و سر۱۹۹۷ ملم ۱۵۷
  - ١٠١- ايشأ ص ١٥٤
  - ١٥١- الضأمس ١٥٢
- ۱۰۱۰ مفتی سید محمد عمیم الاحسان المجد دی البرکن، قواعد الفقهید، کراچی: الصدف پبلشرز ٔ ۱۹۸۷ من ۱-ب (کلمة) مل خافقاه سراجیهٔ وظیفد سعدیهٔ مطبوعه لا بهورس-ن ص۵-۲
- ۱۰۴- مولانامحبوب البي تخذ سعدية كنديال ضلع ميانوالى: خانقاه سراجية شعبان ۱۹۸۸ه/ م ۱۹۹۷، ص ۱۵۷
  - ١٠٥- الينا على ١٥٨-١٥٨ ٢٣٣١
  - ١٠١- الينا ص ١٥٨ (ماشيدا)

```
الضأ
                                                                -1.1
                                          الضاً من ١٥٨-١٥٩
                                                                -1+9
                                               الضأ ص ١٥٩
                                                                -11.
                                                        الفنأ
                                                                 -111
                                                        الضآ
                                                                -111
                                                الصاً اس ٨٠
                                                                -111
                                               الضأ ص ٢٠١
                                                                -110
                              الينا 'ص ١٩٨٤-١٩٩ (حاشيه)
                                                                -110
                                           الصّا اص ١٠١-١٠١
                                                                -114
                                          الينيأ بص ١٢٣-١٢١
                                                               -114
                                            الضأ من ١١٠-١١٢
                                                               -IIA
                                               الصّا ص١١١
                                                                -119
                                          الصّاً من ١٢٩–١٣٠
                                                               -110
                                               الصائص ١١١
                                                                -111
ايضاً من ١١٨-١١٥/ بروفيسر محمد انوار ألحن شير كوفي انوار عثاني
                                                               -111
        (كمتوبات علامة شيراحم عثاني) كراجي: كمتبدا سلامية س-ن
                                         اليناً ص١٥٠ أايناً
                                                              -114
                                              الضأ ص عاا
                                                              -111
                                          الضاً من ١١٥-١١١
                                                              -110
                                     الضأ ص ١٤٥ (عاشيه)
                                                              -114
                                             الضأ مس ١١٧
                                                              -114
                        عس كتوب مؤلف كياس محفوظ ب-
                                                              -ITA
                                             الينا 'ص١٣٣
                                                              -114
(علامه) طالوت مطرت مولانا محدعبدالله قدس سره العزيز مابنام
                                                              -110
                         الصديق لمثان: دُوالحبه ١٣٤٥ ه ص ٢٨
```

۲۳۷ — تارخ وبذكره خافقاه سراجيه

۱۳۱- مولانا محبوب البيئ تحفه سعدية كنديال ضلع ميانوالي: خانقاه سراجية شعبان ۱۳۱۸ه/ ديمبر ۱۹۹۵، ص ۲۸-۲۹

١٩١٠ الينا ص٢٩

١٣١٠ اليناً اس ١٣١٠

۱۳۴- ایشانس ۲۳-۲۳

١٣٥- الينا ص ٩٥-٩٩

١٠٢- ايضاً ص ١٠١-١٠١

١٠١٠- الضأ ص ١٠١١-١٠١

١٠١٠- الفنأ على ١٠١٠-١٠١٠

١١١٠ الينا ص١١١

١١١٠- الضائص ١١١٠

اس الضائص ١٢١

١٢١- الضأ ص١٢١

١٢١٠- الينا ص١٢١

١١١٠ الضأ

۱۲۵- الفأص ۲۳۵ (عاشيه)

١٣١- الينا ص ١٣٥-١٣٩

١٩١- ايشأص ١٩١-١٩١

١٣٠- الفياء ١٣٨

١٣١- الفياً اص ١٣١

١١٥٠ الفياً اص ١١١١

ا10- ايشا ص10

١٥١- اليناً ص١٢٨-١٢٥

١٥٣- الضاً ص١٣١-١٣٣

١١١- اليناء ص١١٠-١١١

192-

| الينا من ١٢٢-١٢٣     | -100   |
|----------------------|--------|
| اليضاً "ص ١٦٧        | -101   |
| اليناس ١٢٨-١٢٩       | -104   |
| ايينا ص ١٩٨          | -101   |
| الينيا مس ١٧٧        | -109   |
| الينيا مس ١٦٨        | -14.   |
| الينياً من ١٤٠       | -141   |
| الفينا مس ١٤١-١١١١   | -141   |
| الصِّنَّا 'ص٢١٢      | -171   |
| الصنأ ص ٢٥٧-٢٥٩      | -145   |
| الصّا 'ص ٢٥٩         | -170   |
| الضأ ص ٢٧٧           | -177   |
| الفِنا مس ١٩٦        | -144   |
| الينأص               | -IYA   |
| الضاً من ٢٣٢-٢٣١     | -179   |
| الفنأص ٢٣٣           | -14.   |
| اليشا م ١٩٧-١٩٧      | -141   |
| اليضاً من ٢٠٥٠ - ٢٠٥ | -141   |
| الينا 'من ١٣٣        | -128   |
| ايضأ                 | -145   |
| الينيا من ١٢٩-١٣٠    | -140   |
| ایشاً مس ۱۱۸         | -144   |
| ایشانص ۱۰۳           | -144   |
| ایشا مس۱۳۳           | -14A   |
| اليناً 'ص١٨١         | -149   |
| 7 1110 121           | - 144° |

الضأص -14+ الينا بس ١٨٢ -IAI اليناً 'ص ١٨٩ -IAT اليشأ عن ا19-191 -IAT اليشأ ص١٢٠ -IAP الينأ ص ١٢٧ -110 الضاً اص ١٢٨ -IAY الينأ ص ١٢٩ -114 الضأ اص ١٢٨ -111 الصنأ مس ٢٠٨-٢١٠ -114 الضأمس ٢٠٨ (عاشيه) -19. الفنأ ص ١١٠ (عاشيه) -191 الفنأ ١١٠ (عاشية) -191

# باب دوم

احوال ومناقب نائب قيوم زمان صديق دوران حضرت مولا نامحمر عبدالله لدهيا نوى قدس سره (۱۲رجب ۱۳۲۲ه- ۲۲ شوال ۱۳۷۵ه/۵-اکورس ۱۹۹۰- عجون ۱۹۹۹)

چند خوانی حکمت یونانیاں حکمت ایمانیاں راہم بخواں

باز گوازنجد واز یاران نجد تا درو دیوار را آری بوجد

مرے بابل جدوں دی جائیاں میں خدا جات تے لا لائیاں میں عالم روحانیت کے تمام باسیوں کا مقصود و ماحسل وصول الی اللہ ہے۔ ان بھی ناتی طبقہ
الیے نفوں قد سیاور پاک باز ہستیوں پر مشتل ہے جورجت عالم سلی اللہ علیہ کہ ہوا ہو کہ سند
پر پوری طرح عمل پیرا ہے اور کتاب وسنت کو مضبوطی ہے قعام کرا دکام اللہ گی بجاآ ورگی کر نا ان
کا اور ہونا بچونا ہے۔ کیونکہ مجرصادق صلی اللہ علیہ نے فائز الرام گروہ کی نشانی '' فسٹم علی
ما آن و آصنے ابھی '' بتلائی ہے۔ بیقدی صفات ہستیاں جبود ستار کی زیبائش و نمائش ہے
بیزار بورتی جیں وہ فلوت گریں بھوں یا جلوت شیں بوریا و خاک پر بیٹھے بوے نظر آتے ہیں گئن بیا اور جمہ تن اپنے دب ہے مصروف کا در جے
بیرا اسلی کے ہم نشیں ومقرب ذرگاہ حق بہوتے جیں اور جمہ تن اپنے دب سے مصروف کا در جے
بیں۔ شب وروز کمانا' کھانا اور خوب کھانا' سونا اور عافل بونا ان کا شغل نہیں بوتا بلکہ آئیس بودہ
بیش کے لیے بینکوں کی کٹیا پہننے کے لیے چیتھو وں کی گدری ' کھانے کے لیے نان جو یں کا لقہ ہوئا اور پینے کے لیے جزار کی کہا تھے۔
بیش کے لیے بینکوں کی کٹیا پہننے کے لیے چیتھو وں کی گدری ' کھانے کے لیے نان جو یں کا لقہ ہوئا ور بھائی کے طالب ہوتے ہیں اور ان کی زندگی کے تمام کھات
مورت و سیرت اور خاہر و باطن کے کھاظ سے کا بل ایما ندار اور تھی بوری۔
معورت و سیرت اور خاہر و باطن کے کھاظ سے کا بل ایما ندار اور تھی بوری۔

وہ دنیا بی مسافر بن کرر ہنا پہند کرتے ہیں۔ یہاں سونے اور چاندی کے قرطیر لگاناان کا شیوہ نہیں ہوتا بلکہ وہ آخرت کی تھیتی کو سر سبز وشاداب دیکھنا پہند کرتے ہیں۔ دوسروں کی خیر خواہی اور بھلائی انہیں محبوب ہوتی ہے۔ غریبوں مسکینوں کا مجاو ماوی بننا 'بحوکوں کو کھلانا' پیاسوں کو پلانا' نگوں کو پہنا نا'سوالیوں کو بیٹا 'اپنوں اور غیروں کے کام آنااور دشمن نوازی انہیں مرغوب ہوتی ہے۔

اپ پاس آن والوں کے ظاہر و باطن شریعت مطہرہ کے مطابق آراستہ و پیراستہ کرنا انہیں اخلاق رزیلہ ہے ہٹا کرصفات جمیدہ کا خوگر بنانا انہیں عزیز ہوتا ہے۔ وہ خود سرا پاہدایت ہوتے ہیں اور سب کو ہدایت یافتہ و یکھنا پہند فرماتے ہیں۔ ان کی جملدریا صنتوں اور عبادتوں کا مشاؤم مقصود ذات باری تعالیٰ کی رضاو خوشنو دی کا حصول ہوتا ہے۔ لہٰذا ان کی مخلوق خدا ہے عبت وحشیٰ بھی لللہ ہی ہوتی ہے۔ وہ خود حیات ابدی کے مشاق و والد ہوتے ہیں۔ لہٰذا وہ اپ متوسلین و والد ہوتے ہیں۔ لہٰذا وہ اپ متوسلین و وابستگان کو بھی طالب دنیا کی بجائے طالب آخرت و یکھنا پہند کرتے ہیں۔ تاکہ دہ لقائے الٰہی کے مشتق بن جا کیں۔ وہ خود حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے مطبع و فر ما نبر دار اور محب ومتو الے ہوتے ہیں۔ اللہ عنانا جا ہے ہیں۔

اورسب سے سوابید کہ وہ طالبان حق اور سالکان طریقت کو کشاں کشاں منزل مقصور بعنی بارگا ورب العالمین میں پہنچادہتے ہیں:

> مرشد مهربان چنس باید تادر فیض زود بکشاید

آ پاس باب میں نائب قیوم زمال صدیق دورال حفزت مولانا عبرالله لدهیانوی قدس سره (۱۹۰۴-۱۹۵۷ء) کے احوال و مناقب پڑھ کر انہیں مذکورہ بالا صفات ستودہ و خصائل عالیہ کامظہر یا کیں گے:

آن امام جام عبدالله از مقامات معرفت آگاه دار مقامات معرفت آگاه دات میرود دات عرودات نفتاد از کمال استفنا کهش بر زخارف دنیا

## فصل اول

# ابتدائی حالات اور تعلیم وتربیت خاندانی حالات

ضلع لدھیانہ مشرقی پنجاب (ہندوستان) کی تخصیل جگراؤں کے گاؤں سلیم پور میں متوسط در ہے کاارائیں خاندان آ بادتھا جواٹی دینداری نیکی اوراخلاتی خوبیوں کی بناپرعزت کی نگاہ ہے دیکھا جاتا تھا-اس خاندان کے لوگ سید ھے سادے کا شتکار تھے جواپنے بازوؤں کی حلال کمائی ہے اپنا پیٹ بحرتے اورتن ڈھانچتے تھے اوروہ اپنی خالص عن الریاء نیکی کی بدولت خاص وعام میں محترم و ہردلعزیز تھے گے۔

اس خاندان بن ایک بزرگ میاں نور محمد صاحب ولدمیاں قطب الدین صاحب رحمة الله علیہ رج سے جو انتہائی دینداڑیا کے طینت اسادہ مزاج اور صاحب دل آدی ہے۔ جو خود صوم وصلوٰۃ کے پابند سے اور اہل بستی کوشری احکام کی بجا آوری کے لیے آمادہ کرتے ہے۔ خدمت خلق کے جذبہ سے سرشار ہے۔ انہیں بعض امراض کے موثر دم بھی یا وہ ہے۔ جس کی بنا پر علاقہ کوگ دن رات ان کے ہاں آیا جایا کرتے ہے۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہد رکھا تھا کہ اگر کوئی مریض یا ضرورت مند بچھلی رات بھی دم کرانے کی غرض سے آئے تو مجھے جگا جائے اور آنے والے ضرورت مندکی یوں دیر سے آمدکو بھی اپنے لیے بارمحسوس نے فرماتے کے خراب ان کے گاؤں یا سے کہ مضرورت کے لیے جب کی دوسرے گاؤں یا قصبہ بیں جاتے جہاں ان کے گاؤں یا علاقے کی کوئی لڑکی بیاتی ہوتی تو اسے اپنی بیٹی تصور کرتے ہوئے اس کی خیرو عافیت ضرور یو چھا کرتے تھے۔ ان محد و خصائل وفضائل کی بنا پر برآدی ان کا احز ام کرتا تھا۔ ع

#### ولادت باسعادت:

اس نیک سرت خاندان کی پاک طینت شخصیت جناب نور محد صاحب رحمة الله علیه کے باب و رحمد صاحب رحمة الله علیه کے باب ۵- اکتوبر من 19 مراد الله قدس مره بیدا ہوئے - بوقت پیدائش آپ کی بیئت سے دکھائی دیا کہ جیسے آپ الله رب العزت کے حضور مجدہ ریز ہیں - علی الله عن الله عن

## ابتدائی تعلیم:

جب آپ کی عمر مبارک چھ برس ہوئی والد ماجد نے آپ کو قر جی مجد میں تعلیم قر آن کے حصول کے لیے بھیجے دیا۔ بغضل رئی آپ نے جلد ہی قاعد کا پارہ عم کی ناظر اِتعلیم 'چھ کلے نماز کی تراکیب' نماز میں پڑھی جانے والی سور تیں اور دعا ئیں حفظ فر مالیں۔ اس کے ساتھ االہ اِله علی سلیم بورکے پرائمری سکول میں پہلی جماعت میں داخل کرا دیے گئے۔ برا اور پڑک ای سکول میں پڑھے دے۔ بی حاصل کی برائمری سکول میں پہلی جماعت میں داخل کرا دیے گئے۔ برا اور پڑک ای سکول میں پڑھے دے۔ بی حصور کے بی اور پڑھے دے۔ بی ا

## بجين كى ساده لوى اورسليم الفطرتي

جب سکول میں داخل ہوئے تو استاد صاحب نے نام درج کرنے کے بعد آپ کو کا اس میں بیٹھنے کے لیے یوں کہا کہ تشریف کا ٹوکرار کھیے آپ فر مایا کرتے تھے۔'' میں سکول کے صحن میں ادھرادھر ٹوکرا تلاش کرنے لگا مگر وہاں ٹوکرا مجھے کہاں ملتا۔ بعد میں اس محاورہ کے معنی معلوم ہوئے تو اپنی لاعلمی پر بری بلنی آئی۔''

آپ فطرت سلیم کے حامل تھے۔مشیت ایز دی جوکام آپ نے لینا چاہتی تھی اس کے سارے سامان ازخود پیدا ہوئے گئے۔ بزرگوں کا ادب واحتر ام کرنا اور ہرا کی کے ساتھ خوش خلتی ہے چیش آنا آپ کو اس چھوٹی عمر میں ہی نصیب ہوگیا۔علمی ذوق وشوق اور ذہانت و فطانت کا ذخیرہ وافر والیام طفولیت میں نصیب ہوگیا۔سونے پہسہا گدید کہ قادر مطلق نے بچپن ہی ہے آپ کو بلاکا حافظہ و دایت فرمادیا۔سلیم پورکا کوئی بڑایا بزرگ مرزاہ ل جاتا تو اس سلیم

الطبع ، بھولے بھالے اور ہونہار بچے ہے تنتی سنانے کی فر مائش کرتا اور آپ اچھا جی کہد کرر کتے اور پھر کنتی سنانا شروع فرمادیتے ۔ ک

### يْدل اسكول بين داخله:

آپ نے پرائمری سکول سے وظیفہ حاصل کر سے فراغت پائی اور ہرسال امتیازی نمبروں سے امتحان پاس کیا۔ اپنے والد ماجد اور تایا گرائی کی خواہش پر ڈی ٹی ٹدل اسکول سودی کی خصیل جگراؤں ضلع لدھیانہ میں ہم/اپریل 1913ء کو داخل ہوئے اور ۲۱ فروری 1919ء تک ای سکول میں زیر تعلیم رہ کر ٹدل کی سند امتیازی نمبروں کے ساتھ حاصل کی۔ محکم تعلیم نے اس دوران آپ کو سکول کی ملازمت کی پھیکش بھی کی لیکن آپ نے ویٹی تعلیم کے ذوق وطلب کی خاطرا سے قبول ندفر مایا۔ کے

### آ وسردى تا ثير

آپ ڈل پاس کرنے کے بعد دھرم کوٹ مسلع فیروز پور میں مولانا محمد ابراہیم سلیم پوری کے پاس تشریف لے گئے اور دیٹی تعلیم حاصل کرنے گئے۔ یہاں تک تنجیخے میں نصرت الجی نے نیجی معاونت فرمائی -اس بارے میں دوواقعات کتب تذکرہ میں آتے ہیں جن کوہم یہاں نقل کرتے ہیں- پہلا واقعہ حضرت اقدس قدس سرہ خود بیان فرماتے ہیں:

ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ صورت عالم دین (مولانا قرالدین صاحب) مجمی مجمی ا آیا کرتے تھے۔ جن ونوں میں پرائمری سکول سے وظیفہ یاب ہو کر فارغ ہوا وہ تشریف الائے۔ مجد گیا تو انہوں نے مجھے مجت اور پیار سے اپنے پاس بلایا اور مجھ سے مسائل نماز پوچھے لگے۔ میں اپنی یا دواشت سے جواب دیتا اور سے بتا تارہا۔ ایک مسئلدانہوں نے ایسا بو چھا جو مجھے نہ آتا تقا گر تھوڑ اسا تامل کر کے اس کا جواب دینے میں کا میاب ہوگیا۔ جواب کو سے تھا مگراپنے انداز واور قیاس سے دیا تھا۔ مولانا نے یہ بات بھانپ لی اور فر مایا کہ تم نے جواب سے کہا کہ دیا ہے گئن یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ جواب معلوم تھایا اپنے انداز سے بتایا ہے۔ میں نے کہا کہ اندازے ہی سے جواب دیا ہے۔ اس پر مولانا نے مجھے آفرین کہا اور ساتھ ہی یہ تھی۔ بھی کر دی کددیکھودین کا مسئلہ جب اچھی طرح معلوم نہ ہو بتانائیں چاہے۔ اگر اندازے ہے جواب سے جو ب سے بھی دیا جائے آت آ دی پھر بھی گنبگار ہوجاتا ہے۔ آئندہ اس کا خیال رکھنا۔ پھر انہوں نے بھی عظم دین حاصل کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے کہا کداسکول کی تعلیم ختم کرنے کے بعد کسی عربی مدرسہ میں داخل ہو کرعلم دین پڑھنا۔ ان سے اُنفتگو جاری تھی کداشتے میں میرے والد ماجد آگئے۔ مولا نا موصوف نے والد محترم سے فرمایا: ''ماشاء اللہ آ ہے کا بچہ برا ہونہار اور ذہین ماجد آگئے۔ مولا نا موصوف نے والد محترم سے فرمایا: ''ماشاء اللہ آسکول میں نمایاں کامیا بی پراس کا وظیفہ بھی مقرر ہوگیا ہے۔'' یہ من کر والد صاحب بول اٹھے کہ جی باں! ماشاء اللہ اسکول میں نمایاں کامیا بی پراس کا وظیفہ بھی مقرر ہوگیا ہے۔'' یہ سنتے ہی مولا نا کی حالت متغیر ہوگئی اور آ ہم دیجر کرفر مایا:

"میاں صاحب! آپ نے بیب بری خبر سائی -اے ابھی سے اگر فرکلی کا پید کھانے کا چسکہ پڑگیا تو چربید کی اسکول کا ماسٹرین جائے گا۔"

آپ فرمایا کرتے تھے کہ موالانا موصوف کی سرد آ واوراس جملے نے جھے پرایبااڑ کیا کہ و پی تعلیم کی ایمیت اور دینوی تعلیم سے نفرت میری طبیعت میں رائخ ہوگئی جس کی بدولت اسکول کے ماحول سے نکل کرع فی مدرسین آنا نصیب ہوا۔ آ

### مزيدنفرت البي نفيب بونا

دوسراواقعد حفرت مولانا عبدالعزيز ميلسيانوى لدهيانوى رحمة الله عليه (م ١٩٨١م) كے حالات من مولانا عبدالرشيد نے لکھا ہے:

آپ کی بات کی جرانگیزی اور اثر پذیری میں ایک واقعہ بجیب وغریب ہے جو میں نے خودان کی زبان مبارک سے سنا۔ میں نے ایک وفعہ پوچھا کہ آپ نے بیثار وعظ فرمائے اور الکھوں لوگ اس سلط میں کوئی خاص واقعہ الکھوں لوگ اس سلط میں کوئی خاص واقعہ سنا ہے۔ فرمانے گئے کہ میں کیا اور میر اوعظ کیا۔ اگر اللہ تعالی قبول فرمادیں تو ان کی کرم نوازی ہے۔ فرمانے گئے کہ میں کیا اور میر اوعظ کیا۔ اگر اللہ تعالی قبول فرمادیں تو الفاظ میں جو پھے بن پڑتا ہے کہتار بتا ہوں۔ لیکن ایک واقعہ ایسا ہے کہ جس کے متعلق مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی اس کی بنیاد پر میری نجات فرمادیں گے۔ میں نے سرا پا اشتیاق بن کر پوچھا وہ کیسا واقعہ ہے؟ فرمانے گئے:

تم جانتے ہو کہ تنہارے گاؤں ہری پور کے نزویک ایک قصبہ کوٹ یا دل خان تھا۔ میں ایک بارات کے ساتھ دہاں گیا ہوا تھا۔

مجدی نماز پر سے جاتا تو ایک فوعراز کاجس کے چرے سے شرافت ونجابت کے آتا رہ جھے اس کے ذوق عبادت کود کھی کر جو بدائتھے۔ وہ بھی با قاعدہ جماعت سے نماز پر سے آتا۔ جھے اس کے ذوق عبادت کود کھی کہ خیال ہوا کہ اس سے گفتگو کروں۔ بی نے اس سے بو چھا کہ برخوردار تبہارانا م کیا ہے؟ جواب دیا کہ عبداللہ ۔ بی نے بو چھا کہ برخوردار تبہارانا م کیا ہے؟ جواب دیا کہ عبداللہ ۔ خصیل جگراؤں سے اس شادی بی شرکت کے لیے آیا ہوں۔ جھے اس پرخوش ہوئی کہ یہ محصل جگراؤں سے اس شادی بی شرکت کے لیے آیا ہوں۔ جھے اس پرخوش ہوئی کہ یہ جراستاذمخر موالا نامحدابراہ میں نے کہا کہ پر ھاکر کیا کرو گے؟ تو نہایت بھولین سے کہنے لگا جواب دیا کہ فر اور کیا کرو گے؟ تو نہایت بھولین سے کہنے لگا کہ میرے والدصاحب کا خیال ہے کہ جھے پٹواری بنایا جائے۔ بی نے کہا کہ عبداللہ تم تو بہت نے کہا کہ ورسانی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ نیک آدی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے۔ اس نے کہا کہ بہت اچھا اور پو چھا کہ کہاں پر مھوں۔ بی نے کہا کہ بہت اچھا اور پو چھا کہ کہاں پر مھوں۔ بی نے کہا کہ تہارے کہا کہاں پر مھوں۔ بی نے کہا کہ تہارے کہا کہ برت اور بی بی اس نے کہا کہاں پر موں۔ بی نے کہا کہا کہاں بر موں۔ بی نے کہا کہا کہا کہاں بر میوں۔ بی نے کہا کہ تہارہ بیم بیں ان سے پر مو۔

اس کے بعدا س از کے نے بعد ہوکرانے والدصاحب سے کہا کہ میں دین کاعلم پر حوں گااور حضرت مولا نا اہراہیم کے پاس چلا گیا۔ اس کے بعدوہ و یو بند چلا گیا اورای دوران میں اس کے باپ (صاحب) نے شادی کر دی اور مولوی عبداللہ صاحب نے ای عرصہ میں حضرت مولا نا احمد خان صاحب رحمت الله علیہ (بانی خانقاہ مراجیہ شریف) کندیاں شریف (ضلع میانوالی) والوں سے بیعت کرلی اورائے وقت کا زیادہ حصدائی شخ کے پاس گزار نے لگا۔ مولا نا (مزید) فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سلیم پور کے کھیتوں میں سے گزر کر کہیں مولا نا (مزید) فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سلیم پور کے کھیتوں میں سے گزر کر کہیں آگے جارہا تھا کہ ایک کویں سے بیلوں کو ہا تکتے ہوئے میاں نور محمد حب (مولا نا محم عبداللہ صاحب کے والدین رکوار) میری طرف غصے سے آئے اور ہاتھ میں 'ن پرین' (بیلوں کو ہا تکنے مارہ چیزی) تقی معلوم ہوتا تھا کہ اس سے میری مرمت کریں گے۔ خیرایا تو نہ کیا لیکن برے والی چیزی) تقی معلوم ہوتا تھا کہ اس سے میری مرمت کریں گے۔ خیرایا تو نہ کیا لیکن برے فضے کے عالم میں کہا: ''مولوی تم نے میر سے لاکے کو فراب کر دیا ہے۔ ٹیں اسے پڑواری بنا نا

عابتا تفاتونے اے ملال بنادیا - اب کسی معید کا امام بن جائے گا اور سارے فائد ان کی عزت خاک میں ملا دے گا۔ " میں نے کہا کہ میاں صاحب نبیس ایسا نہ کہو۔ اس نے اللہ کے دین کو حاصل کیا ہے - وہ تمبارے فائد ان کے نام کو بلند کر نے گا - اس پر میاں صاحب مجھے برا بھلا کہتے ہوئے واپس ہو گئے -

اس کے بعد خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ مولوی عبداللہ صاحب نے اپنے بیٹنے کے پاس رہ کران کی وہ خدمت کی اور ایسا فیفل حاصل کیا کدا ہے بیٹنے کے وصال کے بعد ان کے جانشین ہے اور خانقاہ سراجیہ کندیاں شریف میں متمکن ہو گئے۔ اس کے بعد ان کے والدصاحب ایک دفعہ کندیاں گئے اور اپنے بیٹے کا اقبال دیکھا اور والی آئے اور ایک دفعہ مجھے سے ملاقات ہوئی تو ان کی آئے کھول میں آنسو متے اور مجھے کہنے گئے:

> " مجمع معاف كردواتم في مير بين كوبهت امجهارات دكھايا- ميں كندياں ميں اس كود كيوكرة ربابول-مير بين كار حيث وادشابول سے سوا ہے-"

حضرت مولا ناعبدالعزیز رحمة الله علیہ نے یہ بات جب ختم کی تو ان کی آسکسیں آبدیدہ محص اوروہ فرمارے منے کہ میراخیال ہے کہ میری عبداللہ کودین کی طرف راغب کرنے کی تح یک میری نجات کا باعث ہوگ۔ م<sup>8</sup>

حضرت مولا نامجوب البي رحمة الشعلية رمات بين:

" لذل پاس کرنے کے بعد اس خیال کے تحت کہ کہیں اہلِ خانہ کی ملازمت کے لیے مجور نہ کرویں۔ چیچ ہے موالا نامحہ ایرا ہیم صاحب سلیم پوری کے پاس دھرم کوٹ ضلع فیروز پور پیلے آئے۔ ان کی خدمت میں جانے کا مقصد بیتھا کہ وی تغلیم کا سلسلد شروع ہوجائے گا۔ حرید برآ ں حضرت القدس کے والد ماجد کے ساتھ ان کے دیرید مراسم بھی تھے جن کے باعث وود بی تعلیم کے سلسلہ میں معاونت کر سکتے تھے اور آپ کے والد ماجد کو بھی مطمئن کر سکتے تھے۔ چنا نچ آپ مولانا محمد ایرا ہیم کے زیر تربیت رہے۔ " فیا

بعدازان دويرى تك مدرسه عزيز يدلدهان على اور يكر يكهدت مدرسه عربية امرتمر

## می دین تعلیم حاصل کرتے رہے۔ وارالعلوم دیو بند میں داخلہ اور فارغ انتصلی

پھر ۱۳۴۲ ہے میں دارالعلوم دیو بندتشریف لے گئے اور درس نظامی کے متوسطات سے دورۂ حدیث تک کے جملے علوم (۱۳۴۵ ہے تک) چار سال میں حاصل کیے۔ یہاں کے عظیم الثان دیلی ماحول نگانہ ووزگار اساتذہ کی تربیت عالی اور اخلاق جمیدہ ومحاس پندیدہ سے مجر یوراستفادہ کیا لئے

ورالعلوم ويو بندك ايك جم جماعت علامه طالوت صاحب آپ ك بارك يلى رقمطراز بين:

## حفزت اقدس قدس سره كي جواني

بهرحال بیاجنبیت اس وقت جا کر کم جوئی جب لدهیانه کا ایک نوعمر پتلا و بلاسنره آغاز نو جوان جاری جماعت میں آ کر داخل ہواجس کا نام عبدالله لدهیانوی تھا-

ینو جوان اتناکم گوتھا کہ بڑے بڑے ہاتونی بھی اس کے سامنے آ کر ہاتیں بنانا بھول جاتے اور اس قدر متین تھا کہ بڑے بڑے بڑل گواس کے سامنے بنجیدہ بن جانے پر مجبور ہو جاتے۔''

## تبجد كزارى اورخشوع نماز

مشہور تھا کہ کم عمری کے باوجود تہد کے وقت اٹھنے کا عادی ہے اور نماز اور دوسرے فرائض ونوافل اس کی طبیعت ٹانیہ بن چکے ہیں۔ خوداگر چیآ ج تک نماز پڑھنے کا طریقہ ہمیں نہیں آیا گرا چھے لوگوں کوخشوع اور خضوع ہے نماز پڑھتے دیکھا ضرور ہے۔اس نوجوان کی نمازوں کاخشوع اجھے لوگوں کی نمازوں جیسا ہی ہمیں نظر آتا ہے۔

## نيكى وتقوى مين بلندمقام

مولانا مجرعبداللہ لدھیانوی گو ہمارے ہم جماعت تھے۔ مگران کی نیکی اور تقویل کی بناپر ان کا اوب ہم لوگ ہر طرح ملحوظ رکھتے - بہت سے لوگوں سے دو ممر میں چھوٹے تھے۔ مگر میں نے ہڑی ممر والوں کو ان کی نیکی کے سامنے اس طرح جھکتے دیکھا ہے کہ تبجب ہوتا تھا۔ بلکہ بہت سے وہ لوگ بھی جو ہر طرح اور ہر جگہانی اقتد البندی اور خود نمائی کا مظاہرہ کرتے رہے جب ان کے سامنے آتے تو ابنا آب وہ بھول جاتے۔

ہمارے ساتھیوں میں اکثریت نیک لوگوں کی تھی کیونکہ وہ ماحول ہی ایسا تھا کہ ہمارے جیے لوگوں کو بھی وہاں بظاہر نیک منٹ بن کرر ہنا ضروری تھا اور بہت ہے نیک لوگ و واقعی نیک اور نیک منٹ ہی تھے۔ مگراب جب اس سارے ماحول پر نظر کرتا ہوں اور اپنے آپ کو مکرر ماضی کے تخیلات میں لے جاتا ہوں تو مواد نامجہ عبداللہ صاحب قدس سر والعزیز سب نیک لوگوں میں نمایاں اور الگ ایک خصوصی شخصیت محسوس ہوتے ہیں۔ پھران کی نیکی پھوائی نیکی جس میں نہ ریا وسمعت کا گمان تھا اور نہ خود نمائی و خود گری کا شائبہ۔ گردو چیش للہیت ہی للہیت برتی معلوم ہوتی تھی ، کا

فصل دوم

# مخصيل وتكيل سلوك

## شروع ميلان طبع تصوف كى طرف تقا

دارالعلوم دیو بند کے اساتذہ میں اس وقت ایسے نادرہ روزگار حضرات جمع تھے جواپنے وقت کے امام کہلائے جانے کے مستحق تھے۔ جواوگ تصوف سے شغف رکھتے وہ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمٰن قدس سروالعزیز (م ۱۳۳۴ھ) کی خدمت میں جاتے جوتصوف کے ساتھ ساتھ تملیات کا بھی شوق رکھتے وہ حضرت میاں اصغر حین رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں جاتے۔ درس و تکرار ہے جووقت بچتا حضرت مولانا تھر عبداللہ قدس سروالعزیز صرف حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمٰن قدس سروالعزیز کی خدمت میں گزارتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شروئ سے بی حصول علم کے ساتھ بے ریااور تلاصانہ تصوف کی طرف آپ کار بحان تھا۔ س

## ىپلى بىيت

دارالعلوم و يو بند ك زمانه طالب على مي حفرت اقدى قدى سره ف حفرت مولانا مفتى عزيز الرحمٰن عثانى رحمة الله عليه سطريقة تقتشندية مجدوبي من بيعت كرلي تحياس ضمن مي فرمايا:

"میں رفتہ رفتہ ان بزرگوں (اساتذہ دارالعلوم دیو بند) کی محبت میں عصر کے بعد عاضر ہوا کرتا تھا- رفتہ رفتہ حضرت مفتی عزیز الرحمٰن رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی کشش پیدا ہوئی اوران ہے بیعت کی درخواست کی- حضرت مفتی صاحب نے پہلے تو میرے طالب علم ہونے کی بنا پر بیعت کرنے میں تامل کیا مگر کئی ہارع ض کرنے بعد با آخر طریقۂ تششیند ہے

۲۲۱ ---- تارىخۇندىرە خاقادىراجىيە

مجدد سیم داخل کرلیا اور بیار شاوفر مایا کدکوئی ایک نماز اس چھوٹی مجد میں پڑھ لیا کرو- حضرت فرماتے تھے کہ بیعت کے بعد پانچوں وقت ای مجد میں نماز پڑھنا میرامعمول بن گیا تھا اور حضرت مفتی صاحب نے نبیت مجدد میر کی جس لذت سے قلب و روح کو آشنا کیا تھا وہی بالاً خر مجھے قیوم زمان حضرت مولانا ابو السعد احمد خان قدس سروکی خدمت میں خافقاہ سراجیہ کشاں کشاں لے آئی۔'' سالے

## بزرگول کی خدمت کاجذبہ

حضرت اقدی قدی سره کوانلد کریم نے بزرگوں کی خدمت کا جذبہ شروع ہے ہی عنایت فرمایا تھا- آپ اپنے مرشداول حضرت مفتی عزیز الرحمٰن قدی سره (م۱۳۳۴هه) ہے کس طرح اخذ نسبت فرماتے رہے اوران کا کس قدراحتر ام کرتے رہے- آپ کے ہم مبق علامہ طالوت فرماتے ہیں:

'' مجھے مفتی ساحب (حضرت عزیز الرحمٰن رحمۃ اللہ علیہ) کی خدمت میں متواتر حاضر ہونے کی ضرورت ہوتی اور جب بھی جاتا والد صاحب مرحوم مفور کی وجہ نے خصوصی توجہاوراحر ام کا متحق گرداناجاتا اور جب بھی جاتا حضرت موالا نا محد عبداللہ صاحب قدس سرہ العزیز کوالیک کونے میں گھنے بچھائے سر جھکائے بیشے دیکھتا اور جب مفتی صاحب مرحوم کہیں جاتے تو وہی ان کا جوتا افحا کران کے سامنے موقع کے ساتھ ساتھ ہولیتے ۔ میں تو اپنا مطلب پورا جوٹر نے اور پھر سر جھکائے ساتھ ساتھ ہولیتے ۔ میں تو اپنا مطلب پورا کرکے والی آ جاتا مگر موالا نا سارا فالتو وقت انہیں کی خدمت میں رہے فقہ کے مسائل حل کرنے والا محرم رہا اور سر جھکا کر چپ چپ دیا خضے والا کامیاب وفائز ہوا۔''ھلے

حفرت مفتى عزيز الرحن تقشيندى مجددى قدى سره جارون سلاسل ( تقشيندية قادرية

سپروردیهٔ چشته) میں مجاز طریقت تھے گران کا ربحان طبع نقشبندیت کی طرف زیادہ تھالبذا انہوں نے حضرت اقدس قدس سرہ کی تربیت بھی نقشبندی سلسلہ میں شروع فرمائی - گویا اللہ کریم نے آپ سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ بچد دیہ کی ترویج واشاعت کا کام لینا تھالبذا شروع سے بی اس سلسلہ ، پاک کی تربیت کا انتظام والصرام فرمادیا تھا-

شادى

جب شعبان المعظم ١٩٣٥ فرورى ١٩٢٤ من معزت اقدى قدى سره دارالعلوم ديوبند عنارغ انتصيل موكرا بي گروالي تشريف لائة والدمختر م ني آپ كی شادى كردى - كل زمانه طالب علمي ميس مصرت شيخ سے عقيدت

حضرت اقدس قدس سرہ کو دارالعلوم دیو بند کے زبانہ طالب علمی میں ہی قیوم زمال حضرت مولانا ابوالسعد احمد خان قدس سرہ (م۲۳۱ھ/۱۹۴۱ء) ہے بھی عقیدت ہوگئی تھی-حضرت مولانا طالوت (عبدالرشیدرجمة الله عامیهٔ م۱۹۲۳ء) تحریرفر ماتے ہیں:

ایک بارمعلوم ہوا کہ بنجاب کے ایک بہت ہوئے پیرصاحب (حضرت موالا نا ابوالمعلا احمد خان قدس مرہ) دارالعلوم تشریف لانے والے ہیں اور وہ رہنے والے ہیں امیا نوالی کے۔ ہم نے اپنے طالب علمی کے فرور فضول ہیں آئیس محض پیر ہی سمجھا اور ان کی زیارت کے لیے جانے کا کوئی اجتمام نہ کیا۔ جب وہ تشریف لا چکاتے معلوم ہوا کہ حضرت (موالا نامجہ انور) شاہ صاحب قدس مرہ والعزیز بھی ان کی جائے تیام پر تشریف لے گئے تھے اور دیر تک ان سے ماحب قدس مرہ والد پھر معلوم ہوا کہ حضوصی طور پر دعوت جائے بھی دی باتیں کرتے رہ اور پھر معلوم ہوا کہ دھزت نے آئیس خصوصی طور پر دعوت جائے بھی دی ماحب کی جرمعلوم ہوا کہ ہیر صاحب نے کتب خانے کوخصوصیت سے دیکھا پھر معلوم ہوا کہ ہیں صاحب کا بنا بہت بڑا کتب خانہ ہے۔ جب پے در پاتی با تمیں ہمارے ذبین ہیں درآ کیں آق تصب کم ہوا اور خیال ہوا کہ وہ محض پیر نہیں بلکہ بہت بڑے عالم بھی ہیں اس لیے ان کی زیارت ضرور کرنی چا ہے۔ چنا نچاان کی خدمت ہیں گویا بادل نخواستہ جانا ہوا۔ پیرصاحب کی غیر معمولی شخصیت کا کوئی خاص اثر اس وقت یا دہیں۔ البتہ یہ بات اب تک تفش پر سک ہے کہ غیر معمولی شخصیت کا کوئی خاص اثر اس وقت یا دہیں۔ البتہ یہ بات اب تک تفش پر سک ہے کہ غیر معمولی شخصیت کا کوئی خاص اثر اس وقت یا دہیں۔ البتہ یہ بات اب تک تفش پر سک ہے کہ غیر معمولی شخصیت کا کوئی خاص اثر اس وقت یا دہیں۔ البتہ یہ بات اب تک تفش پر سک ہے کہ غیر معمولی شخصیت کا کوئی خاص اثر اس وقت یا دہیں۔ البتہ یہ بات اب تک تفش پر سک ہے کہ

ہمیں بڑا تعجب ہوا جب ہم نے اپنے دوست مولا نامح عبداللہ قدس سرہ کو وہاں مجمی دوزانوسر جھکائے بیٹھے ہوئے دیکھااور دیر تک ہم بیرسو چتے رہے کہ جب بیاس طرح بیٹھے ہیں تو ضرور پیرصاحب کوئی بہت بڑے ولی اللہ ہوں گے۔ گویا ان کی اس وقت کی نیکی محض ذاتی نیکی نیس مقمی بلکہ نیک نما بھی تھی۔ کیا

## حكمت وطبابت سيصخ كاعزم

حضرتِ اقدى قدس سره كورشته از دواج بين مسلك بونے كے بعد الل وعيال اور والد ين كے ليےكسب معاش كى فكر كلى دارالعلوم ويو بند بين زياتعليم بونے كے دوران آپ كو اين جم سبق حضرت مولا ناسيد مغيث الدين شاہ رضة الله عليه (ما ١٩٩١ه) كى زبانى معلوم بوا تفاكد سر كودها بين مولانا تعليم عبد الرسول صاحب رضة الله عليه معروف وحاذ ق طبيب بين جو اس فن كى درس و تدريس بھى كرتے بين للندا حضرت اقدى قدى سره نے طبات كو ذريعه، معاش بنانے كا خيال فرمايا اور حكمت سكھنے كى غرض سے عازم سركودها بوئے - عليم صاحب كے معاش بنانے كا خيال فرمايا اور حكمت سكھنے كى غرض سے عازم سركودها بوئے - عليم صاحب كے بال تشريف لا ئے تو انہوں نے آپ كى طلب واشتياق كے پيش انظر صلقہ و درس بين شامل كريا۔

## دوسرى بيعت اورخانقاه سراجيه يرتشريف آورى

حکیم صاحب رحمة الله علیه قیوم زمال حفزت مولانا ابوالسعد احمد خان قدل سره بانی خانقاه سراجیه کاراد تمندول میل سے تھاور حفزت اقدی حکیم صاحب کے بال آخریف فرما مورک اور مولانا محمول ایک بارتشریف فرما ہوئے اور مولانا محمول اند حیانوی قدس سره کو پہلی بارد یکھا تو حکیم صاحب نے سره کو پہلی بارد یکھا تو حکیم صاحب نے سان کے بارے میں دریافت فرمایا - حکیم صاحب نے عرض کیا کہ ان کا نام مولوی محموم عبدالله ہے - دارالعلوم دیو بندسے فارغ ابتصیل میں اور طب کے عیال آئے ہیں - اس پر حضرت اقدی قدیس مره نے فرمایا:

"بيطبيب بنة تو نظرنيس آت البنة آپ انبيل برهات ريس تاكه ان كاشوق يورا بوجائ-"

اس واقعد كے پچھ عرصہ بعد حضرت مولانا عبد الله صاحب رحمة الله

علیہ کے ہمراہ (۱۳۴۵ھ/۱۹۲۷ء ی ) خانقاہ سراجیٹریف حضرت اقدس قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت اقدیں نے حکیم صاحب نے فرمایا:

> ''آپ مولانا محمر عبداللہ صاحب کواچی محکت جلد پڑھادیں کیونکہ اس کے بعد مجھے ان کواچی محکمت بھی پڑھانی ہے۔'' بعداز ان حضرت اقدی نے فرمایا:

> > چند خوانی حکمت یونیاں حکمت ایمانیاں راہم بخواں

حضرت مولانا محد عبدالله قدى سرون جب حضرت اقدى قدى سروى زبان مبارك سے بيشعر سنا تو ذوق طب آموزى سرد پردگيا - واپس سرگودها پہنچ كر حضرت اقدى كواپ حال دل سے بذرايد خط آگاه فرمايا - اس پر حضرت اقدى قدى سرونے تحييم صاحب كولكها كه مولانا محد عبدالله صاحب كى جبى تعليم جبال تك بوگئ ہے كافى ہے - انبيں خالقاه پر بجج ديجے-

پھرآپ خانقاہ سراجیہ شریف پرآ گئے اورآئے بھی یوں کہ پھر بمیشہ کے لیے بہیں کے ہو کے رہ گئے۔ پندرہ برس تک اپنے پیرومرشد سے روحانی فیض حاصل کیا اوراس عرصہ میں سفرو حضر بیس آپ کی صحبت سے مشرف ہوئے۔ جملہ باطنی کمالات کو حاصل کرنے کے بعد مجاز طریقت ہو گئے:

> این معادت بزور بازو نیت تا نه مخفد خدائ بخشده

### عطائے خلافت

قیوم زمال حضرت مولانا ابوالسعد احمد خان قدس سره (م۱۳۹۰ها میا ۱۹۴۱ه) نے اپنی حیات مبارک میں بی حضرت مولانا محمد عبدالله قدس کواپنا جانشین نا مزوفر مادیا تھااورا پنے جامع وصیت نامد میں (جوحضرت اقدس کے حالات میں پہلے باب میں شامل ہے) آپ کو خانقاہ مراجیہ کی مندادشاد پرجلوہ افروز ہونے کی اجازت مرحمت فرمانے کے علاوہ خانقاہ شریف کی

جمله الماك كحقوق وراشت بهي آب كوعطافر مادي تق-علامه طالوت تحريفرمات بين: " يوتكدالله تعالى كوحفرت مولا نامجرعبدالله قدس سره على المد فقشنديد من كام ليناتها اس لیےاول بی سے سلسلہ نقشوند ہے میں تربیت کا انتظام ہو گیا بخصیل علم بی کے زبانہ ہے وہ حفرت موال نا ابواسعد احمد خان قدى سروك بحى معتقد مو كئ تقداور ١٩٢١ء مى محصل علم ے فراغت کے بعد ہی حضرت کی خدمت میں حاضری دے دی- اگر جداس اثنامی ان کی شادی وغیرہ بھی ہوگئی اور والدین کے علائق بھی تھے۔ مگر بیسب باتیں اور تعلقات آپ کو سلوک طے کرنے سے روک نہ سکے اور سملے تو تھوڑے تھوڑے و تنفے کے بعد خالقا وشریف حاضر ہوتے رہے مر پھر مستقل طور پر حضرت کی خدمت میں مقیم ہو گئے اور سفر وحضر میں حضرت کی خدمت وملازمت میں رہے۔ مسلسل چودہ سال کی محنت شاقہ کے بعد اگر چیدہ ہرطرے ممل تے اور لوگوں کے رشد کی خاطر انہیں اجازت دی جاعتی تھی مگر حضرت مولا نامرحوم کی نظر اقدی میں ان کا مقام بحض ارشاد و ہدایت کی اجازت ہے بہت ارفع تھا۔ چنانچیآ ہے کو پھر بھی خانقاہ کے قیام چھوڑنے کی اجازت ندمی - حضرت مواا نا کے دوفرزندار جمند تھے۔ ایک صاحبر ادو محد معصوم صاحب اور دوسرے صاحبز ادہ محمد سعید صاحب صاحبز ادہ محمد سعید صاحب جوانی ہی میں دوچھوٹے یچے (صاحبز ادہ محمد عارف اور صاحبز ادہ محمد زاہد ) نشانی چھوڑ کر والدین کوداغ مفارقت دے گئے اور بڑے صاحبز اوے محد معصوم صاحب اگر جدنیک صالح اور ذی علم تھے تكرسلوك مين ان كا درجه اتنا بلندنيين تقا جننا مولانا محمة عبدالله صاحب كا تقا- جنا نجه حضرت مواا نا احمد خان صاحب قدس سرہ نے جو ہر قابل كوسل فاخر يرتر جيح دى اور خانقاه شريف كى تولیت آخروقت می حضرت مولانا محد عبدالله صاحب (قدس سره) کے سپر وفر مائی اور کتب خانداور چھوٹے پوتوں کی تربیت کا بھی انہیں ولی مقرر فرمایا۔"<sup>84</sup>

فرض منصى كى ادائيكى

قیوم زمال حفزت مولانا ابوالسعد احمد خان قدس سره (م۱۳۰ه) نے آپ کواپنانا ئب اور خلیفده اعظم مقرر فرمایا -اس مندارشاد اور منصب عالیدگی آپ نے بمیشد پاسداری فرمائی -

آپ نے ضمنیت شیخ کے مقتضا اور نیابت قیوم زمال کے منشا کو ایک ایم فریضہ بچھ کر پورا فرمایا۔ حالات و واقعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے دل و دماغ کو ہر تنم کے تر دروانتشارے محفوظ رکھا اور بفضل رئی طالبان حق کی رہنمائی فرمائی۔ اللہ تبارک وتعالی نے آپ کو توجہء عنایت کی بے پناہ توت عطافر مائی تھی۔ آپ کی ایک معمولی می نظر طالب حق کے قلب وروح کو کیف و مرورے معمور فرماد ہی تھی۔

آپ کے شیخ ومر بی نے منصب شیخی کی امانت الہدوراث کی بجائے اہلیت کی بنیاد پر آپ کے مخط ومر بی نے منصب شیخی کی امانت الہدوراث کی بجائے اہلی وعیال کی آپ کوعظ فرمائی تھی – لہذا آپ نے بھی بفضل ربی اس مندعالیہ کو اپنی اورائے اہل وعیال کی آسانٹ میارک کی عزت وحرمت کو مقدم سمجھا اور طریقہ عالیہ نقشیند میں مجددیہ کی خدمت کو اپنی زندگی کا شعار بنائے رکھا۔ مج

## حرمت شيخ كى ياسدارى

حضرت قاضی عش الدین رحمة الله علیان ہے کہ کندیاں میں ایک مولوی صاحب سے جو حضرت اقدی (مولا نا ابوالسعد احمد خان قدی سرو) سے عناد رکھتے تھے اور نامنا سب تھید سے بھی نہ چو کتے تھے۔ ایک دفعہ کی مسئلہ کی تحقیق کے سلسلہ میں کتب خانہ خانقاہ سراجیہ میں کتابیں دیکھنے آئے ۔ فقیر نے حضرت اقدی (حضرت مولا نا محمد عبدالله قدی سرو) کو اطلاع دی۔ کہ فلاں صاحب کتابیں دیکھنے آئے ہیں۔ آپ نے فر مایا کتب خانہ ان کے لیے کھول دو۔ چنا نچ کتب خانہ کھول دیا گیا۔ انہوں نے مطلوبہ کتب دیکھیں۔ اس کے بعد حضرت اقدی کی خدمت میں آ میٹے اور ادھر ادھر کی زمانہ سازی کی ہی ہا تمیں کرنے گئے۔ ان کی ہاتمیں سننے کے بعد حضرت اقدی (مولا نا محمد عبدالله صاحب قدی سرو) کے چرے پر غیرت وجلاگ سننے کے بعد حضرت اقدی (مولا نا محمد عبدالله صاحب قدی سرو) کے چرے پر غیرت وجلاگ کے آثار نمایاں ہو گئے۔ فرمایا:

"ابس موادی صاحب زیاده با تی ندکریں-آپ مارے فیخ معزت قبلہ ابوالسعد احمد خان رحمة الله علیه کے خلاف زبان ورازی کرتے رہے ہیں اور مارے اکابر حمم اللہ کافر بان ہے "جرکہ بایر تو بد باشد

وتوباو ، بدنباشی سک از تو بهتر۔"

بيفرماتے ہوئے حضرت اقدى قدى مره كى آئھوں سے آنو بہنا شروع ہوگئے-وه مولوى صاحب چيكے سے المحے اورا پناسامند لے كر چلے گئے- "مُنعُوّدُ بِساللّب مِنْ غَضَبِ الْحَلِيْمِ"

### رشدوبدایت کے چشے جاری فرمائے

حضرت علامه طالوت نائب قیوم زمال حضرت مولا نامجر عبدالله قدس سره کی مشدارشاد پرجلوه افروزی کے بارے میں رقسطراز میں:

> "اوراى طرح آب كا قيام مستقل طور پر خانقاه سراجيه ُزو كنديال ضلع میانوالی میں ہوگیااور آ بنے وہاں بیٹھ کررشد وہدایت اورعلم وعرفان کے ان چشموں کو جاری رکھا جن میں آتائے دو جہاں (بآبائنا ہو امہاتا) نے جاری فرمایا تھااورجنہیں حضرت مجدد الف ٹائی قدس سرہ نے ایک ہزارسال کے بعد دوبارہ کفروالحاد کی گند گیوں سے صاف فرما كر قرون اولى كى طرح مجاد اور مصفا فرمايا تقا- آب كا كام اس قدر اہمیت کے باوجودا تنا بے معلوم تھا کدا گر کوئی صاحب بصیرت نہ ہوتو اے کچے نظر بی نہیں آ سکتا تھا کیونکداس میں نہ کی فتم کی تشہیر تھی اور نہ كى قتم كاريا ندخلوق كى جواب دى كاس من كي سلسله تعااور ندخلوق ك ليكوني نمائش كاس بي سامان- وه أيك چيونا سامدر مرقر تفاجو آبادی کے بنگامون سے دور کندیاں منیشن سے تمن میل بعید تھل کی مرزين من يول موجود تماجية أوادى غير دي زرع عين وه عارت نظراً في تفى جے ابراہيم واساعيل (على نينا وعليبالسلام) نے

## محبت شخ ومربي

حضرت اقدى قدى سره نے چوده برى كاطويل عرصدا بي شيخ ومرشد كے پال گزادا-حلقه وارادت ميں آجانے كے بعد مستقل طور پر حفزت كى خدمت ميں مقيم ہو گئے- سفر وحفز ميں ساتھ رہا- يوں فنا فى اشيخ ہوئے كدا تے طویل عرصہ ميں صرف چند بارا بي وطن مالوف (سليم پور-لدھيانہ) والدين اور ابل وعيال سے ملئے تشريف لے گئے- جب آپ كے شيخ و مر في قيوم زمان حضرت مولانا ابو السعد احمد خان نے وصال فرمايا تو آپ پرايك كوه گران آ گرا- جب بھى جرشيخ ميں مستفرق ہوتے تو اپ مخصوص پر درد مرتم اور پرتا شير اسلوب ميں سے اشعار پر جے ہوئے آپ كى مبارك آ تكھيں اشك بار ہوجاتی تھيں:

بازگو از نجد و از یارانِ نجد تا در و دیوار را آری یو جد مرے بابل جدوں دی جائیاں میں خدا جائے ترے لا الکی میں وَکَیْفَ تَویٰ لَیْلٰی بِعَیْنِ تَویٰ بِهَا سِوَاهَا وَمَا طَهَّرُ تَهَا بِالْمَدَامِع وَتَسْمَعُ بِالْادُنِ الْكَلامَ وَقَدْ جَریٰ حَدِیْتُ سِوَاهَا فِی خُرُوقِ الْمَسَامِع حَدِیْتُ سِوَاهَا فِی خُرُوقِ الْمَسَامِع حَدِیْتُ سِوَاهَا فِی خُرُوقِ الْمَسَامِع حَدِیْتُ سِوَاهَا فِی خُرُوقِ الْمَسَامِع

ترجمہ: (۱)ا ہے محبوب کوتواس آ کلے سے کیے دیکھ سکتا ہے جس سے قودوس سے کود کھے رہا ہے۔اس حال میں کہ تونے اسے آنسوؤں سے دھوکر پاک بھی نہیں کیا۔ (۲) اورا سے کا نول سے مجبوب کا کلام تو کیسے من سکتا ہے جبکہ تیرے کان کے سوراخ غیروں کے قصوں سے بھرے

-012 9

سامعین وحاضرین پرآپ کی زبان مبارک سے بداشعاری کرجون وغم کی کیفیت طاری سویاتی تھی۔ کیون نہیں درودل کواہل دل ہی تیجھتے ہیں۔ ۲۷۰ تاریخ و تذکره خافاه مراجیه

STATE THE REPORT OF THE PARTY O

and the same of th

the bacomerals maked a law of

Land to the last in the work with the hand

Things and

Frankling to the property of

فصل سوم

# سفر**آ خرت** پس ماندگان کرام اور خلفائے عظام

خرآ فرت

حصرت مولا نامحوب اللى رحمة الله عليه في حصرت مولا نامحد عبدالله لدهيانو قدى سره كوصال مبارك كحالات كضمن عن لكها ب:

'' حضرت اقدس نے دوبار تج بیت اللہ شریف فرمایا - دوسرے بچ کے
بعد عالم فانی ہے روگروانی کے آٹار پچھ زیادہ نمودار ہونے گئے تھے۔
عافظ سید عبدالحمید بہاو لپوری راوی ہیں کہ دوسرے بچ ہے والیسی کے
بعد حضرت اقدس نے فرمایا کہ حضرت اعلیٰ (مولانا ابوالمعد احمد خان
قدس سرہ) نے جو ہا تیں بتائی تھیں وہ سب کی سب اس جج کے موقعہ پر
علی ہوگئیں۔ ہس ایک عقد وہاتی رہ گیا ہے۔ ان شاء اللہ وہ بھی مختریب
علی ہوجائے گا۔ بیاشارہ اس طرف تھا کہ مقامات عالیہ وہ بھی دیے
علی مامرار ومعارف اور سلسلہ وارشاد کے تمام مقاصد پورے ہو چکے
ہیں۔ اب رفیق اعلیٰ سے ملنے کا معاملہ ہاتی ہے۔ آپ کی اُنتگو اطوارو
انوال سے بیموں ہوتا تھا کہ آپ کا ذائی عالم آب وگل سے ہیں ہو چکا
ہے مزاج مبارک ہیں طبی حرارت کے علاوہ محبت الی کے سوز دروں
نے بھی ایک آگ می لگا رکھی تھی امرد آ ہیں کشرت سے بھراکر تے

ای دوران دروقو لنج کی شکایت ہوگئی جس ہے استحلال بہت برھ گیا۔ مقامی علاج ہے جب پچھ افاقہ ہوا تو علیم عبد المجید صاحب سیفی نے اپنے ہاں مستقل علاج کے لیے لاہور تشریف لانے کی دعوت دی۔ آخر ماہ رجب 2 سام (مارچ ۱۹۵۱ء) راقم الحروف (مولانا محبوب اللی ) کی دختر کی شادی لا بور میں تقی ۔ اس پر حضرت اقدس مدعو تھے چنانچہ شادی کی تاریخ ہے بہلے ہی لا بورتشریف لے آئے۔ سیفی صاحب مرحوم نے اپ محضوص معمولات تاریخ ہے بہلے ہی لا بورتشریف لے آئے۔ سیفی صاحب مرحوم نے اپ محضوص معمولات کے مطابق علاج کیا۔ الحمد تشریب بحال ہوگئی۔ تقریباً بیس یوم قیام فر بایا۔ " اللہ اللہ کیا۔ الحمد تشریب بحال ہوگئی۔ تقریباً بیس یوم قیام فر بایا۔ " اللہ اللہ کیا۔ الحمد تشریباً بیس یوم قیام فر بایا۔ " اللہ اللہ کیا۔ الحمد تقریباً بیس یوم قیام فر بایا۔ " اللہ اللہ کیا۔ الحمد تقریباً بیس یوم قیام فر بایا۔ " اللہ اللہ کیا۔ الحمد تقریباً بیس یوم قیام فر بایا۔ " اللہ کیا۔ الحمد تقریباً بیس یوم قیام فر بایا۔ " اللہ کیا۔ الحمد تقریباً بیس یوم قیام فر بایا۔ " اللہ کیا۔ الحمد تقریباً بیس کی مطابق علات کیا۔ الحمد تقریباً بیس یوم قیام فر بایا۔ " کا معمولات کے مطابق علالہ کیا۔ اللہ کیا۔ الحمد تقریباً بیس یوم قیام فر بایا۔ " اللہ کیا۔ الحمد تقریباً بیس کی مطابق علالہ کیا۔ اللہ کیا۔ اللہ کیا۔ الحمد کی مطابق علیہ کیا۔ اللہ کیا۔ اللہ کیا۔ الحمد کی مطابق علیہ کیا۔ اللہ کیا۔ اللہ کیا۔ اللہ کی کیا۔ اللہ کیا۔ اللہ کی کیا۔ اللہ کیا۔ اللہ کی کیا۔ اللہ کی کیا۔ اللہ کیا۔ اللہ

### وصال مبارك

آپ نے شعبان ۵ عواجے مارچ ۱۹۵۱ء میں سر مبند شریف کا آخری سفر فرمایا اور ایک بختہ بخر وہاں قیام فرمار ہے۔ بعد از ال لا مور کے راہتے خانقاہ سراجیہ شریف واپس تشریف لا ئے۔ آپ کا معمول تھا کہ رمضان المبارک مانسجہ میں بسر فرمایا کرتے تھے۔ اس سال رمضان المبارک اپر بل می میں پڑ رہا تھا اور موسم بھی قدرے معتدل تھا۔ لبندا خانقاہ سراجیہ شریف بی بسر فرمایا۔ حسب معمول اس مبارک ماہ کی را تیں بحر تنک تر اور ج و مراقبات میں بسر فرما ہیں۔ بغضل ربی احسب معمول اس مبارک ماہ کی را تیں بحر تنک تر اور ج و مراقبات میں بسر فرما ہیں۔ بغضل ربی طبیعت بہت بشاش بشاش ربی ۔ وسط شوال میں موسم زیادہ گرم ہوگیا۔ مراقب من بیر و حاذق اطبا میں موسم زیادہ گرم ہوگیا۔ مانسجہ و تقدیم بین میں اور حکم محمد زیبر خانقاہ شریف پر حاضر خدمت ہوئے۔ ماہرین و حاذق اطبا مولانا تھیم بین بیراور حکیم محمد زیبر خانقاہ شریف پر حاضر خدمت ہوئے۔ علاج و معالجہ جاری رہا حکرافاقہ نہ بیرا

عقیدت منداور متوسلین غم واندوہ میں ڈوئے ہوئے تھے لیکن آپ سب کو ہمت وحوصلہ کرنے کی تلقین فرماتے تھے۔روز وصال دریافت فرمایا کد آج کون سادن ہے؟ عرض کیا گیا جمعرات کی رات ہے۔ اطمینان کا سانس لیا ۔ تکیم عبدالمجید احمد سیفی نے بغن رکیجی۔ حضرت اقدس نے یو چھا کہ بغن کا کیا حال ہے؟ عرض کیا گیا کہ اللہ تعالی فضل فرمائے بغن بہت کمزور ہے۔ بین کر فرمایا ''ماشاء اللہ'' اور پھر خاموثی اختیار فرمائی۔ انقاق ہے حضرت اقدس کی اہلیہ محتر مدا ہے بھائی کے ہاں ''یوئے والا'' تشریف کے گئی ہوئی تھیں اور گھر میں صرف آپ کی

صاحبزادی صاحبة تشریف فرمانتیس- جواین واجب الاحترام اور پیارے والدگرامی کی اس بیاری وحالت ہے بعد آزردہ خاطر تھیں-حضرت اقدس بابرتشریف فرمانتے اورصاحبزادی صلحبه اندرتشریف فرمانتے اورصاحبزادی صلحبه اندرتشریف فرمانتیں مضرت اقدس آئیس حوصلہ دیتے رہے- بالآ خررضائے اللی کا وقت مقررآ پینچا-اب آپ نے اپنارخ انوراور توجہ سب موثر کراپند رفتی اعلیٰ کی جانب کرلیا اور یوں چارروز علیل رہنے کے بعد بروز جمعرات رات ساڑھے بارہ بجے کا شوال المکرم ۵ ساتھ برطابق کے جون ۱۹۵۱ یورفیق اعلیٰ سے جالے اِنّا لِلّٰهِ وَإِنّا اِلّٰهِ وَاجْعُون المکرم ۵ ساتھ برطابق کے جون ۱۹۵۱ یورفیق اعلیٰ سے جالے اِنّا لِلّٰهِ وَإِنّا اِلّٰهِ وَاجْعُون

جعرات کی صبح نو بج اطراف واکناف ہے آئے ہوئے جمع کیر نے مخدوم زمال سیدنا
ومرشد نا حضرت مولا نا ابوالخلیل خان محمرصا حب بسط الله ظلدالعالی کی امامت میں نماز جناز وادا
کی اور آپ کو قیوم زمال حضرت مولا نا ابوالسعد احمد خان قدس سروکی قبر مبارک ہے مغربی
جانب ذرا جنوب کی طرف لحد مبارک میں آسود گاک کیا گیا - مخدوم زمال سیدنا ومرشد نا
حضرت مولا نا خان محمد بسط الله ظلیم العالی نے تین احباب کی مدد سے حضرت اقدی کو لحد مبارک
میں اتارااور کئی بار پر دہ چرکا مبارک ہے ہٹا کر باچھم پرنم میشعر پڑھتے ہوئے الوداع کیا:
حیف در چھم زدن صحبت یار آخرشد
دوئے گل سیر ندید یم و بہارا آخرشد

## قطعه تاریخ وصال و مدحت نائب قیوم ز ماں صدیق دوراں حضرت مولا نامحمرعبدالله لدهیانوی قدس سرہ

عصر خودرا مجدو ذیشان قلب اوسلسیل فیض ابد بود اندر زمانه لاثانی از مقامات معرفت آگاه چیرو رو فخر موجودات مایش بر زخارف دنیا محکم از شرع مصطفی مملش آسوده آسوده به حرم گاو قدی آسوده به حرم گاو قدی آسوده

پیشوائے طریقت احمد خال بود قیوم امت احمد خانیش برگرابهی خوانی آل امام جمام عبدالله دلش آئینه دار جلوه ذات قدمش در طریق عرفال تیز نفتاد از کمال استغنا به جبیل سر بلندی از لش خانی از خویش و با خدا باقی نظرش کیمیا اثر بوده خطرش کیمیا اثر بوده خطل جان

فصل سجانه تعانی شد صاحب فضل بادی ماشد

نتيج فكر: حافظ محمدا قبال فكر

1000

# حضرت مولانا محرعبدالله قدس سره كى عقيدت ومحبت ميس تكلفوالي أنسو

جناب، وفيسر محدانور الحن انورشيركوني لكهة بين:

''مولا نا ابو المسعد صاحب خانقاه سراجیه کندیاں ضلع میانوالی (پاکستان) کے بہت عظیم المرتبہ فیخ طریقت اور اہل اللہ حضرات ہیں ہے جے ان کے بہت سے خلفا اور مریدین کا حلقہ ہے جواپی اپنی جگہ شمع ہدایت روش کر رہا ہے۔ ان کے بعد ان کے خلیفہ مولا نا عبد اللہ صاحب فاضل دیو بند خانقاه ہیں جانشین ہوئے جو میر ہے ہمدری رہے ہیں۔ ہیں نے بھی مولا نامجوب اللی صاحب منظوری کی معیت ہیں • ارتبع الاول ۱۵ اسلامی ہمطابق • اجولائی ۱۹۲۵ء کو پیرکے دن صبح سات ہج یہ خانقاہ دیکھی۔ اس وقت خانقاہ کے جادہ نشین اور خلیفہ مولا نا ابو السعد صاحب رحمة اللہ علیہ کے داماد مولا نا خان محمد صاحب فاضل دیو بند ہیں جو نہایت خوش اخلاق اور سجح جانشین ہیں۔ دو پہرکا کھانا ان کے ساتھ کھایا اور بعد از ان آ موں سے لطف اندوزی کا اور سے میں تعیر و موقع ملاکین وہ چیز جس نے میری روح کو تازہ کر دیا وہ یہاں کا کتب خانہ ہے جس میں تغیر و مدیث کیا اختصوص اور دیگر علوم وفنون کی کتابوں کا بالعوم تایا ہے ذخیرہ یہاں موجود ہے۔

مولا ناعبداللدرحمة اللدعليدكى ياويس

ان بی کے جلووں کا بسب نظارا ان بی کی الفت نے ہے مجھ کو مارا

بائے کہاں ہے وہ چاند بیارا تھا جو ہاری آ تھوں کا ہارا جاتا رہا ہے دل کا سہارا البور میں اپنا وہ چاند ہارا مرقد پہ آیا ہے انور تہارا مہاں سے اچھا نہیں ہے کنارا مہاں سے اچھا نہیں ہے کنارا البحد کر کرا دو اپنا نظارا چل کر بہا دو رحمت کا دھارا چل کر بہا دو رحمت کا دھارا وہ بھی تو عاشق ہے آخر تہارا

ہائے وہ خورشید انور کہاں ہے آ تکھوں سے اپنی اوجھل ہوا ہے جاتی رہی ہے تسکین دل کی مت ہوئی جب دیکھا تھا میں نے آیا تھا میں خالقہ میں تنہاری روضے ہے حاضر ہوا ہوں تنہارے روضے سے المجھے انور سے ملیے روضے منور کا جلوہ دکھا دو روئے منور کا جلوہ دکھا دو اٹھ کر کرا دو اپنا نظارا مجبوب بھی تو ہے ساتھ آج آیا

انورکےول پر جو ہے آج گزری اس کو نہ پوچیس مجھ سے خدارا (انوار عثانی: مکتوبات شبیراحمد عثانی' مکتبہ واسلامیۂ کراچی س-ن مس

#### ازواج واولا وامجادويس ماندگان كرام

اولا دیس ایک صاحبز ادی صاحبد ام مجد بااورایک صاحبر اده مولانا حافظ محد عابدر حمة الله عليه (م ۱۹۹۹ء) ان کی والده ماجده وام مجد با و و چیو نے بحائی جناب ماسر بدر الدین اور جناب میاں محمد ابراہیم اور علاوہ ازیں ہزاروں وابستگان سلسلہ، پاک آپ کے پس ماندگان میں شامل تھے۔

قیام پاکستان کے بعد آپ کے برادران گرای اور دیگر اعز و کرام سلیم پورلد هیاند سے منتقل ہوکر ستی سراجیہ مصل خانیوال میں آباد ہو گئے تھے اور وہیں مقیم ہیں۔ سیل

www.maktabah.org

لواظم والعلوة وارمال المستيار نير العاليد من المحالية معم فإند دلادنام بمسه فرتن في داد لتريد أدرى فابرناما فترمز داننه راس ارداز ف الباران المان الما كم فريرود ماند بسار فو باندا دت الدين المريد تريات معنكان دو لوي مقيق رسند درا به تبري ا در او تدار ان مع در ندار ان مع دو در ان مع دو ا ورمكم فرادعالذ يتحصر الدنت زع وانتعال غربن كلعة الدفت والا ويمتكبارا ومعد ترلوبرت وبهزرا با داليسينن برنون لينوم امة المالك فت ول سد مان الدر مور تود بريك من تديل حفيده م دوان ودعترب دومدوهم ارجابل ورواره لانداز لارسالها فع معاسكا مدارن الافراز خد آن ز اص يت دوي بالمامة الزيان، ومعموع وين مل دع روي ن د كالمان دع المعان و بريان لها ركا ميد ريوات بديد المرسم المرسم المرسم المرسم كذر أور شافار والمواضات وريوملوك

ندام مولانا محموب المى مطب

# خلفائے عظام

مخدوم زمال خواجه خواجهًان مرشد الصلحا والعلما سيد ناومرشد نا حضرت مولا ناابوالخليل خان محد صاحب بسط الله ظلهم العالى

آپ نائب قیوم زمان صدیق دوران حضرت مولانا محمد عبدالله لدهیانوی قدس سره
العزیز کے دصال مبارک کے بعد خانقاه سراجیہ شریف کی مندادشاد پرجلوه افروز ہوئے اور
حضرت قدس سره کی تدفین کے بعد خانقاه شریف کے متوطین اور پہلے دونوں شیخین قدس الله
اسرار جاکے خلفائے عظام نے آپ کے ہاتھ مبارک پرتجدید بیعت کر لی اور آپ حضرت
مولا نامحم عبداللہ قدس سره کے خلیف اعظم اور جانشین قرار پائے - خانقاه شریف ہے وابستہ
جملہ مریدین وعقیدت مند برزگوں اور اکابرین نے متفقہ طور پرآپ کے دست جن پرست پر
تجدید بیعت کر لی - آپ تا حال فیضانِ نقشبند میں جددیہ کی سلک تا بدار بن کر اس سلسلہ پاک
کے فوض برکات سے تمام طالبان جن کو مشرف فرمارے ہیں - آپ کے مفصل حالات باب
سوم میں مذکور ہیں -

#### ٢-حضرت حاجي ميال جان محدر حمة الله عليه

آپ قیوم زمال حفرت مولانا ابوالسعد احرخان قدس سره (م۱۳۶۰هه) کے بجازیتے۔ آپ کے وصال کے بعد حضرت اقدس مولانا مجموع بداللہ لدھیا نوی قدس سرہ سے سلاس اربعہ میں مجاز قرار پائے۔ آپ کے حالات باب اول میں حضرت مولانا ابوالسعد احمرخان قدس سرہ کے خلفاء میں میان ہو بچکے ہیں۔ <sup>29</sup>

### ٣- حضرت مولانا سيد پيرعبد اللطيف رحمة الله عليه ساكن احمد يورسيال مضلع جمنگ

حفرت اقدى نے اپنے عبد جائشنى میں سب سے پہلے آپ کوخلافت عطا کی- آپ حفرت سيد مخدوم جہانياں جہان گشت الرحمة الله عليه ( ٤٠٥ – ٤٨٥ ) - اوچ شريف کی اولاد امجاد میں سے بیں-حفرت پیرسیدعبدالله شاہ صاحب آپ کے پچا تھے جوحفرت مولا نا ابو السعد احمد خان قدس مروکیلیل القدر خلیفہ مجاز اور بہت یا کمال بزرگ تھے-

## حضرت مولانا قاضى محرش الدين بزاروي رحمة الله عليه

حطرت مولانا قاضی محدثش الدین بن مولانا قاضی فیروز الدین بن قاضی عمر الدین بن قاضی عالم الدین بن قاضی وحید الدین مستاج (۱۹۱۲ می کوٹ نجیب الشطع مری پور مزاره میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے بوے جمائی حضرت مولانا قاضی محد صدر الدین مزاروی ے پائی اور پھر بھوئی گاڑ ضلع ایک میں حضرت مولانا مفتی تکیم عبدالحی قریش (جومبر محد کے بہنوئی ہے ) ہے اسال پڑھتے رہے۔ بعد از ال جامعہ فرقتہ اچھرہ لا بور میں مولانا حافظ محد موضع شاہ محد نواح حری پور میں مولانا سکندر علی موضع انبی ضلع مجرات میں حضرت استاذ العلماء مولانا غلام رسول ہے پڑھتے رہے دورہ حدیث حضرت مولانا مفتی گفایت اللہ دبلوی ہے مدرسامینید دبلی میں کیا۔ ۱۳۹۱ء میں فارغ التحصیل ہوئے۔ پچھڑھ مدرسہ مظاہر العلوم سہار نہور میں بھی زیر تعلیم رہے۔ دوران تعلیم بھوئی گاڑ ارچ ۱۹۳۱ء میں مولانا محت النبی قریش کی معیت میں گلڑہ و شریف حاضر ہو کر سلسلہ چشتہ نظامیہ میں حضرت میرم میلی شاہ صاحب کی معیت میں گلڑ دی رحمۃ اللہ علیہ ہے بیعت ہوئے تھے۔ ان کے وصال ۱۳۵۵ھ اس میں جاوی کے بعد گلڑ دی رحمۃ اللہ علیہ ہے بیعت ہوئے تھے۔ ان کے وصال ۱۳۵۵ھ اس میں خانقاہ مراجیہ کہ اس میں خانوں کی معیت میں خانقاہ مراجیہ کندیاں ضلع میانوانی حاضر ہوکر حضرت مولانا محت میں خانقاہ مراجیہ کندیاں ضلع میانوانی حاضر ہوکر حضرت مولانا کا محت میں خانقاہ مراجیہ کندیاں ضلع میانوانی حاضر ہوکر حضرت مولانا کی تعرب اللہ لدھیانوی قدی میں مرہ کے دست مبارک بیوں گاڑی معیت قبر اور یا ہے۔ کندیاں ضلع میانوانی حاضر ہوکر حضرت مولانا کی جو بدائلہ لدھیانوی قدی تدی سرہ کے دست مبارک بیوت ہوگے اور سلوک نقش تعدیہ جو دیں تکے بد کا جدیجان طریقت قراریا ہے۔

تعلیم سے فراغت کے بعد جار سال تک تدریکی خدمات اپنے آبائی گاؤں موضع درویش میں انجام دیں-بعد میں تصنیف و تالیف میں لگ گئے-آپ کی چند تصانیف حسب ذیل ہیں:

(۱) تاریخ مزارشریف (قلمی) (۲) واژهی کی اسلامی حیثیت (مطبوعه) (۳) سیرة خلفائے راشدین (مطبوعه) (۴) حضرت مولا ناخواجه مهملی شاه گواژوی رحمیة الله علیه (حالات زندگی) (قلمی) (۵) به باک محاسبه (مطبوعه) (۱) مسئله رویت بلال (مطبوعه) (۵) مصنوعی آواز کی کمانی (مطبوعه) (۸) عیسائی تبلیغ کے خلیه گوشے (مطبوعه) علاوه ازیں چند رسائل بھی مطبوعه جن-

آ پ نے مخدوم زمال حفرت مولانا ابواکلیل خان محد بسط الله ظلم العالی ( جادہ نشین خانقاہ سراجیہ نقشبند میر مجد دیہ - کندیال ضلع میا نوالی ) کے ارشاد عالی پر''رسالہ تحدہ عدیہ'' مصنفہ حضرت نذیر احمرع شی نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کے شروع میں ایک''مقدمہ'' (جس میں حضرت حاتی دوست محمد قند ھاری قدس سرہ' حضرت خوبہ محمدعثان دامانی قدس سرہ' حضرت خواجہ سرائ الدین قدس سرہ اور بانی خانقاہ سراجیہ قیوم زمال جھٹرت مولانا ابواسعد احمد خان قدس سرہ کے ابتدائی احوال ومعارف شامل ہیں ) اور اس کے آخر میں بطور'' تنزیہ' نائب قیوم زمال جھڑے مولانا محمد عبداللہ لدھیانوی قدس سرہ کے حوال میں مختفر مسودات تیار کر کے حفرت مولانا محبوب البی رحمة اللہ علیہ کودیے جن پر نظر کانی اضافہ اور ضروری ترمیمات کرنے عفرت مولانا کم محبوبہ کی موجودہ مطبوبہ صورت میں انہیں مرتب کیا (تحفہ معدیہ')

راقم الحروف ناكاره روزگار (محرنذ بررا فحما) كوهفرت قاضي صاحب رحمة الله عليه كي زیارت کاشرف نصیب موااور و دیول که مورید ۱۹۸۰ فروری ۱۹۸۹ و این انتهالی شفیق ومهربان حفرت مولانا محد رمضان علوى رحمة الله عليه (خطيب جامع مجد كلفن آباد راوليندى) كى معيت من حفزت قاضي صاجب رحمة الله عليه كي دعوت يرموضع ورويش بري يورجانا نعيب موا- قاضي صاحب رحمة الله عليه كروروات ير ينفي تو آب ك صاحبر اوت تشريف لاع-ہمیں لے کر بیشک میں وافل ہوئے - كرے كے درميان ميں ايك درني بچھى تقى مشرق كى جاب تقری پین صوفداور شال مغرب مین آیک پانگ رکھا تھا۔ قاضی صاحب کے صاحبز ادے نے ہمیں بینے کے لیے کہا۔لیکن مشفقی جناب مواد نامحد رمضان کھڑے رہے اور کہا کہ قاضی صاحب كوتشريف المافية وي- يدياس اوب عي تقاكد كى بزرگ اورولى الله كى آ مد ي بل ان کے گھر میں مدخوبونے کی صورت میں اوران کی اجازت کے باو جود بھی ان کی آ مدے قبل جینا نه جائے-بندہ نے جوتا نکالا تھا کہ دوی پر بیٹھ جائے لیکن حضرت مولا نامحدر مضان مرحوم ومغفور كى مؤد باند كيفيت كود كي كرفوراً جوتا بين ليا اور مؤدب بوكر كمرًا بوكيا-اى دوران حضرت قاضى صاحب رحمة الله عليه تشريف فرما موع- سفيد ريش نوراني چره اور باكا تعلكا بدن مسكراتے ہوئے حضرت قاضی صاحب مولانا محدرمضان صاحب سے بغلکیر ہوئے اور بعد ازال احترك كل لكالي-

حضرت مواد نامحدرمضان علوی حضرت قاضی صاحب کے پیر بھائی اور پرانے احباب بی سے تھے۔ قاضی صاحب نے فرمایا کر حضرت مواد نا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کا ارشاد

ہے کہ مہمان ہے سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہیے کہ قضائے حاجت کی ضرورت ہے یائیں؟
عرض کیا کہ حضرت ابھی تو ضرورت نہیں جمیں جہنے کے لیے فرمایا -عرض کیا کہ حضرت اول
آ پاتشریف فرماہوں - تحوزی دیر بعد چائے اور سکٹ آ گئے اور ساتھ ساتھ دینی علمی اور عرفانی
یا تیمی ہوتی رہیں - حضرت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمتہ اللہ علیہ حضرت موالانا غلام غوث
ہزاروی رحمتہ اللہ علیہ حضرت موالانا مفتی محمود رحمتہ اللہ علیہ اور دوسرے اکابر کے واقعات سناتے
ہزاروی رحمتہ اللہ علیہ حضرت موالانا مفتی محمود رحمتہ اللہ علیہ اور دوسرے اکابر کے واقعات سناتے
ہزاروی رحمتہ اللہ علیہ حضرت موالانا ابوالسعد احمد خان قدس سرہ نائی تیوم زماں صدیق دوراں حضرت
موالانا محمد عبداللہ لدھیا توی قدس سرہ اور مخدوم زماں حضرت موالانا ابوالخیل خان محمد سے ساتھ بعض
موالانا محمد عبداللہ لدھیا توی قدس سرہ اور مخدوم زماں حضرت موالانا ابوالخیل خان محمد سے ساتھ بعض
موالانا کے احوال ومحاس بیان فرماتے رہے اور موالانا محمد رمضان علوی صاحب کے ساتھ بعض
ہزائی یا دیں بھی تا زوفر ماتے رہے۔

بعدازاں اپنی چندتالیفات احقر راقم الحروف کوعنایت فرما کیں۔احقر نے حضرت مولانا محدرمضان علوی کے اشارے پراپنی کتب (تصحیحات و تحقیقات و تراجم) ابدالیہ حضرت مولانا یعقوب چرخی قدس سرہ (فاری) ابدالیہ (اردو) انسیہ حضرت مولانا یعقوب حرف قدس سروا (فاری اردو) اور شرح مشوی معنوی شاہ داعی الی اللہ شیرازی (دوجلدیں) حضرت قاضی صاحب کو عاجز اندا نداز جس پیش کیں۔ بڑے خوش ہوئے اور دعا کیں دیں۔

کھانے سے قبل احتر نے اپنا دعاعرض کیا (جو قبل ازیں مواا نامحدر مضان علوی صاحب فے بذراید خط حضرت قاضی صاحب کی خدمت میں لکھ کر بھیجا تھا اور ای سلسلے میں حضرت قاضی صاحب کی خدمت میں لکھ کر بھیجا تھا اور ای سلسلے میں حضرت قاضی صاحب نے ہمیں اپنے ہاں دعوت دی تھی ) کہ حضرت وہ چاہتا ہے کہ خانقاہ سراجیہ سے فیض یا فتہ صوفیا علما اور دوسر مے معروف حضرات کا ایک تذکرہ اردو فاری میں مرتب کرے اور پھر مربی اور انگریزی ترجمہ بھی کسی شدکسی طرح شائع کرائے۔ آپ کی فیک آ را اور اس سلسلے میں مواد کی فراہمی میں مدوویاری اور دعاؤں کی ضرورت ہے۔ حضرت قاضی صاحب نے کمال میں مواد کی فراہمی میں مدوویاری اور دعاؤں کی ضرورت ہے۔ حضرت قاضی صاحب نے کمال شفقت سے دعدہ فرمایا گدان شاء اللہ ہر حال میں تعاون کیا جائے گا اور پھر دعائیں ویں۔

三三二 MANA 新在松布的图片 0900 USING

#### 63

لبيل مليمة مارماليت توكماليدين وكبيك بم ويوية زيادها على كذا فور على والمال الله والمال ورك المرت ومرت الما المنظور المناف المناف المناف والمناف المناف المنافق المنافق المنافقة المناف كإس المرابع والمعرب من المربع المان المربع ا بالاسكان والمعالى والمعالى الدومة عام كون المركة مغيدة المحفالك وياكم المراجع فيرية مولا يوالان الإكبيب مدن مدرك دنت نعالامة و نكل من و الريسي بن نفل فاكد لعدين محب وكان الناكرية وكركة بمراعة الماكية الربيك مع بصاب به فالزار تعرف نريد و وريد والانتاجة والعدم ما كافدت بالمع معاددين المعاديدية بالمع مراسم الما المان ال

كتب كالحصوت كالحرون ووب واشعاب

۔ ایک بات کے ضمن میں معلوم ہوا کہ حضرت قاضی صاحب کی چارصاجبزادیاں ہیں برے داماد جوقر میں مدرسہ کے مہتم تھے۔ ہمارے ساتھ شریک تناول وطعام ہوئے۔ ( کھانے برے پر تکلف تھے جن کے بارے میں حضرت قاضی صاحب نے فرمایا کہ بیر محررمضان صاحب کے گرامی نامہ کے مطابق ''کح وقوا کہات' کا اجتمام کیا گیا ہے ) نیز حضرت قاضی صاحب نے فرمایا کہ دوسری صاحبزادی حضرت مفتی زین العابدین (جوہلیفی جاعت کے مرکز صاحب نے فرمایا کہ دوسری صاحبزادی حضرت مفتی زین العابدین (جوہلیفی جاعت کے مرکز رائے ویڈ میں ہوتے ہیں) کے صاحبزاد ہے گھر ہیں اور ان کا ایک (چارسالہ) صاحبزاد و میں موجود تھا جس کی طرف اشار وفر ماکر بتلایا۔ ( ملحض از ڈائزی ۱۰-۱۱ فروری ۱۹۸۹ء مرقومہ مؤلف )۔

آپ نے بروز پیر 9 ذی قعد والا اچ برطابق جون اووایا انقال فرمایا -عصر کے بعد نماز جناز دادا کی گئی نماز جناز دکی امامت آپ کے فرز ند حضرت مولانا قاضی سیف الدین نے کرائی اور موضع درویش میں مدفون ہوئے ۔ ماسے

آ پ عظیم عالم دین فقیدً دری محقق جامع الصفات والکمالات صاحب علم وتصوف نفیس عزاج شاندارقد عمده طرز بیان جیران کن طرز استدلال سینکروں اراد تمندوب کے مرشد مجع- رَحْمَة اللّهِ عَلَيْهِ رَحْمَة وَ اسِعَة -

آ پكاايك رامى ناسناچزراقم الحروف كنام ملاحظ فرمائين: بعد الحمد لله والصلوة وارسال التسليمات

از فقیر محد مثم الدین عنی عند محب مرم جناب محد نذیر را نجها صاحب دام لطف مطالعه فر ماویں۔والا نامد ملا۔ فیریت معلوم کر کے خوشی ہوئی۔ بحمدِ للد فقیر بھی بخیریت ہے۔

فقیر کی جتنی مطبوعات بھی چپی ہیں کی کا معاوضہ بھی نہیں لیا۔ صرف دی فیصدی شخ اپنے ذوق کے مطابق احباب میں مفت تقتیم کرنے کے لیے ناشرین دے دیتے ہیں۔

یبان بری پورے شرق میں ایک گاؤں شاہ محرب اس میں ایک کا تب البی بخش مطبع جونفیس صاحب ال بوری کے شاگرد جی رہتے جیں۔ وہ اگر آ مادہ ہو گئے تو ان سے غلطیاں لگوا کرمسودہ آپ کو پنچادیا جائے گاور نہ پھر پنڈی میں کوئی کا تب تلاش کرنا پڑے گا۔ واللہ سجانہ

هُوَ آسِرُلِكُلِّ عَسِيْرِ " بِجِي خيال رَحِيل\_

حسن ابدال میں ایک مولوی صاحب قاضی شمی الدین کے نام سے مشہور تھے جو چندون قبل فوت ہوگئے۔ قبلہ حضرت مواا نا خان محمد صاحب مد ظلہ العالی سفر رحیم یار خان سے والی خانقاہ شریف پنچے تو کسی نے بتایا کہ درویش والا قاضی شمی الدین فوت ہوگیا ہے۔ قبلہ حضرت صاحب علی الصباح اپنی جماعت ہے نماز پڑھ کر دوسر سے صاحبز ادگان سمیت دی ہجے مجم بری صاحب علی الصباح اپنی جماعت ہے نماز پڑھ کر دوسر سے صاحبز ادگان سمیت دی ہجے مجم بری پورآ پنچے۔ یہاں آ کر مجم صورت حال کاعلم ہوا تو خوش ہوگئے۔ ان سے آپ کی فر مائش ( بعنی تالیف تاریخ و تذکرہ خانقاہ سراجید ) کا ذکر کیا تو انہوں نے بخوشی اجازت فر مادی کہ تحد سعد یہ میں سب اکا بر کے حالات موجود ہیں۔ اپنی صوابد ید کے مطابق جس طرح منا سب جھین اجازت ہے۔ باقی سب جب باقی سب خیریت ہے۔ نظر کمزور ہے اور نقطے شوشے اکثر رہ جاتے ہیں۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ والسلام

از درولیش ڈاک خانہ ہری پورٹہزار ہ صوبہ سرحد ۱۲-۳-۱۹۸۹ء

# حضرت مولاناعبدالخالق رحمة الله عليه بانى دارالعلوم كبير والأضلع ملتان

حفرت مولانا عبدالخالق بن مولانا احمد بن مولانا امين بن محمد اسلام ۵/مئي ١٩٩١ع برطابق ٢٢ ذى قعده حلاله كوليتى والى محمد جيند ريخصيل شوركوث ضلع جهنگ ميں پيدا بوئ -آپ كة آباد اجداد بحى علائے دين تھے - آپ كه دادا مولانا محمد امين موضع منكير وضلع ميانوالى سة رك سكونت كركے موضع ولى جيند ريا گئے تھے -

آپ نے درس نظامی کی آکٹر کتب کی تعلیم اپنے والد ماجداور بڑے بھائی مولانا نور الحق سے موضع باگر سرگا نہ شلع ملتان میں حاصل کی ۔ اعلی تعلیم کے لیے دار العلوم دیو بند ہندوستان علیم کئے ۔ اس سابھ میں دار العلوم دیو بند میں داخلہ لیا اور سیس سابھ میں سند فراغت حاصل کی۔ اس تذویعی حضرت علامہ مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمٰن مولانا محمد سن مولانا احمد شریم براروی اور حضرت مولانا محمد سن مولانا احمد شریم براروی اور حضرت مولانا محمد سن مولانا احمد شریم براروی اور حضرت مولانا محمد سن مولانا احمد شریم براروی اور حضرت مولانا محمد سن مولانا احمد شریم براروی اور حضرت مولانا محمد سن مولانا الحمد شریم براروی اور حضرت مولانا کی الدیا مولوں ہوتا بل

-UT 5

فراغت کے بعد دارالعلوم دیو بندیں عربی کے مدرس مقرر ہوئے - بعد ازاں وطن والی تشریف فراغت کے بعد وارالعلوم دیو بندیں عربی کے مدرس مقرر ہوئے - بعد ازاں وطن والی تشریف لے آئے اور مختلف مدارس دینیہ سے وابستار ہے جن بی کشمال عبد اعلیہ بخصیل کبیر والاضلع ملتان ہے درس و تدریس کا آغاز کیا - اس کے بعد تین سال جامعہ عبائیہ بہا و لپور میں شخ الحدیث رہے گئرس مدرسہ فعمانیہ ملتان بارہ سال مدرسہ محمد بیاز و حال چیسال مدرسہ تاسم العلوم ملتان میں بھی شخ الحدیث رہے - سم سے ساتھ میں دار العلوم کبیر والا کی بنیا در کھی جس نے چند سالوں میں ملک بحر میں مرکزی مقام حاصل کرایا -

حضرت مولانا عبدالخالق رحمة الله عليه في زمانه طالب على مين بانى خافقاه سراجيه فقشنديه ميد كرفتى - ابحى سلسله فتشنديه فقشنديه كرفتى - ابحى سلسله فتشنديه مجدديه كراوراد واشغال مكمل نبين بوئ تفح كه حضرت مولانا ابوالسعد احمد خان قدس سره كا وسال بوگيا - ان كے جانفين نائب قيوم زمان حضرت مولانا محموعبدالله لدهيانوى قدس سره كا حقيد يد بيعت كي اوران كے ظيفه مجاز ہوئے -

حضرت مولانا عبدالخالق المجيح ينتظم خوش پوش اور بنس كله انسان تھے- پورى زندگى تجرد بيس گزارى- ١٥ تومبر ١٩٢٦م برطابق كم شعبان ٢ (١٣٠م يروزمنگل نماز فجر كے بعد مراقبے ك حالت ميں وصال فرمايا- نماز جنازه خواجه خواجهان حضرت مولانا ابوالخليل خان محمد بسط الله ظلم العالى ٔ حاده نشين خانقاه سراجيه كندياں ضلع ميا نوالى نے پڑھائى اورا حاطه وارالعلوم كبيروالا-صلع خانيوال ميں آخرى آرام گاه پائى -

قطعه وتاريخ وصال بيب:

بچمی شع محفل جہاں دم بخود ہے ہے تاریخ دیں کے تلیس فخردین کی ہوا آ ہ رفصت وہ نور انجو م نوید خدا شخ دارالعلوم سے

www.maktabah.org

#### حضرت مولا ناحا فظ محرامان الله رحمة الله عليه

آپ باگر سرگانی شلع ماتان کے رہنے والے تھے۔ ابتدائی تعلیم پنجاب کے دبی مداری میں حاصل کی اور دورہ حدیث دارالعلوم و ہو بند (ہندوستان) ہے کیا۔ آپ کا شار حضرت اقدی قدی سرہ کے ممتاز خلفاء میں ہوتا ہے۔ حضرت اقدی کے مبارک زبانے میں عرصہ، دراز تک مدرسہ سعدی خافقاء سراجیہ کندیاں ضلع میانوالی میں دری قرآن مجید اور تعلیم کتب عربی کی خدمات سرانجام دیتے رہے۔ حضرت صاجز اوہ محدز اجد نے آپ ہے ہی قرآن مجید حفظ کیااور حضرت مولانا صاجز اوہ محد عابد بھی آپ کے شاگر دیتھے۔

آ پ موضع جعلار مدینهٔ متصل باگز سرگانهٔ صلع ملتان میں درس مطب اور امامت و خطابت مجد کے ساتھ سراتھ طریقہ عالیہ نقشبندیہ کی تروت کی واشاعت میں مصروف رہے۔ <sup>270</sup>

# حفرت مولا نامفتى عطامحدرهمة الله عليه جودهوال صلع دريه اساعيل خان

حضرت مولانا عطا محرین میاں غلام محرین مولوی صالح محرین مولوی فتح محر ۱۳۲۸ هیل موضع چود موال نا عطا محرین میاں غلام محرین مولوی صالح محرین مولوی فتح محر ۱۳۲۸ هیل موضع چود موال بختصیل کلا چی ضلع ڈیرہ اساعیل خان کے ایک مشہور علمی خاندان میں پیدا ہوئے ۔ قرآن مجیدا ہے بچا حافظ حبیب اللہ سے پڑھا - ابتدائی کتب مولا نا اللہ دادموضع کوٹ موک اور مولا نا فضل حق کڑی شموزئی ضلع ڈیرہ اساعیل سے پڑھیں - اعلی کتب کی تعلیم ملتان میں مولا نا فیض محرشا جہانی سے حاصل کی -

۱۳۳۹ھ میں فراغت کے بعدائے گاؤں میں درس ونڈرلیس کا سلسلہ شروع کیا-اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دی۔فنون میں خصوصاً میراث فقداورخوز پر شغل رہے۔

۱۳ الے کے اوافر میں استخارہ کے بعد خانقاہ سراجیہ کندیاں ضلع میا نوالی نائب قیوم زمال جعزت میں ماضر ہوئے اور حضرت زمال جعزت مولانا محمد عبداللہ لدھیانوی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت اقدس کے ارشاد مبارک پر مدر سر سعد بیاخانقاہ سراجیہ شریف میں قدر لی خد مات سرانجام دیے در ہے۔ خاص کرنیرگان قیوم زمال حضرت مولانا ابوالسعد احمد خان قدس سرہ: صاحبز ادہ محمد ا

عارف رحمة الله عليه اورصاحبر اوه محمد زابد رحمة الله عليه كاتعليم وتربيت فرمات رب-اس كم ساته ساته عائب قيوم زمان حضرت مولانا محمد عبدالله لدهيانوى قدس سره ساكتساب فيض كرت رب اوراجازت طريقة مرحمت بموئى اورآ پ كاشار حضر ساقدس ك جليل القدر خلفا، بن بوتا ب-آ پ نے مكتوبات شريف اور رسائل فقشند ميسبقاً پر هے -طريقت كى بجائے فقہ طريقت پرزياده زور دياكرتے تھے - چنانچاس سلسله ميں بہت كاميا في بوئى اور دوران في و زيارت مديد طيب ايك موال كے جواب ميں حضرت مولانا عبد الخفور مدنى رحمة الله عليه (م ١٣٨٩ مدى) سخراج محمين حاصل كيا -

آپ نے حضرت اقداس مولانا محد عبدالله لدهیانوی قدس سره کے قسل اور تعفین کی خدیات سرانجام دی اسلی اقداس مولانا محد عبدالله لدهیانوی قدس سره کے قسل اور تعفین کی خدیات سرانجام دی اسلی حرفی اور اسلی اور اس پر مفید حواثی تحریر فریائے - آپ کے ہاتھ مبارک سے مرفومہ دو تخطوطات: (۱) سواء السبیل (عربی) اور (۲) کمعات عراقی " (فاری) (تاریخ کتابت ۱۳۲۳ه ) کتب خانہ سعد سیا خانقا دسرا دیشریف کندیاں میں محفوظ ہیں -

آپ نے حضرت علامہ سیدمجر انور شاہ کا تمیری محدث دیو بندر حمدۃ اللہ علیہ کے رسالہ میراث انوارالفرائفل کی شرح تکھی -اسکے علاوہ بھی اور بہت سے رسائل لکھے۔ سیقے

اکتیں کمتوبات (فاری) حضرت حاجی دوست محدقد حارر ته الله علیه (جس میں تلقین و فرکر اور تعلیم طریقه کے مضامین شامل میں اور جوآب نے اپنے شیخ اور گرائزہ وا قارب اور مریدین و تلقین کی طرف تحریر فرمائے ) کا ایک مجموعہ حضرت مفتی صاحب کو کمیں سے دستیاب بواجے آپ نے حافظ نصر الله خان خاکوانی کی اعانت سے طبع کرا دیا۔ (تخذ سعدیہ: ۲۲ – ۲۷)

جامع مجد چودعوال میں درس و تدریس کے ساتھ ساتھ خطیب بھی تھے۔ یہاں دین مدرسہ قائم کیا اور اپنے صاحبز اوے حضرت مولانا قطب الدین کے ساتھ خدمات انجام دیتے رہے۔ اپنے علاقہ میں مفتی اور فقید کے نام سے معروف تھے۔

آ ب ك باتد كالكها بوافظوط" لمعات" (فارى) كتاب فانسعديين محفوظ ب-

#### حضرت مولا نامحر مكراني رحمة الله عليه

آپ قیوم زمال حظرت مولانا ابوالسعد احمد خان قدس سره سے (م ۱۳۷ه ) سے مجاز طریقت قرار پائے اور آپ کے وصال مبارک کے بعد نامب قیوم زمال حظرت مولانا محمد عبدالله لدهیانوی قدس سره کی خدمت میں انتہائی مقامات کی چمیل فرمانے کے بعد دوسرے سلاسل میں بھی مجاز طریقت بنو کے - آپ کا ذکر قبلاً قیوم زماں قدس سره کے خلفا میں آچکا شہے۔

# حضرت حافظ محرسعد الله خان خاكواني - دامت بركاتهم العاليه وسي

آ غازسلوک قیوم زمال حفرت مولانا ابوالسعیدا حمد خان قدس سره کی خدمت میں کیاآپ کی بیعت اول قیوم زمال قدس سره ہے ہے۔ گرآپ کو تلقین ذکرا ورطریقہ عالیہ تقشیندید
مجد دید کی اجازت حضرت اقدس مولانا محمد عبداللہ قدس سره نے عنایت فرمائی - آپ دارالعلوم
دیو بند ہے کتب حدیث کے فارغ التحصیل ہیں- ملتان کے علاقہ کے بڑے زمینداروں میں
شامل ہیں- آپ کا سادا خاندان خانقاہ سراجیہ شریف ہے وابستہ ہوکر حضرات نقش ندید محمد دید
کے فیوش و برکات حاصل کردہا ہے۔

وَمَا أَحُسَنَ الدِّيْنَ وَالدُّنِّيَا إِذَا جُتَمَعًا

## حضرت حكيم عبدالمجيدا حرسيفي رحمة الله عليه بمعماكن بيثرن رود الاجور

آ پ صدیق دوراں حضرت مولانا محمد عبداللہ قدس سرہ کے آخری خلیفہ ہیں۔ حضرت اقدس نے دوسری بارحر بین شریفین کی زیارت سے مشرف ہونے کے بعد خافقاہ شریف میں ۳ریج الاول ۵ سے ۱۳۱ھے کو آئیس مجاز طریقت قرار دیا۔ آپ کا تعلق موضع ''سدا کمبوہ'' ضلع سرگودھا ہے۔ یہ قصبہ حضرت مولانا عبدالقادر راجے پوری قدس سرہ کے گاؤں'' ڈھڈیاں''ضلع سرگودھا ہے متصل ہے۔ پہلے نکلسن روڈ لا ہور اور پھر بیڈن روڈ لا ہور قیام پذیر رہے اور پہیں ۱۲۴ گست و <u>۱۹۲</u> میں رحلت فر مائی ۔ علی گڑھ ہے ایف اے تک تعلیم حاصل کی تھی اور ترخ یک آزادی میں موالا نامجھ علی جو ہڑ کے ہمراہ ان کے پرائیویٹ سیکرٹری کی حیثیت ہے کچھ عرصہ تو می خد مات سرانجام دیں۔

قیوم زمال حضرت مولانا ابوالسعد احد خان قدس سره (م۱۳۶هم۱۹۸۱م) کے دست مبارک برسلسلہ، عالیہ نقشبند بیمجدد بیر میں بیعت ہوئے- والدصاحب کے انتقال کے بعد جائيداد ﷺ ۋالى- سالہا سال قيوم زمان قدس سره كى خدمت اقدس ميں رە كراڭغذ فيض كيا-حضرت اقدس آپ کی ولیوئی کا خیال رکھتے تھے چونکد اخبار بین کے عادی تھے لہذا حضرت اقدى أنبين اخبار منكواكر دياكرتے تھے-حفرت اقدى كے وصال كے بعد محكيم صاحب نے حضرت مولانا محدعبدالله قدى سره باطن استوار ركها -حضرت مولانا محدعبدالله قدس سرہ جب الم مورتشریف التے تو تھیم صاحب کے مکان ہی پر قیام فرمایا کرتے تھے۔ آپ ول و جان سے حضرت اقدى كى خدمت بجالات اور برطرح آلام وآسائش كاخيال ركھتے تھے-هيم صاحب كے مكان پر ہمدوقت اراد تمندول كا اجتماع رہتا تھا-مولا نامحبوب اللي رحمة الله عليه يمحترم حبيب الله صاحب ثيلر ماسر اور ديكر وابتتكان سلسلة تتم خواجكان اورمجالس ذكريين ان کے باں شریک ہوا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں وسعت رزق عطا فر مائی تھی۔ کب معاش کی غرض سے تکیم عبدالرسول صاحب رحمة الله علیہ سے طبابت عجمی -فن ادو بیرسازی میں نام پیدا کیا- نائب قیوم زمال حضرت مولانا محد عبدالله قدس سره کی خدمت بجالانے میں فخرمحسوں فرماتے تھے۔ انتہائی متوکل فیاض اورنفیس مزاج کے حامل تھے اور حضرت مولانا محمد عبدالله قدى سروان كى استقامت كى تعريف فرماياكرت تے-

سلوک نقشند میدی خدمات میں سرگرم عمل رہے- مکاتیب شاہ غلام علی دہلوی قدس سرہ (م ۱۰۳۴ه) کے (م ۱۲۳۰ه) کے رسالہ ایضاح الطریقة عضرت مجدد الف ٹانی قدس سرہ (م ۱۰۳۴ه) کے رسائل مبداء ومعاد معارف لدنیا قاضی ثناء اللہ رحمة اللہ علیہ (م ۱۲۲۵ه) کی ارشاد الطالبین کنز البدایات مولانا مجدیا قرلا ہوری طبع کرائین-وصال سے پہلے رسالہ فضائل اذکار معصومیہ

کتوبات مصومیهٔ کتوبات سعیدیه کی عده کتابت بلاک بنوائی لیکن زندگی نے مہلت نددی-حضرت حکیم عبدالمجید سیفی رحمة الله علیه مولانا افتخار احمد بگوی رحمة الله علیه (م ١٩٧٥ء) کے ہم زلف اور مجلس مرکزید حزب الانصار بھیرہ (ضلع سرگودها) کے موجودہ امیر حضرت صاحبز اوہ ابرار احمد بگوی صاحب کے خالو تھے۔

ان کے متعلق ماہنامہ ''مخس الاسلام'' نے لکھا کہ مرحوم کی پوری زندگی شاہر ہے کدان کے دل میں بے بناہ دینی جذباور ملت کا در دموجود تھا۔ آپ علی گڑھ یو نیورش میں بی ایس ک کے دل میں بے بناہ دینی جذباور ملت کا در دموجود تھا۔ آپ علی گڑھ یو نیورش میں بی ایس کی آ داز پر لیک کہتے ہوئے آپ نے لئی سلسلہ منقطع کر دیا اور تحریک میں شامل ہو گئے۔ آپ ضلع مر گودھا میں تحریک کے لیے جان و مال خرج میں گودھا میں تحریک کے لیے جان و مال خرج کرنے ہوئے کے دریخ نہیں کیا بلکہ بمیشہ ہرتم کی قربانیوں کے لیے آ مادہ رہے۔

۱۹۵۱ء کی تحریک تحتم نبوت کے میطیم رہنما تحریک خلافت کے اختیام پرفن طبات کی اعلی میں المائٹ کی سختیام کے میں الملک حافظ محیم اجمل خان دہلوی کے شاگرد ہے اور کچھ عرصہ محیم عبدالرسول بمحرویؓ ہے بھی مستفید ہوئے۔

لا ہور کے زمانہ وقیام میں کتب تصوف کی اشاعت کے علاوہ انہوں نے اپنے استاد مولانا عبد الرسول بھروی کی خلاصہ الطب شائع کی اور اپنے تجربات کا نچوڑ ''کلیات سیفی'' کے نام سے جمع کیا۔ وفات ہے قبل کمتوبات مجدد سے وکمتوبات معصومیہ کی اشاعت کے لیے چوٹی کے تبوں سے کتابت کرائی۔ اس کام کی شخیل کے لیے جرمنی جانے کاعزم تھا کہ راہی ملک عدم مدالی۔

آه شد گلزار زیا اکنول بیاد رفت از ما عابد عالی نژاد تانی بقراط آل عبدالمجید آن گرامی قدر ما نیکونهاد

تخذسعدید (حاشیر سفی نمبر ۳۲۳-۳۲۴) کے مطابق نائب قیوم زمان حضرت مولانا محد عبدالله لدهیانوی قدس سره نے حکیم عبدالمجیدالتی سبفی رحمة الله علیه کو پہلے رسالہ ایشاح الطریقة تعلیم فرمایا - پھراجازے طریقہ قبول کرنے پرآپ کوآ مادہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر چہ تمہیں اس کی ضرورت نہیں لین طریقہ ، پاک کوتمہاری ضرورت ہے۔ حکیم صاحب نے خانقاہ
سراجیہ سے واپسی پراس بات کا ذکر حضرت موالا نامحبوب البی رحمۃ اللہ علیہ ہے کیا تو ان کا ما تھا
شدکا کہ ضروراس میں کوئی راز ہے۔ اس وقت تو ان کی بچے میں نہ آیا گریدراز حضرت موالا نامحہ
عبداللہ قدس سرہ کے وصال مبارک کے بعد ۱۲ شوال ۲ سے ۱۳ پی وحکشف ہوگیا۔ گویا کہ حضرت
مولا نامجر عبداللہ قدس سرہ کا یہ ارشاد اپنے قرب ارتحال کی طرف اشارہ تھا کہ خانقاہ سراجیہ
شریف میں طریقہ عالیہ کی شان خاص کے بقامیں آپ سے کام لیا جائے گا۔ چنانچے حکیم
صاحب نے حضرت اقدس کے وصال کے بعد مخدوم زماں مصرت مولا ناخان محمد بط اللہ ظلم
العالی کی تجادہ نشین کے انتخاب میں بڑھ پڑھ کر حصہ لیا۔ حکیم چن بیر صاحب عکیم محمد زمیر
صاحب اور دیگر متوطین آپ کے جم خیال اور موید تھے۔ واللہ اعلم یا اصواب۔

حفرت مواا نانذ براحرع شي رحمة الله عليه فرماتي بين:

"میال سیفی صاحب علی گڑھ کے تعلیم یا فتہ نو جوان ہیں اور موالا نامجہ علی جوہر مرحوم کی پارٹی کے خاص افراد سے ہیں۔ جن دفون ہیں بیعت ہوئے انگریزی اخبار پڑھنے کے بہت عادی ہے۔ حضرت (مولا نا ابو السعد احمد خان قدس مرہ) نے فر مایا: "اس فضول کام کوچھوڑ کر اوقات کو ذکر و شغل ہیں صرف کرنا چاہئے۔" سیفی صاحب نے عرض کیا: "حضرت مطالعہ اخبار تو چھوٹ نہیں سکتا۔" آپ نے مسکرا کر فر مایا: "خیرد یکھا جائے گا" اور اس پر طرہ یہ کہ جب سیفی صاحب حضرت کی "خیراد سیفی صاحب حضرت کے شراہ سفر ہیں ہوتے تو حضرت خود ان کے لیے بڑے بڑے بڑے شیشنوں کے بک اسٹال سے انگریزی اخبار مول منگواد ہے۔ گرسیفی صاحب کو خود بخود چند روز کے بعد اخبار کی صورت تک سے نفرت ہوگئے۔" فود بخود چند روز کے بعد اخبار کی صورت تک سے نفرت ہوگئے۔" (تخد و سعد مید بوگئی۔")

# فصل چہارم

# ا كابر كى حضريت اقدس قدس سره سے محبت وعقيدت

حضرت مولا نامحدا دريس كاندهلوى رحمة الله عليه كاارشاد

ایک مرتبه حضرت مولانا محمرعبدالله لدهیانوی قدس سره مجاده نشین خانقاه سراجیه نشخبندید ( کندیال ضلع میانوالی) حضرت مولانا محمدادریس صاحب کاندهلوی رحمة الله علیه ( ۱۹۷۳) کی خدمت میں جاضر ہوئے اور حضرت کے بیر دہانے گے جس طرح ایک خادم یام یدا ہے مخدوم اور شیخ کی خدمت کرتا ہے محضرت نے منع کیا اور فرمایا:

> "آپ آو تخود مخدوم اور شخ طریقت یں- مجھے کیوں شرمندہ کرتے ہیں۔"

حضرت مواد ناعبدالله صاحب رحمة الله عليه في عرض كيا:
"حضرت! مين آپ كا خادم اورشا گرد بول مين في آپ سے قرآن
كريم كى تفيير پڑھى ہے آپ مجھے اس سعادت سے محروم لنه
فرما كيں \_" الله

#### علاوصلحا كأمحتر مشخصيت

حضرت علامه طالوت (عبدالرشيد نيم رحمة الله عليه م ٢٠ ماري ١٩٦٣ء) فرماتي بين:

'' حضرت مولا نامجرعبدالله قدى مره علاوصلحا مي نهايت وقعت وعزت سه ديجه جات سخه - حضرت مولا نا خير محمد صاحب مد ظلائے گوعزيزوں ميں سے بتھے اور آپ ان كا اساتذ و كی طرح اوب فرماتے سے محمد مولا نا بميث ان كوم شبہ كے لحاظ سے اپ مدرسه كا سر پرست اور محمد ان مقرم احتر مرحد حضرت مولا نا نام غوث براروئ حضرت العلام مفتى عطامحه

www.maktabah.org

صاحب ٔ حضرت مولانا غلام محمد صاحب چیچه وطنی ٔ حضرت مولانا قاضی تشم الدین صاحب اور بهت سے دوسرے علماء آپ کے حافقہ بگوش تھے۔

#### حضرت مولانا قارى محرطيب قاتى رحمة الله عليه كااظهار عقيدت

حضرت مولانا قاری محرطیب رحمة الله علیه (م ۱۹۸۳ء) نے اپنے گرامی نامه مؤرخه کا ذی قعده ۵ سی اجیم مولانا جمیل الدین احمرصاحب می تحریر فرمایا:

حضرت محترم زید مجد کم السائ سلام مسنون نیاز مقرون '' مادر چدخیالیم' فلک در چدخیال است - آج مولا نامجوب النی صاحب کا بیڈن روڈ' لا مورے خط موصول ہوا - جس میں حضرت الشیخ الاجل الا کیرمولا نامحد عبداللہ صاحب کے وصال کی خردرج تھی - اس خبرے دل پرایک بیلی می گری اور دلی اضطراب وفلق رونما ہو گیا - حضرت محدوث جنہیں کل مدخلا کہا کرتے تھے - افسوس کہ آج رحمت اللہ کی وعاے یاد کررہ ہیں - وولو فی احقیقت اپنے رفیق اعلیٰ سے جالے اور اس ترقیات و حروج کا لامحدود میدان ہاتھ لگ گیا جس کے لیے انہوں نے عرجر جدوجہد فر مائی - وہ مبارک جیجان کے سامنے بحد للد آگیا لیکن روٹا بسماندگان کا ہے کہ ایک عظیم دوست ہے وہ محروم ہو گئے۔ اول تو زمانہ قط الرجال کا ہے پھر ایسی مبارک ہستیاں اٹھ جائیں تو عالم میں سوائے اند جر سے کے اور کیا یا تی رہ جائے گا۔ میں اس عزم میں تھا کہ اس بار مستقل وقت نکال کر کندیاں حاضر ہوں اور مولانا سے شرف بیعت حاصل کر کے اکتساب سعادت کروں مگر افسوں کہ خجر وحشت اثر نے ساری آرزو کیں خاک میں ملادیں۔ ''اناللہ وانا الیدراجعون''

دارالعلوم بین کل ان شاء الله فتم قرآن وکله عطیب کرلیا جائے گا اور ایصال او اب کافریشہ
ادا کیا جائے گا۔ مجھے مولا ناقد س سرو کے ورشہ واولا دا مجاد کا پیتہ یا اسائے گرامی کا علم بیس - اس
لیے بیقو یت نامہ آپ کے سامنے پیش کر کے آپ ہی کے توسط سے حضر سے مولا نا کے ورشہ
عک اپنی شکت دلی کے جذبات عرض کرنا چاہتا ہوں - حق تعالی حضرت کے متوسلین اولا دا مجاد کو
ان کا میچے جانشین بنائے اور خانقا دسرا جید کی گدی ای طرح بار ونق رو کرا صلاح خلق اللہ کا کام
کرتی رہے - مکرر پھر تعویت کرتا ہوں - آپ حضرت کے حاضر انہ عشاق میں سے ہیں اور میں
عائبانہ معتقدوں میں سے ہوں:

آ عندلیب ال کری آ دوزاریاں توباع کل بکاری چلاؤں باعدل

الله تعالى حضرت ممدوح كواعلى مراتب عطا فرمائ اور پس ماندگان كومبر جميل نصيب فرمائ اور جم محروموں كومولانا كى مثال مهيا فرمائے-آيين يارب العالمين-

إِنَّ فِي اللَّهِ عزاء مِنْ كُلِّ مُصِيْبَة كُلُّ شَيُّ هَالِكَ الْأَوَجُهَهُ لَـهُ الْمُلُك وَالَيْهِ تُوْجَعُونَ – والسلام محمطيب مُعرلد

٣- حضرت اميرشر بعت مولا ناسيدعطاء الله شاه بخاريٌ كااظهار خيال

'' امیر شریعت حضرت مولاتا سید عطاء الله شاه بخاری رحمة الله علیه (م ١٩٦١م) نے حضرت اقدی قدرت مولاتا سید عطاء الله شاہ بخاری نامه مؤردند- ٢٩ شوال ۵ پیماید کوخدوم زمال سیدنا ومرشد نا حضرت مولانا ابوالخلیل خان محمد صاحب- بسط الله ظلیم العالی کی خدمت می تحریر

www.maktabah.org

فرمايا جس مين لكها:

" حفزت محرّ م القام- السلام عليكم

عزیزی مولوی کیسین نے واپسی پرمواانا علیدالرحمہ کی علالت کی خبر سنائی - دوسرے روز موسی کی والدہ نے عالبًا ظهر کے وقت خواب دیکھا جو حضرت ہی کے متعلق تھا-اس سے اور طبیعت پریشان ہوئی - ول تڑپ گیا- جی چاہا کہ پہنچوں گر پائے اسپری! جمعہ کے روز حکیم حنیف الندسلمہ کے ہاں ہے واپس ہونے لگاتو مولوی منظورالحق سلمہ یکا کیکل گئے اور انہوں نے ماجرا سنایا-میرا گھر تک پہنچنا مشکل ہو گیا- پہلے ہی بہت کزور ہوں- اس پر بیصدمہ میرے لیے دین کا ایک کرہ اجڑ گیا اور خود ہم سمھوں پر کیا گزرااور کیا گزررہی ہے-اللہ تعالی بی بہتر جانے ہیں:

فلک نے گرائی اس پر ہے بجل جواک شاخ تھی آشیانے کے قابل ''اِٹ لِللّٰهِ وَاِنَّا اِلِیْهِ وَاجِعُون ''ہم لوگ آپ صرات کے قم والم کو ہان و نہیں کتے لیکن شریکے خم ضرور ہیں اور دعا کرتے ہیں۔

میرے حافظ بی سلمدنے تو کل بی دوختم قرآن کریم مسجد مائی سیدہ عائشہ مرحوسیس کرا دیے اور آج قاہم العلوم بیں مفتی محمود صاحب کی خدامت میں میں خود حاضر ہوا۔ وہ میرے پہنچنے سے پہلے آ مادہ ہو بی رہے تھے۔ چنانچہ دس گیارہ بیجے مدرسہ میں چھٹی کرا کر انہوں نے بھی ختم کرایا اور غالباً ستر ہزار مرتبہ کلمہ وشریفہ بھی پڑھوایا۔ امید ہے خیر المدارس میں بھی اور نعمانیہ میں بھی آج ہے کام ہوگیا ہوگا۔ میری طرف سے اور میرے بچوں کی طرف سے حضرت کے گھر میں تعزیت اور بچے اور بچی کو دعا نمیں اور تسلیاں اور دیدہ یوسیاں۔

ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی اس شفا خانہ ، روحانی کو آبادر کے اوراس کا فیض جاری و
ساری زے اور میں کیا لکھوں میرے لیے تو ابلستا بھی ایک مشکل کام ہے۔ بردی محت سے
سے چند سطری لکھ رہا ہوں۔ ہاتھ اچھی طرح کام نہیں کرتا۔ آپ سب جو آج وہاں جمع ہیں وعا
گوے آستانہ کے لیے صحت کی دعا فرما میں۔ میں آپ حصرات کی دعاؤں کامختاج ہوں۔
مومن سلمہ آپ کا ہے اور آپ کے حوالے ۔ اس پر بردی کرشی توجہ کی ضرورت ہے۔ تمام خلفاء اور اللی سلمہ کی خدمت میں السلام علیم ۔ والسلام مع التعظیم والا کرام۔

وعا گوسیدعطاءالله بخاری-ملتان شبر

## مخدوم زمال سیدناومرشد ناحضرت مولا نا ابوانخلیل خان محمرصاحب بسط الله ظلم العالی کے مبارک الفاظ

حعزت امیرشر بیت سیدعطاء الله بخاری رحمة الله علیه کے گرامی نامه کا جو جواب مخدوم جہال- بسط الله ظلیم العالی نے تحریر فر مایا وہ فاری زبان میں ہے۔ یہاں تر جمد کے ساتھ مدیدہ قارئین کیاجا تا ہے۔ اردوتر جمد حضرت علامہ طالوت رحمة الله علیہ کا ہے:

بعدالحمد والصلوة وارسال التسليمات والتحيات ازفقير خان محد عفى عنه مكرى محترى حضرت شاه صاحب- مدالله تعالى مدظله العالى معلوم خاطر عاطر باد- گراى نامه تعزيت موجب تسكين غم زدگان گرديده - فجر اکم الله تعالى احسن الجزاء-

مخدوماازوروداطباق غموم ونزول انواع جموم كه از فراق آل محن اتم جامع الكمالات العلميه والعمليه محى السنة قامع البدعة صاحب البصيرة النافذة فى تسليك الطريق الموصله الى الله تعالى مجمع البحرين طائز النسب العاليه مركز النسبة المجد دبيه احسن الله تعالى جزاه و اكرم شواه روداده- چيدانما يدو چه گونه تواند كه ند دل را فكيمبائى و نه زبال را توانائى - نه قلم را طاقت جولانى و شكاغذ راوسعت گفجانى 'تااز كى از انچيدرين سانجه جوشر باروداده با حباب دورا فقاده رسانيده آيد الله تك

> بگوار تا مجریم چون ابر نوبهاران کزسنگ ناله خیز دوقت وداع یاران

راایمائے بحاضرة الوقت گرداینده شود- فالی الله المشکلی ثم الی الله الرجعی- فا تالله وا ناالیه راجعون- فاو ثم آ و کجا آن مجلس علیا و آس محط اصفیاء که درال حضرات صوفیه بحقائق احسان فائز و جهابذ وعلاء بتدقیقات و تحقیقات الواع علوم از ال حائز - کجا آس جامعیت کبری که بر ذی استعدا دراحسب استعداد خود از ویافتی و برسرفتند را که اد فی ضررش با سلام ومسلمانا ل عائد بود ه از وست جمعش کوفتی-

پىلاجرمازى دابىيەكىرى برفردمىلمان لائق تغويت است دازى دىجەتغۇيت نامە ثارا www.maktabah.org درجمع احباب شنوانیده امااولاً کارتمک برجراحت نموده جمیل واتل مجلس رادرنو حدواضطراب مستفرق گردانیده بعد از لوحه فیریسرے تانیا جمدابل مجلس دست بدعا شده که حضرت جن سحانه و تعالی آن ذات گرای رااز شفاع کا مله وعاجله بر فراز فرموده ساید، عاطفت بر کافه وایل اسلام محدود دارد در برخمه و کرمه - این فقیر استدعات دعوات و توجهات خصوصید دارد از انجهت که احباب در زیر بارعهده بهائی کشیره ساخته اند که بخسن توجهات مسئان خود امید عبده برائی وابسته می دانم و قدرت تفصیل و اقعات در خدمت می گزارنم تا که موجب حسن توجهات و جالب دعوات گردد و بالند التوفیق:

محتر ما! وصال حفرت اقدى نورالله مفجد بعداز علالت چهار يوم درشب فيس ٢٢ شوال (١٣٧٥ هـ ) بوقت دواز ده و بنم ساعت وقوع يافته صح فقير باچندا حباب مخصوصه بفريفته عنسل و تخفين قيام نمود و بوقت نه ساعت جناز و حفرت باجمع كثيره كداز اطراف و اكناف جمع آمده بودند ادا نموده شد - امامت جنازه احباب بفقير تفويض كرده بودند - قبر مبارك منصل قبر اعلى حفرت بجانب غرب خارج بجنوب بالحد ساخته شده است محضرت اقدى رافقير بإسراحباب در لحد مبارك برداشته باعبرات متر نم:

حيف در چيم زدن صحبت يار آخرشد روئ گل سيرنديديم و بهار آخرشد الوداع نموده بدر آيديم-إنّا لِلْهِ وَإِنّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ-

متصل دنن در مجمع عام كه در روئ از خلفائ حضرت اعلى حكيم چن چرا جمد صاحب خوشاب والا و دُاكِرْ محرشريف صاحب بودند وازخلفائ حضرت خود حكيم عبد المجيد سيفی صاحب مفتی عطامحمه صاحب موجود بودند واز احباب وخلصين حضرات جمع كثير بود او لا جناب حكيم سيفی صاحب برخاسة ضرورت تعین خرارا محتمين برائ اين دَمه داری ظاهر صاحب برخاسة طريقه و شرعيد اسخاب واجميت آن و با امبلت و فرصت ما خترد بعد و مفتی صاحب برخاسة طريقه و شرعيد اسخاب و اجميت آن و با امبلت و فرصت مودن مدل ساخته برخار بين صاحب در تعين حقرت ما بانواع دلائل ساخته تائيد جناب سيفی صاحب در تعين فقير نمود دو فاهر كردند كه در بن تعين حضرت ما بانواع دلائل احباب مخصوصه را درجين حيات خور تفنيم نموده بودند – تفويض امامت وختمات و

انتظام جمله معاملات خانقاه ازعرصه دراز خود مشامده خاص وعام بوده است- ملاز مين صحبت مقد سررا درین تغین نیچ اشتها ہے نبود و نیست-بعد ہ تکیم چن پیراحمر صاحب ہدری مجمع تائید فرمودند- پس برسه احباب مذکوره و دٔ اکثر صاحب و دیگر احباب ملاز مین مجلس عالیه باخذ بیعت فقيررا برآ وردند - دوطر فيدستار را فراخ كرده على العموم مجمع موافقت احباب نموده بيعت بوتوع يافت وتقررتام شد-اما چون متصل اين بيعت غوغائة از الل خانه مصرت اعلى (يعني مولانا ابو السعد )و معین ارث ایثان برخاست-فقیر مصلحهٔ درال روز دراجرائے بیعت معبود و تو قف فمود وبرعبد بإئے لسانی اکتفاء کرڈ تا آ ککہ دوم روز جمعہ جمع کثیر از علماء وخلفائے اعلیٰ حضرت و خلفائ معرت مرحوم مثلًا معزت ميال حاجي جان محرصا حب- مدفله العالى وفقير محمر سلطان صاحب از باگز سرگانه ومولانا قاضی تنس الدین صاحب- درولیش (والا ) ومولانا امان الله صاحب باگرُ والا از خلفائے حضرت مرحوم وحضرت مولانا غلام غوث صاحب بزاروی از مخصوصين حضرت مرحوم ومولانا عبدالحي صاحب وبردارش مولاناضياءالدين صاحب ازبجوتي و مولا ناعبدا ككيم صاحب ومولا نامحر عمرصاحب ومولا ناعبدالغفارصاحب ومولا نااصغرعلى صاحب از علائے راو لینڈی ومولا ٹا غلام محمر صاحب خطیب جامع مبجد چیچے وطنی ومولا ٹائٹس الدین صاحب از سمجه بهاولپورو مولانامجوب البي صاحب بنگلوروي ما لك مدرسه السندشر قيد-لا مورو حكيم عبدالسلام بري يورو ديگرا حباب وخلصين تشريف آ وردند- بهمه بر انعقاد ديرو ز واطمينان ممودند بلكهميال جان محمرصاحب دراول تشريف آورى اظهار فرمودند كدور سفرسر بندشريف كه قبیل رمضان با حضرت مرحوم رفاقت میسر شده بودس دری باب مبر دیقین از حضرت خود حاصل نموده بودم وعدم اظهار خود راوجه وجيه خود ارشاد فرموده بودند ازي اعلان حضرت ميال صاحب مدظله العالى براحباب قاطعية انواريقين واضح كشتند وبعدازظهر بيعت عامه ازخلفا وعلما رو داده- بعد دحفرت مولانا غلام غوث بزاروي صاحب سلمدر به خطبه دادند وافهام تفنهيم واظهار وردوحسرت بروفات حضرت اقدى فموده وقوع اتفاق بري تقررار شادكر دند-

بعد ازیں بحمرہ تعالی مواقع اشتباہ بالکلیہ مرتفع مشتند و احباب بلا تذبذب درکارخود معروف ماندندحتی کیدرآ خرحفزت مولا ناعبداللطیف شاہ صاحب کداز حضرت خوداجازت ہر

www.maktabah.org

چهارطرق دارند وسعد الله خان و دیگر رفقاء حاضر شدند ٔ بلاتامل اقدام برتجدید بیعت فرمودند ٔ تا لاآن احباب حسب معمول سے آیند بفضله کار و بارطریقه ، عالیه برنج استقامت قراریافته است - فلدالحمد والمه علی ذیک -

فقیر را در ی معامله عمد و دستاویز بی بجو قبول خواطر شریفه امثال آ س حفرات چیز ب دیگر نیست و برین نعت عظی چیشم داشته تو کلا علی الله تعالی کاروبارخود شروع کرده است و شغل چیز بااز قسم بنتار تباوخوا بهابری اقد ام و بر مرضی عندالله دیدن این آخر رسموع می شوند که از منبط و تخریر خارج اند و مع ذک شامد حق دیگر آ نکه صورت ابتلائے عظیم قائم است تفصیلش آ نکه معدود بی چند که خود را ایل علم و ایل کاری گیرند بچنا نکه بر تقر رحظرت مرحوم ( یعنی مولانا محمد عبدالله صاحبٌ ) که خود حضرت اعلی فرموده بود معترض بودند با شخ نورالله مرقد و مدت العر مراحم بر بریمین تقر رفقیر بهم معترض و مزاحم بوجود آ نه ند و خلفین مزاحمین را به را بیرائی موقع عاضر گردانید ند از ی اتحاد مخافین را بجسب فلا برقوت و ست داد تفریخ خافقاه و مکانات در خواستند فی الفورایل خانه حضرت مرحوم را با برچه بودرد وانه بکندیال کرده بخانیوال رسانید یم وخود خواستند فی الفورایل خانه خور مرحوم را با برچه بودرد وانه بکندیال کرده بخانیوال رسانید یم وخود به احباب و ظلبه و اسا تذه در قصیب آ بائی موضع فی شک که بغاصله دومیل بجانب غرب از خافقاه به احباب و طلبه و اسا تذه در قصورت حال لیاست گزین شده اما مزاحمین بهم چندگا به حروفها نواخته بمقاصد رفته اندوصورت حال لیاست .

چونکه گل رفت و گلتان شد خراب تمن زبلبل نشو د نالهائے ول کہاب

فلاحول ولاقوة الا بالله والخير فيماضنع الله وهل الله يحدث بعدة لك امرا-فلهذا مامول از كرم فرمايان خود آ نكه بدعوات مستجابه ممد ومعاون باشند تاحق سجانه وتعالى درين ابتلاما خابت قدى عنايت فرموده توفيق ادائے حقوق اہل حقوق ارزانی فرمايد-والله علی مايشة ،قدير و بوالموفق والمعين جناب حافظ جی سلمه راتشليمات می رسانند علی الخصوص مفتی عطامحد صاحب تحائف تسليمات عرض می وارد والسلام خيرالختام۔

(عزيقعده٥٤٣١١٥)

"حمد وصلوة اورسلام وتحيات كي بعدفقير خان محمعفى عنه مرى محترى حضرت شاه مد ظله العالي كي خدمت مين عارض بي كدرا ي نامه يقويت غز دول كي تسكين كاباعث جوا-الله تعالى آپ د بهترين جزاد \_-مخدوم مكرم إمحن كامل جامع كمالات علميدوعمليه بمحى النة قامع البدعة الله تعالیٰ کی راه پر چلائے میں جن کی بصیرت نافذ تھی جودین و نیا کے مجمع بحرین اور جن کی نسبتیں بہت عالی تھیں۔خصوصاً نسبة مجد دید کے جو م كزيتھے-الله تعالى انبيل بهتر جزاد سےاوران كا بہترين ٹھكا تابنائے-ان کی جدائی سے غنوں کے جوطبقات وارد ہوئے اور رنج والم کے انواع واقسام نازل ہوئے ان کو کیا بیان کیا جائے اور بیان کب کیا جا مكنا ب جب نددل كومبرنصيب بإور ندزبان مين طاقت كويائي-ند قلم میں قوت جولانی اور نہ کاغذ میں وسعت کی پکھے گنجائش۔ پھر کیسے احباب دورافآدہ کواس سانحہ ہوشر با کی تھوڑی می خبر پہنچائی جائے سوائے اس کے کہ حافظ شیراز کا پیشعر پڑھ کرصرف اشارہ کیا جائے اور كاكامامكتاء:

> بگرار تا بگریم چون ایر نو بهارال کزشک گرمیه خیز دوقت دداع یارال

افسوس وہ مجالس اب نہیں رہیں جن میں علاء کا مجمع اور نیک اوگوں کا اجتماع ہوتا تھا اور نیک اوگوں کا اجتماع ہوتا تھا اور قسم قسم کی تحقیقات سے بڑے بڑے بارے علاء فائدہ الحات ہوتا تھا مرحوم ایک جامع شخصیت تھے جن سے ہر شخص اپنی استعداد کے مطابق فائدہ المحاتا اور ہر فتنہ کے وہ سرکوب تھے۔ سواس مصیب عظمیٰ میں ہر مسلمان الدُق تعزیت ہاورای وجہ سے جناب کا تعزیت نامہ جمع احباب میں ہر ہوکر سنادیا گیا۔

پہلے تو اس نے زخوں بی تمک کا کام کیا اور ساری مجلس رونے لگ کی کاللہ

تعالیٰ آپ کی ذات گرامی کوشفائ کاملدہ عاجلہ ہے سرفراز فرمائ اور
آپ کا سابیعادفت جملداہل اسلام کے سروں پرتادیرقائم رکھے۔ آئین
یہ فقیر بھی جناب ہے تو جہائ خصوصی اور دعاؤں کی استدعار کھتا ہے۔
کیونکدا حباب نے بہت ہے ایسے عبدوں کے زیر بار کر دیا ہے کہ جن
سے اپنے محسنوں کی حسن توجہ کے بغیر عبدہ پرا ہونا مشکل ہے۔ اب
قدرے واقعات کی تفصیل عرض کرتا ہوں تا کہ وہ حسن توجہ کا موجب
اور دعاؤں کے کھینچنے کا سبب بن جائے۔

جناب محترم! حضرت اقدى كا وصال جاردن كى علالت كے بعد فيس كى رات ٢٤ شوال ١٣٥٥ اوساز سے بارہ بجے بوا - بسيح وفقير نے خسل وتلفين كے فرائض چندا دہاب كى معيت ميں ادا كيا ورنو بج اطراف و اكناف ہے آئے ہوئے مجمع كثير كے ساتھ نماز جناز و اداكى گئ -ادباب نے نماز جنازہ كى امامت فقير كے بروفر مائى اور آپ كى قبر حضرت اعلى كى قبر مے مغربی جائب ذراجنوب كی طرف حضرت اعلى كى قبر مبارك ہے نيچ كر كے لحد كے ساتھ بنائى گئى اورفقير نے تين احباب كى مدد سے حضرت كو لحد مبارك ميں اتارا - كئى يار پردہ چبرة مبارك ہے بناكر باچشم پرنم بيشعر پڑھتے ہوئے الوداع كى: دوئے گل بير نديديم و بهار آخرشد

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّ الَّذِهِ زَاجِعُونَ-

وفن کے بعد مجمع عام میں جس میں کد حضرت اعلیٰ کے خلفا و میں ہے چن پیر صاحب خوشانی اور ڈاکٹر محد شریف صاحب بھی موجود تھے اور اپنے حضرت کے خلفا و میں سے حکیم عبد المجید صاحب سیفی اور مفتی عطامحد صاحب بھی تھے۔ پہلے جناب حکیم سیفی صاحب نے کھڑ ہے ہو کر تعین

خليفه كي ضرورت كوظا هركياا ورفقير كانام اس سلسله بين بيا-مفتی صاحب نے اٹھ کراس کی تائید فرمائی اور طریق انتخاب کا شرعی طریقہ بتلانے اور ساتھ ہی بلامہلت انتخاب کرنے کی تاکید کر کے جناب سيفي صاحب كى تائيد فرمائي اور ظاهر كيا كداس تقرر كاحضرت مرحوم نے اپنی زندگی میں اسے مخصوص احباب میں بدلائل اظہار فرمایا تھا- امامت مجد محتم خواجگان اور خانقاہ کے سب انظامات کی سردگی تورت سے عام و خاص سب دیکور ہے تھے- حضرت کے حجت یافتہ حضرات کوائل تعین میں کسی قتم کا اشتباہ نہ تھااور نہ ہے۔ پھر حکیم چن پیر احمرصا حب نے بھی تائید فر مائی -اس کے بعد تینوں مذکورہ احباب اور ڈاکٹر صاحب اور دوس عدوست فقیر کو بیعت لینے کے لیے باہر لے آ ے اور دوطر فدیگری کو پھیا کر مجمع کی موافقت سے بیعت کی گئی۔ چونکدای بیت کے ساتھ ہی حضرت اعلیٰ (مولانا ابوالسعد ) کے گھر ساوروراثت كيدعيول كى جانب سايك شوربيا بوكيا-اس لي فقيرنے ال روز مزيد بيعت كاجرات تو قف كيااور زباني معاہدوں يراكتفا كيا- دومر ، روز جو جمعه كا دن قفا- اعلى حضرت اور حضرت مرحوم کے بہت سے خلفاء اور علاء کا مجمع کثیر جمع ہو گیا۔ حضرت میاں حان محرصا حب مد ظله اورفقير محرسلطان باگر سرگاند سے-مولانا نوراحمر ديقل ب- حفزت اعلى كے فلفاء آ كئے- حفزت مرحوم كے فلفاء میں سے قاضی مش الدین درویش سے مولانا امان الله صاحب باگر ے بیٹی گئے رحفرت کے مخصوص احباب میں مولا ناغلام فوث صاحب تشریف لے آ گئے-ان کے علاوہ موالا ناعبدالحی صاحب اوران کے بحائى مولا ناضياء الدين صاحب بجوئى عيدمولا ناعبدا ككيم صاحب مولانا محرعر صاحب مولانا عبدالغفارصاحب مولانا اصغرعلى صاحب علاء راولینڈی مواا ناغلام محرصاحب جامع مجد چیچ وطنی مواا ناش الدین صاحب بہاولیوری مواا نام مواانا محبوب البی صاحب بنظوری تحلیم عبدالسلام صاحب بہاولیوری اوردوسر ساحباب مخلصین تشریف نے آئے۔
وارس نے کل کے تقرر پراظہار الهمینان فرمایا۔ بلکہ میاں جان محمد صاحب نے تو آئے ہی فرمایا کہ بیس نے سر ہند شریف کی معیت بیس جورمضان سے قبل حاصل ہوئی تھی اس معاملہ بیس حضرت مرحوم سے پورا اطمینان کر لیا تھا گر ہوجوہ پہلے اس کا اظہار نہیں کیا گیا۔ میاں صاحب کے اس اظہار سے بعد صاحب کے اس اظہار سے بعد صاحب کے اس اظہار سے جملہ احباب برانو الریشین کی روشی ظاہر ہو موان ناغلام غوث صاحب نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ جس بیس حضرت مرحوم کی اوراس کے بعد موان ناغلام غوث صاحب نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ جس بیس حضرت موان ناغلام غوث صاحب نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ جس بیس حضرت موحوم کی وفات پر دردو حسرت کا اظہار کر کے اس آغر رکے اتفاق پر خوشی ظاہر فرمائی۔

اس کے بعد اللہ کاشکر ہے کہ شکوک بالکل رفع ہو گئے اور احباب بغیر بھی ہوئے ہوئے ہوئے کہ آخر میں بھی ہوئے ہوئے کہ آخر میں مصروف ہو گئے ۔ حتی کہ آخر میں حضرت مولانا عبد اللطیف شاہ صاحب جوائے حضرت سے چاروں سلسلوں میں مجاز ہیں اور سعد اللہ خان صاحب اور دوسر ہے رفقا ، حاضر ہوئے اور بلاتا الل تجدید بیعت کر لی ۔ اس وقت تک احباب حسب معمول آرہے ہیں اور طریقہ عالیہ کا کاروبار نج متفقم پر چل رہا ہے ۔ المحد للہ فقیر کواس معاملہ میں اس سے بڑی کوئی دستاویر نہیں ملی کہ آپ المحد للہ فقیر کواس معاملہ میں اس سے بڑی کوئی دستاویر نہیں ملی کہ آپ کام شروع کر دیا ہے ۔ باقی رہیں بٹارتیں اور خواب قواس سلسلے میں وہ اس قدر سے جارہ ہیں کہ صنبط تحریر میں نہیں آ کئے ۔ اس سلسلے میں وہ اس قدر سے جارہ ہیں کہ صنبط تحریر میں نہیں آ کئے ۔ اس سلسلے میں اس قدر سے جارہ ہیں کہ صنبط تحریر میں نہیں آ کئے ۔ اس سلسلے میں اس قدر سے جارہ ہیں کہ صنبط تحریر میں نہیں آ کئے ۔ اس سلسلے میں ایک شاہدی اہتا ہے عظم بھی تو ہے ۔ چند وہ آ دمی جنہوں نے حضر ت

اعلیٰ کے وقت میں حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب کی نیابت پر
اعتراض کیا تھااور حضرت شخ سے عزام رہے تھے۔ و وفقیر کے تقرر پر
محم معرض بیں اورائے معاونین کو بھی تارک ذریعہ سے بلا کرموقع پر
حاضر ہوگئے اور خانقاہ و مکانات کے فارغ کردیئے کا مطالبہ کیا۔ فورا
حضرت مرحوم کے اہل خانہ کو کندیاں پہنچا کر خانیوال روائہ کردیا اور خود
احباب واسا تذہ وطلبہ کے ساتھ اپ آبائی گاؤں موضع ڈیک میں چلا
احباب واسا تذہ وطلبہ کے ساتھ اپ آبائی گاؤں موضع ڈیک میں چلا
آیا۔ جو خانقاہ شریف سے مغرب کی جانب دو میل کے فاصلہ پر
دریائے سندھ کے کنارے واقع ہے۔ معترضین مراجمین بھی چند دن
لاف وگزاف مارکر اپنے اپنے مقاصد کے پیچھے بھاگ گئے۔ اب
صورت حال ہیے کہ:

چونکه گل رفت و گلتان شدخراب سمن زبلبل نشو د نالهائے دل کباب

لبذا النج كرم فرماؤں سے اميد بير كھتا ہوں كدا في متجاب دعاؤں كے ماتھ المداد واعانت فرمائيں گے- تا كداللہ جل شاندان ابتلاؤں بی فایت قدى عنایت فرما كرا بل حقوق كے حق اداكرنے كى تو فيق ارزائى فرمائے - دہ جو چا ہے اس پر قادر ہے اور وہى موفق ومعین ہے۔ جناب حافظ جی سلمہ كوتسليمات اور عزیزوں كو دعائيں پہنچیں - خانقاه كے جملہ احباب سلام رساں ہیں خصوصاً مفتى عطا محمد صاحب تسليمات كے تحفظ بيش كرتے ہیں -

واللام فيرختام- عذى تعده ٥ عام

حضرت مولا نا حبیب الرحمٰن لدهیا نوی رحمة الله علیه کا ظهار عقیدت حضرت مولانا حبیب الرحمٰن لدهیا نوی رحمة الله علیه (م۱۹۲۵ء) نے حضرت اقد س مولانا محرعبدالله قدى سره كے وصال كے بعد ايك كراى نامه مور قد ١٥ ١٩٥١ وف ١٩٥١ و ولى ( ١٩٥٠ و ولى الله و الله و ( مندوستان ) سے مخدوم زبال سيدناوم رشدنا حصرت مولانا ابوالخليل خان محرصا حب كى خدمت مى تحرير فربايا جس ميں لكھا:

ومحترم مولاناخان محمصا حب االسلام عليم-

حضرت مولانا محرعبدالله صاحب لدهيانوي كانقال كي فرمعلوم موكر ب اندازه صدمه موا- ایک متقی اور باخدا انسان کی جدائی بهت برا نقصان ب-وہلدھیانے کے تھے اور ماری برادری کے تھے اور انبول نے ہارے درسہ میں تعلیم بھی یائی تھی۔ان کی نے نعسی کا پیمال تھا کہ اس سال مزج مي مكم عظم ميرے ياس اجا تك تشريف لے آئے۔ وہ جھے ہے اس طرح ملے جس طرح کدایک طالب علم تکی استاد اور بزرگ ے ما ہے۔ میں چونک بار قااس لے برے یاس مفرکر میرے لیے دعا کرتے رہے۔ جھے اس وقت بوی خوشی ہوئی کہ ان كول يل" انا" موجود بين ب-اى كى بعد مديد شريف ين تح اور جاتے ہی بیار ہو گئے- مجھے افسوس ہوا کدان کی بیاری کی اطلاع مجھاس وقت ملی جب میراسامان ہوائی جہاز پر جار ہاتھا-اس لیے میں اس وقت ان کی خدمت میں حاضر نه ہوسکا- الله تعالی ان کو جنت الفردوس ميں جگه عنايت فرمائے-ان كے بچوں كے سرير ميرى طرف ے ہاتھ رکھیں اور ان کی بوہ کومیری طرف سے بعدروی کا پیغام پہنیا ویں-ان کے کتے بے ہیں؟ کیانام ہی ؟ اور کیا عربی ہیں؟ قمام خانقاه کے دوستوں کی خدمت میں سلام-میری صحت بہت زیادہ خراب ہے- میں بہت زیادہ دعا کامحاج ہوں-میری صحت اور سلامتی ایمان و خاتمہ بالخیر کے لیے دعا فرمائے اور بیجی دعا کریں کداللہ تعالی ہم ب كوبرتم كي آز ماكثول مع تفوظ ركيس-

صاحبزادہ محمد جان صاحب موی زئی والے میرے گھر میں تشریف فرما ہیں۔ان کو بھی پہیں پرمولا ناصاحب کے انتقال کی خبر ملی۔ان کواس خبر سے بے ہناہ صدمہ پہنچا۔ بہت بہت سلام فرماتے ہیں اور آج یا کل وہ لا مور روانہ ہو جائیں گے۔ وہ عقریب خود خانقاہ شریف میں پہنچیں گے۔والسلام۔ عبیب الرحمٰن لدھیا نوی

## حفرت مولا ناسيد محدانظرشاه كشميرى مدظله كااظهار عقيدت

حضرت مولانا سید محد انظر شاہ مدظلہ فرزند ارجمند حضرت علامہ الحصر سید محمد انور شاہ صاحب تشمیری قدس سرہ (۱۳۵۴ء) نے نائب قیوم زمال حضرت مولانا امحد عبداللہ قدس سرہ کے دصال (۱۳۷۵ء) کے بعد محذوم زمال سیدنا ومرشدنا حضرت مولانا ابوالخلیل خان محمد بسط الله ظلیم العالی کی خدمت میں ۱۹ ذی قعدہ ۱۳۷۵ء کو بہندوستان ہے ایک گرامی ماریکھا جس میں تحریفر مایا:

حفرت أمحتر م إادام الله ظليم العالى -سلام سنون

س سے پہلے آن محترم کے متوب گرای اوراس کے بعد الاستاذ الحتر م مولانا محبوب اللهی صاحب کے گرامی نامہ سے حضرت رئیس الا قطاب زیدۃ الاصفیا، قد وۃ الاولیا اشخے مولانا عبد الله صاحب رحمۃ الله علیہ کی وفات حسرت آیات کی اطلاع پینی - پاؤس تلے کی زین نکل گئی - ایک سناٹا پیدا ہوگیا - اللہ اکبرجس مجمد زیدو تقویٰ کے دیدار سے مر ہند شریف کے 'عالم قدن ' بیس آئیس منور کی گئی تھیں آج ای کے سانحدار شحال کوئن رہے ہیں:

خوش درخشيد و لےدو سے مستعجل بود

''سرہند'' میں ایک مختصری زیارت میں حضرت کوجس طرح پایا۔ زبان وقلم ہے اس کی ادائے بھی ممکن نہیں۔ احسان وسلوک کے جس اعلی مقام اور قرب بارگاہ این دی کے جس ارفع منصب پر حضرت فائز عضاس کا فیصلہ تو ارباب نظر اور اہل دل ہی کر سکتے ہیں۔ مجھانات و فاجر

نے تو جوتو اضع انکسار زید و استغناء اجاع سنت سرا پا اخلاق نبوی علی صاحبها الصلوٰة والسلام کو اپنی آنکھوں ہے دیکھااس کی نظیر بھی نظر نیآ سکے گی-

حضرت رحمة الله عليه كى اس زيارت كواوران كے چند مكاتب كواپ ليے سر ماييه معادت مجتنا ہوں اوران الله يكي چند معادت محتنا ہوں اوران الله يكي چند معاد تين نجات كاسب بن جائيں گى-كاهكه ان نفوس قد سيد سے اہل دل كواستفاده كا اور موقع ملتا اور ياليت اس سرا پازېدواتقا ، كوافاده كى اور مهلت دى جاتى حين مرضى مولى از جمداولى -

وفات کے چندروز بعدخواب میں زیارت ہوئی - پٹک پرتشر یف فرماہیں - چہرہ انور پر
پھر خی ہے - میں نے عرض کیا کہ حضرت مزاج عالی کیے ہیں؟ ارشاد فرمایا ''الحمدللہ بہت
آ رام اور مرت ہے ہوں - ہاں سفر کی وجہ سے پھوٹکان ہے -' اس کے بعد فرمایا کہ'' حضرت شاہ صاحب تم ہے جدخوش ہیں اور دودھ کے گاس تنہارے لیے بحر کے رکھیں ہیں -' خواب ختم ہوگیا ۔ میج کواس دیوانہ نے '' ویوان حافظ' سے تفاول کہا کہ حضرت کا انجام کیا ہوا ۔ شعر نکلاجس کا مطلب بی تھا کہ جس نے تمام عمر ہماری ملا قات کے لیے جدوجہد میں گزاری کیا اب بھی ہم اس کوا ہے وصال سے عمر وم رکھیں گے ۔ سجان اللہ والند علی کل شی قدیر۔

خدا کرے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مرقد انواراللی ہے لبڑیز ہواور آرامگاہ ابدی سریدی مسرتوں کا مظہر ہے اوران کی جو تیوں کے طفیل میں سب ہی خدام ومتوسلین اور سب کے کفش برا درونالائق انظر کواستقامت علی الا بمان والاستقلال علی دین العجائز نصیب ہو- آمین-

اس خبر سے اطمینان ہوا کہ حضرت والا کی جائٹینی آ س محترم کوتفویض ہوئی۔ حق بحقد ار رسید علی وجہ البھیرة عرض کرتا ہوں کہ آ پ اس منصب کے انشا واللہ ہر حیث سے اہل وستحق بیں۔ حضرت کے تمام متوسلین و خدام کوآ ن محترم کے وجود کوغیمت مجھنا چاہیے اور آ پ بے نفوس قد سیہ سے دامن مراد بجرنا جا ہے۔

آپ سے ملاقات کو بے افقیارول چاہتا ہے۔ سر ہندشر یف تشریف الا نمیں توخر بتکدہ پر قدم رخبے فرمائیں ورند ذکیل و ناکارہ کو اطلاع تشریف آور کی دی جائے۔ جواب کا منتظر رہوں گا۔والسلام ۔ گا۔والسل

#### خضرت علامه طالوت رحمة الله عليه كااظهار عقيدت

نائب قیوم زمان صدیق دوران حطرت مولانا محد عبدالله لدهیانوی قدس سره کے وصال مبارک (۲۲ شوال ۱۳۷۵ هه) کے بعد حضرت علامہ طالوت رحمت الله علیہ نے ماہنا مدالصدیق فی قعد د۵ ۱۳۷۵ ها جولائی ۱۹۵۲ می شارے میں اپنے تاثر ات یون تحریر فرمائے:

### موت العالم موت العالم

عربی مراثی میں دوشعرا ہے ہیں جن کا جواب کسی دوسری زبان کے مرشیوں میں نہیں ملا-پہلاشعر ملاحظہ ہو:

وَمَا كَانَ قَيْسٌ هَلْكُهُ هُلَکُ وَاحِدِ وَلَـكِئُّـهُ بُسُنِّهَانُ قَوْمٍ تَهَـدُّماً ترجمہ:قیس کی وفات ایک آ دمی کی وفات نیس بلکداس کے مرنے سے گویا ایک قوم کی بنیادیں ال گئیں۔

دوسراشعريون ع:

مَنْ شَاءَ بَعُدَكَ فَلْيَمُتُ فَعَلَيْكَ كُنْتُ أَحَافِرُ

ترجمہ: تیرے بعد جو بھی فوت ہوتارہ ہے۔ جھے قوصرف تیری موت کا خطرہ تھا (سوجب وہ واقع ہوگئ قواب کی کے مرنے کا غم مجھے ستانہیں سکتا ۔ کیونکہ جھے ای غم ہے فرصت نہیں ملے گ ۔
حضرت موالا نا محد عبداللہ صاحب جادہ نظین خانقاہ سراجیہ کندیاں ضلع میا نوالی کی وفات حسرت آیات کی خبرہمیں جب لی تورخ وغم کی کیفیت طاری ہونے کے بعد بیدونوں شعر باربار ہمیں یا وہ آئے اور باربار انہیں پڑھہ کرحزن والم کی کیفیات مخصوصہ کا لطف اٹھایا ۔ موالا نا مرحوم بہت بڑے عالم بہت بڑے عالم کی بلندی مرجبہ بہت بڑے عالم بہت بڑے ولی اللہ اور بہت بڑے جاہد فی سبیل اللہ تھے۔ علم کی بلندی مرجبہ اس سے ظاہر موتی ہے کہ وہ مغربی پاکستان کے سب سے بڑے مدرسر عربیہ خبر المدارس ملتان کے سب سے بڑے مدرسر عربیہ خبر المدارس ملتان کے سب سے بڑے مدرسر عربیہ خبر المدارس ملتان کے سب سے بڑے مدرسر عربیہ خبر المدارس ملتان کے سب سے بڑے مدرسر عربیہ خبر المدارس ملتان کے سر پرستوں میں سے ختے۔ اکا برعام وان کی علمی فضیات کے قائل و محتر ف ختے۔ بزرگ و

ولايت كے علوم تبہ سے اگر چہ ہم جيسے نا الل اور مقام ناشناس لوگ واقف نہيں ہو كتے - چر بھى ا تناجانے ہیں کدوہ حضرت مولانا سراج الدین رحمۃ الله علیہ کے خلیفہ ، ہزرگ مولانا ابوالسعد اتھ خان رحمة الله عليد ك منتخب كرده خليفداور جانشين تھے اور مولانا مرحوم كے بيميوں اور سينظرون خلفائ مجازين ان كوست فق پرست برتجديد بيعت كر ي تق -طريقه مجدوبيك آ بروانبیل کے دم سے قائم تھی اورسلوک نقشبند بیک راہ انبیل کی منزل پر جا کرختم ہوتی تھی۔ جهاد في سبيل الله مشائخ نقشهند سياورا كابرمجد دبيركا بميشد سيشيوه رباب اورمولانا مرحوم كواس سلسله میں اس قدر شغف تھا کہ جب تحریک ختم نبوت شروع ہوئی تو آپ اپنے مینکڑوں مريدول كے ساتھ في كے ليے تشريف لے جانے والے تھے۔ فريف، و جي چونک و وقبل ازيں اوا فر ما چکے تھے۔اس لیے محض تح یک کی امداد کی خاطر آپ نے اس سال جج کا ارادہ ملتوی فرمایا اور يمين روكر تح يك كى رہنمانى كرتے رہے- يأت بى كى توجد كا تتج بے كرآ ب كم يدين جہاد فی سبیل اللہ کو ہر نیکی اور جاہد وے برتر سجھتے ہیں۔ جمیں آپ کی وفات کا جس قدرر نج ہے وہ محض اس بنا پڑئیں کدوہ روز اول نے 'الصدیق'' کے سر پرست ومعاون تھے بلکہ اس وجہ ہے مجى بكرة بى وفات ، كامقام إس طرح غالى بوكيا كرقوم من كوئى بهي ان كى جكدكو پر كرنے والانظر نيس آتا- ان كى وفات كاغم سارى قوم كاغم باور ہم ان كى وفات يرجمله مسلمانول تك تعزيت دسال بين- إنَّ اللَّهِ وَإِنَّ الْكِيهِ وَاجعُون -اللهُ تعالى بمين اورجما ملمانوں کھبرجیل کی توفق عطافرمائے-آمین-

ال عموم كے بعد بم خصوص طور پر مولانا مرحوم كے بحائى مولوى بدرالدين صاحب آپ كفرزندار جند محد عابد طال عمر و آپ كے بينج مولوى عكيم محر يوسف آپ كے جائين حضرت مولانا خان محد صاحب مدظلم آپ كے محت مخلص اور خليفه و مجاون خصوص حضرت مولانا عطامح مولانا عجد صاحب مدظلم آپ كے خليفه و معاون خصوص حضرت مولانا عطامح ماحب مدظلم اور آپ كے والد وشيدا و خليفه و بجاز حضرت مياں جان محمد صاحب مدخلم ك صاحب مدخلم ك محدمت على بحى تعزيت رسال بيں - الله تعالى ان سب حضرات كومبر جيل خصوصى سے نوازيں خدمت على بحى تعزيت رسال بيں - الله عبد ان سب كومجى حصد وافر عطافر ما كيں - اور حضرت مرحوم كے مدارئ عاليه على سے ان سب كومجى حصد وافر عطافر ما كيں -

# حضرت علامه شبیراحمدعثانی قدس سره کااظهار عقیدت ومحبت

حفرت مولا ناعبدالخالق رحمة الدعليه بانی ومجتم مدرسة عربیه - بیر والا وارالعلوم و يوبند یل مدرس عقد اور قیوم زبان حفرت مولانا ابوالسعد احمد خان قدس سره (م۱۳۱ه) سے منازل سلوک طے کرنے میں مصروف تھے کدرحلت شخ کا سانحہ پیش آگیا جب حفرت شخ قدس سره کے جانفین نا بیب قیوم زبال صدیق دورال حفرت مولانا محمد عبدالله لدهیانوی قدس سره قرار پائے تو مولانا عبدالخالق صاحب نے حضرت علامہ شہیر احمد عثانی قدس سره (۱۸۸۵ء - ۱۹۲۹ء) (جو حضرت مولانا محمد عبدالله قدس سره کے استاد حدیث تھے) سے سفار شی گرای نامہ لکھا کرتجہ ید بیعت کی درخواست کی - حضرت علامہ عثمانی قدس سره کا میگرای نامہ مؤرخہ اذی الحجہ ۱۳۲۲ مطاحظ فرمائیں:

" كرم فرمائ محترم جناب موالا ناعبرالله صاحب وامت معالیم بعد ملام مسنون آ نکه بجھے اب بہت کچھ محت ہے۔ کچھ خفیف سابقیہ مرض ہے۔ ان شاء الله و بھی زائل ہوجائے گا۔ بہر حال وعا کا طالب ہوں۔ عریف بند آلکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ حق تعالی شانہ نے اپ فضل ورحت ہے آپ کو اپ مقام قرب سے نو از الورائے شخ علیہ الرحمہ کے اختصاص فیوض ہے بہرہ یاب کیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت شخ علیہ الرحمہ کے بعد ان کے متوطین کے قلوب آپ پر جمع ہو گئے۔ حق تعالی کے اس احسان عظیم کا شکر اوا سیجے۔ آپ بھی تا حد امکال دوسروں کو بیراب کرنے کی سی سے دریخ نہ فرمائیں۔ حال عریف موالا نا عبد الخالق صاحب مدری وارالحلوم بحد الله حضرت شخ ہے مولانا عبد الخالق صاحب مدری وارالحلوم بحد الله حضرت شخ ہے مولانا عبد الخالق صاحب مدری وارالحلوم بحد الله حضرت شخ ہے

مستفیض ہو بچے ہیں۔ لیکن ہاطنی تھی دور ہونے سے پہلے شخ کی وفات نے شکتگی پیدا کردی۔ اب جوامیدیں ہیں آپ سے وابسة ہیں۔ گواس معاملہ میں سفارش کی ضرورت نہیں۔ مولانا کو آپ سے فاص عقیدت اور تعلق ہے گران کے احوال پر نظر کرتے ہوئے۔ اپ در یہ نہ تعلقات نے مجبور کیا کہ میں بھی شفاعت کر کے مستوجب اجر بنوں۔ مجھے امید ہے کہ میرے معروضہ پر خیال فرما کر موصوف کی بنوں۔ مجھے امید ہے کہ میرے معروضہ پر خیال فرما کر موصوف کی طرف خصوص قوجہ اور ہمت مبذول فرما کیں گے۔ اس صورت میں بندو طرف خصوص قوجہ اور ہمت مبذول فرما کیں گے۔ اس صورت میں بندو ہمی وال علی الخیر اور سامی فی الحسنہ کے قواب حاصل کرنے کا امید وار ہے۔ والسلام۔

زبدة السالكين حضرت مولاناعبدالقادررائي يورى قدس سره كارابطه جاني

> دلِ عارف زہر اندیشہ خالی است اھے کمالِ عشق اندر بے کمالی است اھے

### حضرت رائے پوری قدس سرہ کامرا قبہ برمزار قیوم زمال قدس سرہ

ایک بارحضرت مولانا عبدالقادردائے پوری قدس سرہ نائب قیوم زمال حضرت مولانا عبدالله لدهیانوی قدس سرہ کی دعوت پر خانقاہ سراجیہ شریف تشریف فرماہوئے اور عصر کی نماز کے بعد مزارات مقدسہ خانقاہ شریف کے احاطیس قیوم زمال حضرت مولانا ابوالسعد احمد خان قدس سرہ کے مزار پر انوار پر مراقبہ فرمایا جوم خرب سے پھے در پہلے تک جاری رہا۔ مراقبہ سے فراغت پر حضرت رائے پوری نے حضرت مولانا محمد عبداللہ قدس سرہ سے فرمایا:

قراغت پر حضرت رائے پوری نے حضرت مولانا محمد عبداللہ قدس سرہ سے فرمایا:

دمولانا نانماز کا وقت ہوگیا تھا وگر شاشھنے کو جی نہیں جا بتا تھا۔ " انھ

### حضرت دائے بوری قدس سرہ کی تحسین بر کمال تربیت مریداں

حضرت موالا ناعبدالقادردائے پوری قدس سرہ خانقاہ سراجیہ پرتشریف تھے۔ نماز مغرب کے بعد تیجے خانہ میں کی معرب کے بعد تیجے خانہ میں کہل منعقد ہوئی - حضرت موالا نامجر عبداللہ قدس سرہ نے حضرت اوری سے مند پرتشریف فرماہوئے کے لیے فرمایا - محر حضرت دائے پوری حضرت کے ایک کوئہ پرتشریف فرماہوئے اور دوسرے کونے پر حضرت اقدس قدس سرہ جلوہ افروز ہوئے -

سلسلہ کلام کا آغاز ہوا اور حفزت رائے پوریؒ نے حفزت اقدی قدی سرہ سے سلوک نقشبندیہ مجددید کی تفصیلات دریافت فرمائیں۔ حضرت اقدی قدی سرہ نے ولایات ملاثۂ کمالات ملاشاور دوسرے حقائق ومقامات سلوک نقشبندیہ بجد دید کی تشریح بیان فرمائی۔

ای دوران حکیم محمر مظهر صاحب پر کیفیات جذب طاری ہو گئیں اور وہ باختیار ہو کر بلندآ واز میں "اللہ اللہ" کہنے گئے- حضرت اقد س قدس سرونے خادم سے فرمایا کہ حکیم صاحب کو باہر لے جا کیں -اس پر حضرت رائے پوری قدس سرونے فرمایا: "مولانا! کوئی بات نہیں ایسا ہوی جایا کرتا ہے۔"

اس كے بعد معزت مولانارائے پورى قدى مرونے اپ خدام كوفاطب كرتے ہوے فرمايا:

#### "و کھور بیت اے کہتے ہیں کہ شخ کی بیت تمام مریدوں پر چھائی بوئی ہاور برخض اپنے اپنے کام میں مشغول ہے۔" عص

### حضرت رائے بوری قدس سرہ کی مخدوم زمال بسط الله ظلیم العالی کو نصیحت

ایک بارنائب قیوم زمان صدیق دوران حضرت مولانا محد مبدالله لدهیانوی قدی سره
احباب کے ہمراہ سر بهندشر بیف تشریف قرما ہوئے اور مخدوم زمان سیدنا ومرشدنا حضرت مولانا
ابوانخلیل خان محدصا حب سط الله ظلیم العالی بھی آپ کے شریک سفر ہے۔ سر بهندشر بیف ہے
ویلی کے سفریس راستہ میں جناب محدصادق کا شمیری صاحب کی دعوت پر حضرت اقدی قدی سرہ نے ایک دن کے لیے قیام فرمایا - حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری قدی سرہ بھی اس
روز انبالہ میں قیام فرما ہے۔ حضرت اقدی قدی سرہ نے حضرت رائے پوری قدی سرہ ہے
ملاقات فرمائی اور مخدوم زمان حضرت فان محدصا حب سط الله ظلیم العالی کا حضرت رائے پوری
قدی سرہ سے تعارف کراتے ہوئے فرمایا کہ حضرت انہیں کوئی تصبحت فرما دیجیے۔ اس پر
حضرت مولانا رائے پوری قدی سرہ نے مخدوم زمان حضرت خان محد بسط الله ظلیم العالی کو
حضرت مولانا رائے پوری قدی سرہ نے مخدوم زمان حضرت خان محد بسط الله ظلیم العالی کو

''فقیرآ پ کوید هیرت کرتا ہے کہ جی کرے یا نہ کرے مولا ناعبداللہ صاحب سے چینے رہنا۔'' میں

### حفزت شيخ قدس سره كى با كمال نظرانتخاب

حضرت مولا ناطالوت رحمة الله عليه في دارالعلوم ديوبند من قيوم زمال حضرت مولا ناابو السعد احمد قدس سره كي على وروحاني شهرت كا آوازه سنا اور آپ كی شان عظمت آگھوں سے ملاحظة فرمائي تقى اور پہلے عرض كيا عميا ہے كدومال انہوں نے حضرت مولا نامجر عبدالله لدهيا توى قدس سره كو بھى حضرت الله الدهيا توى فقدس سره كو بھى حضور دوزانو سر جھكائے بيٹھے ہوئے و يكھا تھا اوراس طرح انہيں يقين تھا كه: "جب بيد حضرت مولا نامجر عبدالله قدس سره) اس طرح (مؤوب و مراقب) بيٹے بين تو ضروري صدب (حضرت مولا نا ابواسعد احمد خان قدس سره) كوئى بہت مراقب) بيٹے بين تو ضروري صدب (حضرت مولا نا ابواسعد احمد خان قدس سره) كوئى بہت

يوےولى اللہ بول عے-" ٥٥٠

مولاناموصوف تحريفرماتيين:

"معلوم ہو گیا کہ انہوں (حضرت مولانا محم عبداللہ قدس سرہ) نے د یوبند سے واپسی (فراغت تحصیل علم کے بعد) کے وقت حضرت (اقدى مولانا ابوالسعد احمد خان قدى سره) كى خدمت مي سلوك و تصوف كراهل طي كرنے كے ليے قيام كيا ہوا ہے-ول ميں ايك پرانے ساتھی سے ملنے کا شوق ضرور پیدا ہوا مگر دنیاوی محروبات اور ملازمت کی جکڑ بندیوں نے اس خیال کوعملی جامدند بیننے دیا- مدتوں بعد پر حافظ صاحب (جناب حافظ محرنصر الله خان خاکوانی) عے بھی ملاقات ند بوئى - ايك بار پر ملاقات بوئى تو حافظ صاحب كى زبانى معلوم ہوا كدحفرت مولا نا احمد خان صاحب قدس سرہ العزيز وفات يا یے ہیں اور ان کی وصیت کے مطابق حصرت موادنا عبدالله صاحب ان کے جانشین مقرر ہوئے ہیں اور ہم سب لوگوں نے ان کے ہاتھ بر تجديد بيت كر لى ب- راقم الحروف في تجب ب يوچها "كيا حضرت مولانا مرحوم كي كُوني اولا رنبيس تقي؟" جواب ملا" اولا وتو موجود تقى اوراتنى ناامل بمنى نبير تقى-ليكن چونكه مولانا محمه عبدالله صاحب نیابت وخلافت کے زیادہ اہل تھے۔اس لیے بجادہ نشینی ان کے پردکی كئ-"بيات سنته بي حضرت مولانا احمد خان قدس سره العزيز كي حقيقي للَّهِيت كامقام متكشف جوا اورا يَيْ محروى يرحد سے زيادہ افسوس جوا كه ا ہے بزرگوں کی محبت ہے اپنے آپ کومحروم رکھا- حالا تکدا گرموا تع نكالے جاتے تو ضروركل عكتے تقاور ميانوالي كھيذياده دور بحي نبيس تعا اور ساتھ بی بیشوق دامنگیر ہوا کداب اینے پرانے دوست اور ہم جماعت کی خدمت میں حاضری دی جائے اور بیسو جا کہ حضرت موالاتا احمد خان مرحوم جیسے بزرگوں کی نظر انتخاب جس پر بڑی ہے آخر وہ بھی كياكيا كخيس موكا-"٢٥

# مناقب ودرجات روحاني وكرامات

حفرت مولا نامحبوب البي رحمة الشعلية تحرير فرمات بين:

''حضرت اقدس (نائب قیوم زمان حضرت مولانا محمد عبدالله قدس سره) کے متوسلین میں سے ہر خض کا بید عالم تھا کہ وہ اپنی زندگی کے ہر حال یہاں تک کہ حرکت وسکون اور اپنے سائس کو حضرت اقدس کی کرامت تصور کرتا تھا اور یہ بلاشبہ حقیقت تھی۔'' کھیے

'اگر چد حضرت اقدس (نائب قيوم زبال حضرت مولانا محد عبدالله قدس سره) كرامات كاظهور بكثرت بواكرتا تقااور كرامات اوليائ حق كے چش نظراس ك ذكر و بيان بن بظاہر كوئى مضا كقة نظر نيس آتا كين آپ كشف وكرامات كوكوئى خاص اجميت ندد ياكرتے تھاوراس ك اظهار كو بھى ئاليند فرمايا كرتے تھے۔ اس بنا پر راقم الحروف (حضرت مولانا محبوب اللي رقمة الله عليه) نے بشار واقعات كاعلم بونے كے باوجوداس باب صرف نظر كيا ہے صرف بطور شتے نمونہ ازخروارے چندا يك كاذكر برسيل تذكره آگيا ہے۔'' ٨٩٩

### بچین کی کرامت

''سات آٹھ سال کی تمرہوگی کہ ایک روز آپ کو تھے پر چڑھے ہوئے تھے۔ پانی کا کثورا ہاتھ میں تھا' آسان پر ہادل چھائے ہوئے تھے۔ اتفا قابادل بہت زورے گرجااور ایک مہیب آواز پیدا ہوئی تگر آپ ہالکل ندڈ رے بلکہ غصہ سے ہادل کو تخاطب کر کے کہا:''اے ہادل! تو

کیا گرجتا ہے۔ وکچھ اگر پھر گرجا تو یہ پیالہ پھیٹک کر ماروں گا۔ خدا کی قدرت کہ گرج چک فورا بند ہوگئی۔''<sup>9</sup>ھے

#### اخفائے احوال

تمام مقامات ومناسب عاليه مجدديه پر فائز بونے كے باو جود آپ (حضرت مولانا محمد الله قدى سره) خودكو ہے در ہے تھے اخفائے احوال كا يہ عالم تھا كہ كى طور بھى اپ كمالات كا اظهار ند بونے ديے تھے۔ ايک خادم اپ كمتوبات ميں حضرت اقدى قدى سره كے فوض و بركات اور مادى وروحانى فواكدكا ذكر متظراف انداز ميں بار باركيا كرتا تھا۔ جناب حكيم ذوالفقار احمد صاحب كابيان ہے كہ ايک روز حضرت اقدى مجھے ساتھ لے كراحاط خافقاه شريف ہے باہر شہلنے كے ليے تشريف لے گئے۔ اثنائے گفتگوائ فواكد عاصل ہونے كافر بانے كے كہ فلاں صاحب اپ خطوط ميں بہت ہے مادى وروحانى فواكد حاصل ہونے كافر بائے كے كہ فلاں صاحب اپ خطوط ميں بہت ہے مادى وروحانى فواكد حاصل ہونے كافر بائے كے كہ فواكد حاصل ہونے كافر بائے كئے كہ فواكد حاصل ہونے كافر بائے كئے كہ فواكد حاصل ہونے كافر بائے كے كہ فواكد حاصل ہونے كافر بائے كئے كہ فواكد حاصل ہونے كافر بائے كئے كہ فواكد خواجائے آئيں كيے فاكدہ ہوجا تا ہے بہميں تو بجھ پہ تبين چنا:

## حضرت دا تا سنج بخش قدس سره سے روحانی ملا قات

حضرت اقدس (مولانا محد عبدالله) قدس سره لا مور قیام فرما تھے کہ آپ کے ایک صاحب کشف مرید صوفی محد اسلم صاحب زیارت کے لیے حاضر خدمت ہوئے - حضرت اقدس کے قیام لا مور کے دوران صوفی صاحب شخ ابوالحس علی بن عثان جویری المعروف داتا عبنی بخش قدس سره (م ۲۹۵ه ہے) کے حزار پر انوار پر مراقب ہوئے تھے اور دوران مراقبہ انبیں حضرت علی جویری قدس سره کی زیارت کا شرف نصیب ہوا تھا اور حضرت داتا صاحب نے انبیں فرمایا تھا کہ آپ کے شخ لا مور آیا کرتے ہیں - ان سے کہناکی روز ہم سے بھی آگل میں روز ہم سے بھی آگل

حضرت اقدى قدى سره كى خدمت على بين كرصوفى محد اسلم صاحب في مزار برانوار دائوار دائر بخش كى زيارت اوروبال حاصل بوف والمصابدات وعنايات كاذكركياليكن حضرت على بجويري في في جوانيس خصوصى پيغام حضرت اقدى كے ليے ديا تھا اس كاذكر صوفى صاحب بحول ميے۔

روس بروز حضرت اقدس نے صوفی صاحب سے فرمایا کہ آپ حضرت کلی ہجوری گے موار پر گئے تھے گرکوئی خاص بات بیان کرنا بھول گئے۔ اس پرصوفی صاحب نے عرض کیا:

''افسوں مجھے یا دفییں رہا۔ حضرت علی ہجوری نے بیار شاد فرمایا تھا کہ

اپ شخ ہے کہنا کسی روز ہم ہے بھی آ کے ل جا کیں۔''

اس پر حضرت اقد س قد س سرہ نے فرمایا:''اب آپ حضرت حضرت علی ہجوری کے مزار مبارک پر جاکرا پی فروگز اشت کی معذرت کریں۔ باقی میں ان سے ل آیا ہوں۔''النے مبارک پر جاکرا پی فروگز اشت کی معذرت کریں۔ باقی میں ان سے ل آیا ہوں۔''النے مبارک پر جاکرا پی فروگز اشت کی معذرت کریں۔ باقی میں ان سے ل آیا ہوں۔''النے مبارک پر جاکرا پی فروگز اشت کی معذرت کریں۔ باقی میں ان سے ل آیا ہوں۔''النے مبارک پر جاکرا پی فروگز اشت کی معذرت کریں۔ باقی میں ان سے ل آیا ہوں۔''النے مبارک پر جاکرا پی فروگز اشت کی معذرت کریں۔ باقی میں ان سے ل آیا ہوں۔''النے مبارک پر جاکرا پی فروگز اشت کی معذرت کریں۔ باقی میں ان سے ل آیا ہوں۔''النے مبارک پر جاکرا پی فروگز اشت کی معذرت کریں۔

ایک روز حضرت اقد س (مولانا محرعبدالله قدس سره) نے مزار پر انوار حضرت امام ربائی حضرت مجدو الف خانی قدس سره (م ۱۰۳ ه اهد) پر مراقبه فرمایا - دوران مراقبه آپ کے ایک اراوتمند صوفی عبدالجلیل صاحب نے دیکھا کہ حضرت امام ربائی نے ایک تحریر حضرت اقد س کو عنایت فرمائی جس میں بیدورج تھا کہ اگر سیدگل حسن شاہ طاز مت کے لیے دوبارہ ایران محق قو اس جس انہیں بہت ہے مصاعب و آلام چیش آئیں گے حتی کہ ان کی جان کا بھی خطرہ ہے۔ مراقبہ کے اختیام پر حضرت اقد س سره نے اپنی قیام گاہ پر بھنے کر اراد تمندوں سے فرمایا کہ دوران مراقبہ اگر کسی نے کوئی بات دیکھی ہوتو وہ اسے بیان کرے۔ اس پر صوفی عبدالجلیل صاحب نے مذکورہ بالا واقعہ عرض کیا - حضرت اقد س قد س سرہ نے انہیں فرمایا کہ عبدالجلیل صاحب نے مذکورہ بالا واقعہ عرض کیا - حضرت اقد س قد س سرہ نے انہیں فرمایا کہ این مقام دے شاہدہ سے شاہدہ

پنانچیشاہ صاحب تک جب یہ بات پنجی تو انہوں نے حضرت اقدس کی خدمت میں عرض کیا:''حضور!اب مجھے(ایران کی) لمازمت نہیں چاہیے۔ بس آپ یہ دعا فرما کیں کہ

٣٢٠ - ان وتذكره خالقاومراجيه

"ميرى عاقبت بالخير بوجائ -" كل

جبکہ قبل ازیں سید گل حن صاحب حضرت اقدس کی خدمت میں بار بار دعا کی درخواست کرتے منتھ کد مجھے ایرانی پٹرولیم کمپنی والی ملازمت دوبارہ ال جائے۔

### مریدنوازی اور دلداری کی بهترین مثال

حضرت اقدس (مولانا محرعبدالله) قدس سره ك ايك مخلص خادم صوفى محمر صادق صاحب جومجت و رابطه و فقط كم جذب سرشار تعلق نے خیال کیا که حضرت اقدس کی صاحبز ادی کی شادی کے وقت ند معلوم میرے پاس کوئی چیز موجود ہو یا ند ہو کیوں ند ابھی گھر میں موجود سونے کی دو بالیاں حضرت اقدس کی خدمت بین چیش کروں - لہذاوہ دونوں بالیاں فحرت اقدس کی خدمت بین چیش کروں - لہذاوہ دونوں بالیاں فحرت اقدس کی خدمت بین چیش کروں - لہذاوہ دونوں بالیاں فحرت اقدس کی خدمت بین چیش کردیں - لین خدمت بین چیش کردیں - فحرت اقدس کی خدمت بین چیش کردیں -

حضرت اقدس فے مطلق اداد تمند کی دلداری فرماتے ہوئے بالیاں قبول فرمالیں۔ مر جب محر تشریف فرما ہوئے تو یہ بالیاں زوجہ ، محتر مددام مجد ہاکودیتے ہوئے فرمایا: ''یہ بالیاں ہمارے مسکین ساتھی محد صادق کی امانت ہیں۔ انہیں محفوظ رکھیں کسی موزوں وقت پر لوٹانا ہے۔''

قربان ہوجا کیں ان صادق وامین ہستیوں کے جنہیں اللہ کریم نے ایسے پاکیزہ اخلاق نصیب فرمائے۔ جب حضرت اقدس قدس سرہ نے وصال فرمایا تو اس وقت حضرت مائی صاحبہ دام مجد بائے اس امانت کوصوفی صاحب کے حوالہ کردیا۔ سالنے

جس پر مخلص مرید کوعلم ہوا کہ بیجان اللہ! مرشد پاکباز ومتوکل الى اللہ نے محض میرى دلدارى كے ليے بيد ہدية بول فرمايا تفاور ندآ پ كى سير چشى كويد چيز برگز گواراند تقى-

### روحانى عظمت

قیوم زمال حضرت مولانا ابوالسعد احمد خان قدس سرہ (م۱۳۶۰ه ) کے وصال مبارک کے وقت آپ کے بڑے بڑے خلفا موجود تھے۔ان صاحبان ذی مرتبت کابیان ہے کہ جب ہم نے قیوم زبال قدس سرہ کی وصیت کے مطابات حضرت مواا نامحد عبداللہ قدس سرہ کے ہاتھ مبارک پرتجد ید بیعت کی تو ہمیں ان فیوض میں جو حضرت مواا نامحد عبداللہ قدس سرہ سے حاصل ہوئے اور حضرت قیوم زبال قدس سرہ کے فیوض میں قطعاً فرق محسوس نہ ہوا۔ آپ نے طالبان حق اور سالکان طریقت کو اپنی عظیم روحانی قوت اور قبلی استعداد سے مقامات انتشہند یہ مجدد مید کی منازل جور کرائیں۔

### وصيت شخ قدس سره يرعمل

آپ کے شخوم بی قیوم زمال حضرت موادا نا ابوالسعد احمد خان قدی سرہ نے وحیت فرمائی تھی کہ آپ اپنے شخ کی اواد دکی خدمت وخیر خواہی از ی سجھیں'' اللہ البندا آپ نے روحانی طور نیابت قیوم زمانی کے اوب واحر ام اور مراتب و درجات کی بھیشہ پاسداری فرمائی اور خانقاہ شریف کے متوسلین اور وابت گان کی روحانی تربیت واصلاح میں بمہ تن مصروف کار رہے۔ اپنے مرشد عالی مقام کے تھم کا احر ام کرتے ہوئے عمر بحرطریقہ پاک کی تروی و اشاعت میں تن من دھن سب قربان کر دیا۔ وہاں فدکورہ بالا اہم و سدداری کو بھی احسن طریقے اشاعت میں تن من دھن سب قربان کر دیا۔ وہاں فدکورہ بالا اہم و سدداری کو بھی احسن طریقے سے جمایا۔ حضرت شخ قدس سرہ کی اواد واجاد اور اہل خانہ کے ساتھ بھیشہ خیرخوا تی اور بھلائی کا سلوک فرمایا۔ حضرت مواد نامجوب النی روحہ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

" حفرت اقدس (مولانا محرعبدالله) رحمة الله عليه صبر واستقامت كووگرال تھے۔ جس سے حادثات روزگار مكرا كرخود بخو د پاش پاش ہو جاتے تھے۔ ہر چند كداس راہ ميس دشوارياں پيش آئيس مكر آپ نے پورے حكم ووقار اور صبر واستقامت كا شوت د سے ہوئے شان نيابت كو برقر ارد كھااور پائے ثبات ميں اونی سے لغزش بھی پيداند ہونے دی۔ وصيت شيخ عليه الرحمہ كا يك ايك حرف كومبر آزما حالات ميں كمال ہمت كے ساتھ پوراكيا۔" الله

### بعدوصال اولا وشيخ يرنكا أشفقت

" صاجزادہ مجد عارف صاحب نے بیان فرمایا کد حفرت اقدی (مولانا محرعبداللہ قدی سرہ) کے وصال کے بعد ایک روز احساس تنبائی کی وجہ سے میری طبیعت بخت پریشان تھی اور یاس انگیز خیالات کا جوم تھا-ای عالم میں بغرض تحصیلی سکون حضرت اقدس نائب قیوم زماں مولا نامحمد عبداللہ قدس سرو کے مزار مبارک پر حاضر جواجہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کی طرف متوجہ ہوکر پینے گیا-

اى اثنايس نيندآ منى -خواب ويكها كدهنرت اقدس (مولا نامحرعبدالله ) رحمة الله تعالى نماز عشام جدين ادا فرماكر حسب معمول منتي اورور برصنے كے ليے جروشريف كى جانب تشریف لےجارہے ہیں- جب مجد کے دالان سے محن میں پہنچے اور میں بھی ان کے پیچھے بیچیے مجد کے محن میں آ گیا تو دیکھا کہ مجد کے باہر کا میدان سیابیوں اور فوجیوں سے جرا ہوا ب-ان میں سے ایک سیابی آ گے بو ھ کرمجد میں داخل ہوااور حضر سے اقدی سے دریافت کیا كه عارف كبال ٢٠٢ ب فرمايا كيول المهين اس ي كيا كام ٢٠٠٠ سيا ي في جواب دیا کہ ہم اے ختم کرنے کے لیے بھیج گئے ہیں-آپ نے بین کر مجھے اشارہ فرمایا کہ مجد میں جا کر باقی نماز پڑھاواورمولوی محمدعثان صاحب سے فرمایا کداس سیای کومجد سے نکال دو-چنانچەمولوي محدعثان صاحب سياى كودھكيلتے ہوئے پيچھے لے گئے اورا سے مجد كے شرقى حاشيہ ے نیچ گرادیا۔ میں حضرت اقدی کے حسب الحکم مجد میں باقی نماز ادا کرنے کے بعد آیا تو دیکھا کہ تمام سیابی اور فوجی غائب ہو چکے ہیں اور حضرت اقدی اے ججر وشریف کے سامنے مہمان خانداور کہلی خانہ کے دالان میں بندوق حمائل کیے گہل رہے ہیں۔ میں نے قریب آ کر عرض کیا کد حضرت! میں بھی اپنی بندوق لے آؤں - فرمایا: ' ونہیں! تم گھر جا کر آ رام کرو میں حفاظت كے ليے كافى مول-"

جب آ کو کھلی تو دل سکون واطمینان سے لبریز تھا اللہ کا شکر ہے۔اس کے بعد بھی کسی تم کاخوف و ہراس جھے پراثر انداز نہیں ہوا۔ سجان اللہ احضرت اقدس کی شفقت اور جمایت پر دہ فرمانے کے بعد بھی اپنے شخ کے عیال واطفال پر کس قدر مبذول ہے۔ ہر داللہ مضجعہ ونور مرقد ہے۔ ''الک

#### تفرف حفرت اقدس قدس سره

حضرت اقدی (مولانا محد عبدالله ) قدی سره کے ایک مخلص خادم صوفی محمه صادق جنگ عظیم کے زمانہ میں ریاست نابحہ (ہندوستان) کے ٹرانسپورٹر تھے۔ پولیس کے ہندو اور سکھ متعصب اہل کاروں نے ان پر پٹرول کے سلسلہ میں ڈیفنس رولز کے تحت ناحق مقدمہ قائم کر دیا اور لدھیانہ میں ایک بخت مزاج سکھی مجسٹریٹ کی عدالت میں ان کی پیشی مقرر ہوگئی -صوفی صاحب نے پریشانی کے باوجود مقدمہ کو دنیوی معاملہ تجھتے ہوئے حضرت اقدی کی خدمت میں زبانی یا تحریری طوراس کا کوئی تذکرہ نہ کیا۔

اتفاق سے انہی دنوں دھرت اقدی قدی سرہ خانقاہ سراجیہ شریف سے اپ وطن ملیم
پورسد هواں (ہندوستان) تشریف لے آئے ۔ صوفی صاحب موصوف اور ماسٹر محمد شادی خان
صاحب بھی آپ کی تشریف آوری کی خبرین کرحاضر خدمت ہوگئے ۔ ای اثنا میں صوفی صاحب
کے مقدمہ کی تاریخ آگنی اور ماسٹر صاحب موصوف کی وساطت سے صوفی صاحب کے مقدمہ
کی خبر دھنرت اقدی کو ہوگئی ۔ آپ نے صوفی صاحب سے فرمایا: ''تم بھی بجیب آدی ہو۔ ای

صوفی صاحب نے آبدیدہ جو کر التماس کی کہ حضور سے خادم کا تعلق محض اللہ کے لیے باس لیے دنیوی معاملہ کا تذکرہ کچھ متحن نظر ندآیا-

اس پر حضرت اقدس قدس سرہ نے قدر ہے سکوت اختیار فر مایا اور پھر صوفی صاحب سے فرمایا:''جاؤ' بے فکرر ہوئا کہ چنیں ہوگا۔''

صوفی صاحب عدالت پنچ- چندمقد مات کے بعد مجسر عث کے سامنے ان کے مقد مد کے کاغذ چش ہوئے مجسر یث نے سر سری نظر ڈالنے کے بعد کہا کہ 'صوفی محد صادق کو بری کیا جاتا ہے۔'' منبط شدہ پٹرول واپس ال گیا اور زیر منانت ڈرائیورکو بھی رہائی مل گئی اور یوں صوفی صاحب خوش وخرم واپس لدھیانہ آگئے:

گفته او گفته الله بود گرچه از طلقوم عبدالله بود محل

#### حلِ اشكال كامرتبه بلند

حضرت اقدس (مولانا محمر عبدالله) قدس سره کوالله کریم نے بے پناہ روحانی خوبیوں سے نوازا تھا۔ جب زیب مندارشاد خانقاہ سراجیہ شریف ہوئے تو جوق در جوق آنے والے طالبان حق اور راہروان وادی سلوک وعرفان نے اپنی بساط وظرف کے مطابق روحانی فیوش و برکات سے اپنے دامن بجر لیے اور کہنے والے تو یوں کہدا تھے:

" محيل سلوك كے بعد خود اپني آ كھول سے راقم الحروف (علامه طالوت) نے ان بڑے بڑے ذہین لوگوں کوآپ (حضرت مولانا محمرعبداللہ قدی سرہ) کے سامنے دوز انوں ہو کے بیٹھے دیکھا۔جس کی ذبانتوں کے طالب علمی کے زیانے میں چرہے تھے اور جن کے متعلق طالب علمی بی کے زمانے سے لوگوں کو خیال تھا کہ انہیں معقولات کی کتابیں یادیں وہ جولوگوں ك عقل متعليال سلجمايا كرتے تھے- آخر ميں پھھالي عقل الجينوں ميں جتلا ہوئے كد معزت مولانا (محرعبداللدقدى سره) كى مجلس اقدى من ينجنے سے يملے ان كى بيالجينيں سلجهند عيس-وه جوتدريس كےميدان ميں ساق الغايات تصاور برى لمي جوزي تقريريں كرتے نبيل تھكتے تھے جب حضرت کی مجلس میں پینچے تو اس طرح خاموش ہو گئے گویا خاموشی ہی ان کی سب مشکلات کا حل ب- سناكرتے تھے كديرانے زمانے بين كچولوگ فلنے كے مسائل كاحل علاء كى خدمت میں پہنچ کر کیا کرتے تھے اور مشائی کہلاتے تھے اور کچھ لوگ ول کی مختی کو آئینہ بنا کرنور اشراق ے مسائل کاحل علاء کی خدمت میں بیٹی کرکیا کرتے تھے ایے لوگ اشراقی کہلاتے تھے۔ گر اس شنیدہ کو دیدہ کا درجہ عاصل ہو گیا۔ جب ہم نے بڑے بڑے باے علائے وقت کے مسائل کو حضرت مولانا (محمر عبدالله ) قدى سره كى مجلى مين على بوتے ہوئے ويكھا- وه لوگ جنہوں نے اپنی عمریں درس و تدریس میں گزاری تھیں وہ بڑے بڑے لائے علی سائل جب حضرت کی خدمت میں پیش کرتے اور اپنی مشکلات کا بیان کرتے تو یوں محسوں ہوتا کہ واقعی بید مسئلہ الایخل ہےاورشاید ہی اس اشکال کا کوئی حل نکل سکے مگر جب حضرت اقدی جواب میں ایک مخقرى تقرير فرماتے تو يوں معلوم بوتا تھا كداس مشكل كومشكل مجھناتى ہمارى خلطى تھى - " ١٨٠٠

### اندازتر بيت ونيضِ عام

ال قتم کے (روحانی) وروس کے ساتھ حضرت اقد س (مواد نا محد عبداللہ قد س مرو) اپنے مریدین ومتوسلین کی تربیت بھی فرماتے سے اگر چرتربیت بیں بھی فاموشی وسکون کا عمل غالب قعا الگر پھر بھی اس بھی امرونی کا سلسلہ جاری رہتا اوراس بیں حکمت عملی کے ساتھ ساتھ چونکدامرو نمی بھی مفید تابت ہوتے تھے۔ اس لیے متعلقین بیس پیسلسلہ بھی جاری رہتا۔ لیکن فود عملی نمونہ بن کے دکھانا چونکہ سنت انبیا بھی اس لیے بھی کوئی ایسا کام نہ کرتے جس کے نتانگی دوسروں کے لیے برے تابت ہوں۔ اہل سلسلہ کی تربیت امراقبات وقو جہات کے ذریعہ بھی ہوتی گراس بیں بھی ایسی فصوصیت نہیں تھی کہ فیرسلسلہ والوں کوکوئی رکاوٹ ہویا ان کے بھی ہوتی گراس بیں بھی ایسی فصوصیت نہیں تھی کہ فیرسلسلہ والوں کوکوئی رکاوٹ ہویا ان کے بیا استفاظہ کا یہ درواز و بند ہوا جو بھی مراقبہ بیس شامل ہوتا فیض سے محروم نہ جاتا ۔ حتی کہ میر سے جسے نااہل سے نااہل لوگ بھی ظاہر و باہر فوائد محسوس کرتے اور بار بار مراقبوں بیس شامل ہوتا فیض سے محروم نہ جاتا ۔ حتی کہ میر نے جسے نااہل سے نااہل لوگ بھی ظاہر و باہر فوائد محسوس کرتے اور بار بار مراقبوں بیس شامل ہوتا کی کوشش کرتے۔ وقتی

### حفرت اقدس قدس سره کی دعاہے مطلع صاف ہوگیا

جناب حافظ نذيرا حرفتشندى محددى تريزمات بن:

صوفی احمد یارصاحب ( ڈیر دیرانا بھاوال ضلع سرگودھا) کے بیٹے کی شادی پر حضرت اقدس (مولانا محمد عبداللہ) قدس سر وتشریف فریا تھے اور اس سفر بیں تھیم ھاجی و والفقار احمد صاحب ( باگز سرگانہ ضلع ملتان ) اور ھاجی گل محمد صاحب ( باگز سرگانہ ) آ پ کے ہمراہ تھے۔ آ ساں پر گھنگھور گھٹا تیں چھائی تھیں اور موسلا دھار بارش کا ساں تھا۔ صاحب فاند اور تمام شرکائے شادی پریشان وسرگرواں تھے۔ تھیم صاحب موصوف نے چھڑے اقدس قدس سروک خدمت بیں ہوض کیا:

حضرت تصرف خاص اورخصوصی وعافر مائیں کدیمشادی احسن طریقے ہے مرانجام پائے ورنہ عاسداوگ صوفی احمد یارصاحب ہے کہیں گے کدان کے پیرصاحب آئے اورخوب

شادى بوئى-

عوض كرتے بى حصرت اقدى كے تصرف خاص اور خصوصى دعا كے صدقے الله رب العزت نے موسم صاف فرما ويا- آنا فاناً بادل بث كے اور بارش تحم كئى اور شادى كے جمله مراحل بخيروخوني بايد چيميل كومينچ- "كے

حضرت اقدس قدس سره کی دعا ہے اللہ تعالی نے مصیب ہے رہائی بخشی

حکیم حاجی فروالفقار احمر صاحب کے بیٹوں اور بھانجوں کے خلاف عداوت کی بنیاد پر ناحق پر چیہوگیا جس بیں شامل تعویرات نہایت شدید اور نا قابل ضائت تھیں۔ وہ خانقاہ شریف پر حفرت اقدس (مواا نامحمد عبداللہ) قدس سرہ کی خدمت مبارک بیس حاضر ہوئے اور اپنی پریشائی کا ظہار کرتے ہوئے طالب دعاہوئے۔ حضرت اقدس قدس سرہ نے فرمایا:

" فكرندكري كونى بالتبين آپ مير عاس رين-"

حکیم صاحب حضرت اقدی قدی سره کے فرمان کے مطابق بادل نخواستہ خانقاہ شریف پررک گئے اور ذبی بچوں کی طرف رہا - دوسرے روز حضرت اقدی قدی سرو نے ارشاوفر مایا: ''جانا چا بوتو ( گھر چلے ) جاؤ - کوئی قکر کی بات نہیں۔''

لہذا حکیم صاحب گھر چلے گئے۔ وہاں دیکھا کداللہ تعالی کی عنایت اور حفزت اقدی کے تصرف سے اسے اسلام ہوئے کہ پر چہ خارج ہوگیا۔ اسے

### سلاب کے نقصان سے اللہ تعالی نے بچالیا

عابی گل محد صاحب (باگزیرگانه) حضرت اقدی قدی سره کے بحراه باشیره می مقیم عظم کے کھر سے ان کے والدگرامی کی طرف سے خطآ یا کددیائے راوی میں طوفانی سایا ب آربا ہے اور یانی کارخ ہماری زمین کی جانب ہے۔ لہذا گھر آ جا نیس تاکہ بچاو کی کوئی صورت نگل سکے۔ حاجی صاحب نے یہ خط حضرت اقدی قدی سره کی خدمت مبارک میں چیش کیا تو آ پ نے فریانا:

"جانا ہے یا پانی سیس رکوانا ہے؟" ساتھ ہی فر مایا" فکرند کروتمبارا کوئی نقصان اللہ کے فضل ہے نہ ہوگا۔"

حاجی صاحب حضرت اقدس قدس مرہ کی منشا کے مطابق آپ کے پاس ہی رہے اور گھر نبہ آئے۔ بعد میں جب گھر گئے تو معلوم ہوا کہ سیلاب آیا اور اس کا پانی حاجی صاحب کی فصلوں کو سیر اب کرتا ہوا فورا آگے لکل گیا اور یوں حضرت اقدس کی توجہ اور دعا کے صدقے اللہ تبارک وتعالی نے سیلا بی زحمت کوحاجی صاحب کے گھر والوں کے لیے رحمت بناویا۔ کے

### مصيبتوں كے كوه كران الله نے ثال ديے

جناب حافظ نذیر احمر نقشیندی مجددی فرماتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تو ان کی عمر بارہ بری اور ڈیڑھ سال بعد ان کے والدگرای رحلت فرما گئے۔ ۱۹۵۲ء میں وہ حضرت اقدی (مولا نامحر عبداللہ ) قدی سرہ کے ہاتھ مبارک پر بیعت ہو گئے۔ ان کی کاروباری حالت اچھی نیھی ان حالات میں کوئی رشتہ دار بھی کام نہ آیا۔ حضرت اقدی قدی سرہ سے جورہ حائی تعلق نقط ای سے بہت سہارا الل گیا۔ آپ ان پر بے حساب شفقت فرماتے ہے ہم معالمہ میں خطرت اقدی قدی سرہ سے آئیں راہنمائی نصیب ہوئی۔ اس زمانے میں ان پر بار ہاگراں مشکلات آگیں اور انہوں نے ایک پوسٹ کارڈ کے کر حضرت اقدی قدی سرہ کی خدمت میں کھا لیم بکس میں ڈالا اوھر اللہ سجانہ وقعائی نے اپنی مہر بانی سے پریشانی کا پیاڑ بادلوں کی طرح کے اور بار ہاائیا ہوا۔ سامے

### صيقل قلوب ستى

علامه طالوت رحمة الله علية حرير مات ين:

"ول کی کیفیات بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتیں۔لیکن جب ان کیفیات کے ورود کا سلسلہ بی ختم ہوگیا ہوتو سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ کیفیات گزشتہ کا ذکر کرکے بار بار لطف اندوز جوا جائے۔حضرت مرحوم (حضرت مولانا محد عبداللہ قدس سرہ) کی خدمت میں

جینے ہے قبلی کیفیت پچھاس فتم کی ہوجاتی تھی کداس میں سوائ للبیت ُ ظامِ اور ٹیکی کے اور کئی جد بہ باتی ہی شدر بتا تھا۔ اپ گناہوں کی یا دہ ہمیشہ ندامت ہوتی اور استغفار کرنے کی طرف سے مائل ہوتا۔ بڑی بڑی عداوت بھی یاد آتی تو ان کی خدمت میں بیٹے ہوئے ہجائے عداوت پر خصہ کے الناول میں شفقت پیدا ہوتی اور خلوص پیدا ہوتا اور ول سے دعا تکتی کہ اللہ تعالی صاحب عداوت کو ہدایت فرمائے۔ ایسا محض جس کی صحبت میں بیتا ترات پیدا ہوتے ہوں اور میرے بین القلوب اور موان دوسرے لین القلوب اور صاف دل اوگوں کے داوں میں جوفیض ان کی صحبت میں چینچے ہوں گئا نے ان کا تصور بھی کیا جا ساف دل اوگوں کے داوں میں جوفیض ان کی صحبت میں چینچے ہوں گئا نے۔ ان کا تصور بھی کیا جا

#### آپ وقت کے قطب الارشاد تھے

حضرت مواا نامجوب البي رحمة الله علية فرمات بين:

''بیت بونے سے چندروز بعد خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑاوسی کرو ہے جس میں فرش بچھا بوا ہے اور چاروں طرف دیواروں کے ساتھ اولیائے عصر طلقہ باند سے بیٹے بوئے ہیں۔ درمیان میں ایک بڑا تخت ہے۔ اس پر ایک مرضع ومزین نبایت خوش نماچوی ہے جس پر حضرت اقد س جلوہ افروز ہیں۔ احتر درواز سے داخل ہوا۔ گردوپیش بیٹے ہوئے اولیائے کرام کی طرف بالکل توجہ نہ کی اور سید طاجا کر حضرت اقد س کی پیشت کی جانب کھڑ ابہوگیا۔ حضرت اقد س کی طرف بالکل توجہ نہ کی اور سید طاجا کر حضرت اقد س کی پیشت کی جانب کھڑ ابہوگیا۔ حضرت اقد س کی جو نیاز مند دریافت کی۔ جو ان اللہ اخفائے حال کی کیا شان تھی کہ صرف اسے جسہ کی تعجیر دی جو نیاز مند سے متعلق تھا۔ تحریر فرمایا کہ خواب نیک ہے جو تو ت رابطہ پر دالات کرتا ہے کہ آپ دومروں کی طرف توجہ دیے بغیر سید سے اپنے گئے کے حضرت اقد س نے ادنی سااشارہ بھی اپنے معلق تھا۔ تو بھی خواب کے بقید حصہ کی تعجیر خود بخو و آگئی کہ دھڑ ت رہے۔ اور ماشا واللہ ایک ماشارہ بھی اپنے۔ حضرت اقد س نے آب دور میں بالہ کہ تھا ہوں ماشا واللہ ایک ماشی ہوئے۔ ان اللہ ایک ماشی ہوئے۔ آب دور میں خواب کے بقید حصہ کی تعجیر خود بخو و آگئی کہ دھڑ ت اقد س ماشا واللہ ایک ماشی ہوئے۔ آب دور میں خواب کے بقید حصہ کی تعجیر خود بخو و آگئی کہ دھڑ ت اقد سے اللہ ماشا واللہ ایک ماشی ہوئے۔ آب دور میں خواب کے بقید حصہ کی تعجیر خود بخو و آگئی کہ دھڑ ت اقد س ماشی واللہ کی ماشی ماشی میں خواب کے بھید خصہ کی تو بی میں خواب کے بقید حصہ کی تعجیر خود بخو و آگئی کہ دھڑ ت بھی ہوئی اور افرانوار فیض ہوئی ہوئی دور تر ہوئی اس کی خواب کی خواب کے بھید خصہ کی خواب کی خواب کے بھید خصہ کی خواب کی خواب کے بھید کی خواب کی خواب کے بھید کی خواب کے بھید کی خواب ک

# خصائل وفضائل

جناب موال ناطالوت رحمة الله عليه (م١٩٢٣ء) للصة بين:

### سنن ومتحبات كالبتمام خاص

حضرت مواد نامحبوب البی رحمة القدمانی فرمات میں: فرائفش کے علاہ ومسنون اور مستحب امور کا اہتمام فرمائے میں بھی حضرت اقدال (مواد نامحد عبداللہ ) پوری جدہ جدفر ماتے تھے۔اوان نماز کے مستحب اوقات از روے فلڈ منفی معلوم کرنے کے لیے بڑے اہتمام ہے وہوپ ھڑی ہوا کرمجد کے ہ شیہ پر کا رجی تھی۔ ہر روز بلانا غہ دوقت زوال اپنی جبری گھڑی کو درست کیا کرت تھے۔ سیسے

#### لباس ميس سنت كااجتمام

لباس میں سنت کا اہتمام اس قدرتھا کدا ہے حضرت والا (مولانا محدوم عبداللہ صاحب) کی کرامت ہی پرمحمول کیا جا سکتا ہے۔ آپ کا جسم مبارک ذرا بھاری بحرکم تھااور قوی الجشآ دی کا تہبند عموماً سرک کرنخنوں سے بینے تو تہبند عموماً سرک کرنخنوں سے بینے تو در کناران کے مصل بھی دیکھنے میں نہیں آیا بلکہ بھیشہ جاریا یا بنج آنگشت او نچاہی رہتا تھا۔ آگھ

#### اتباع شريعت وبيروى سنت كاامتمام

اتباع شریت و پیروی سنت کے اہتمام میں (حضرت موادنا محمہ عبداللہ صاحب) اس قدر سرگرم نے کہ مجد میں آنے یا نکلنے والے کا قدم اگر بے خیالی میں سنت کے خلاف پڑجا تا تو بلا کرا ہے نرمی سے مجھاتے کہ داخل ہوتے وقت دایاں پاؤس پہلے اندر رکھنا جا ہے اور نکلتے وقت بایاں پاؤں باہر رکھنا جا ہے۔ فلکے

### مسلك فقهي مين اعتدال

رفع یوین اور آین بالجر کے بارے بیں بھی (حضرت موانا محر عبداللہ صاحب)
اعتدال پرگامزن مخے خود ندکرتے ہے گرکر نے والوں کو مع بھی نظر ماتے ہے بلکہ قرائے خلف
الا مام کے سلسلہ بیں بھی موانا نا محر عمر صاحب بستوی مقیم راو لپنڈی نے بیعت کے بعد جب
الا مام کے سلسلہ بین بھی موانا نا محر عمر صاحب بستوی مقیم راو لپنڈی نے بیعت کے بعد جب
الجہ فی مسلک الجحد بیث کے تحت عُرض کیا کہ بی نے مداری احتاف میں فقہ مِن پڑھی ہے۔
بجھے فریقین کے والا لی بھی مغلوم بین لیکن میری طبیعت امام کے بیچھے فاتحہ پڑھے بغیر نیس
بی منظم سات کے والا لی بھی مغلوم بین لیکن میری طبیعت امام کے بیچھے فاتحہ پڑھے بغیر نیس
مانتی اس پر حضر ساقدی (موانا نا محموم بداللہ ) قدی مرد نے آئیں اجاز سدے دی کہ آپ
پڑھ لیا کریں -اس لیے کہ بعض آئی مکامسلک قرائت الا مام ہے - چنا نچا نہوں نے دوسری نماز
میں حضر ساقدی قدی مرد کے بیچھے فاتحہ پڑھ کے اورادہ کیا مگر موانا ناموصوف کی جرسے کی انتہا
شربی کہ بڑار کوشش کے باوجود بھی نہ پڑھ سکے - یوں محموس ہوتا تھا جسے زبان پر قبل لگ کیا
نہری کہ بڑار کوشش کے باوجود بھی نہ پڑھ سکے - یوں محموس ہوتا تھا جسے زبان پر قبل لگ کیا

ہو-حضرت الدّی نے اس انداز ہے مواہ نا موصوف کے ذہن کو ااشعوری طور تقلید پر آ مادہ کر دیا اور دہ اس تصرف و کرامت کو دیکے کرمسلک حنی کی حقانیت پرمطمئن ہو گئے۔ چنا نچے پھر پڑھنے کا بھی ارادہ نہ کیا - بھان اللہ کیا انداز تعلیم و تربیت تھا جس سے فکر وعمل میں انقلاب برپا ہو جاتا تھا۔ \* کے

### طريقة ايصال ثواب

قیوم زمال حضرت مولانا ابوالسعد احمد خان قدس سره (م ۱۳ ۱۳ ایر ۱۹۴۱) کے وصال مبارک کے ایک سال بعد بعض بااثر اسحاب نے سالانڈ تم کرانے کا اصرار کیا۔ حضرت اقدس مولا نامجر عبداللہ قدس سرہ نے اس خوف ہے کہ آئندہ سیسالانڈ عرس کی شکل اختیار کر جائے گا افکار فرمایا لیکن جب اصرار حد سے بڑھا تو ان تمین شرائط کے ساتھ اس کی اجازت عنایت فرمائی:

ا- كى اخبار يا اشتهار اعلان ندكيا جائـ

٢- صرف مروشريك بول عور قيل اور يج برگز شاد كير-

٣- ختم قرآن دعااور فاتحد يراكتفاكياجائ-

ندکورہ بالاشرائط کے ماننے پر سالا نہ ختم کی اجازت عنایت فر مائی گئی تھی کیکن عملاً پہلی اور تیسری شرط کا کھاظار کھا گیا اور دوسری شرط پر عمل نہ ہوسکا - لبندا عور تیں اور بچے بھی آئے ،جس کے تنگر شریف کے نظام میں ہے انتظامی ہونے کے علاوہ کھیتوں میں فصل کا بھی نقصان ہوا۔ اس پرای اجتماع میں حضرت اقدس قدس سرہ نے اعلان فرمادیا:

"ال سال لوگون كے اصرار پرمشروط اجازت دى گئى تھى مگر دوسرى شرط پورى نبيس كى گئى- عور تيس اور بچے بھى آگئے بيں اور انہوں نے تحييقوں كواجاڑ ڈالا ہے- خقوق العباد كابيا تلاف كون اپنے سر لينے كے ليے تيار ہے؟ لبغدا فقير ابھى اعلان كرتا ہے كدآ كندہ سال كى حتم كا اجتماع نہ ہوگا- "اك

اس طرح اس کے بعد بھی سالانہ ختم کا کوئی اجتماع نہیں ہوتا۔ ہر مرید اور سالک جب چاہے چلا آتا ہے اور اپ طور پر فاتحہ خوانی کرنے چلا جاتا ہے۔ آخ تک واگی ایصال تو اب کا سلسہ جاری ہے اور تائب قیوم زیاں وصدیق دوراں حضرت مواد نا محمد عبد اللہ قدس سروکے جائشین مخدوم زیاں سیدنا ومرشد نا حضرت مواد نا ابوالخیل خان محمد بسط اللہ ظلیم العالی اپنے شخو مربی کے فریان پر پوری طرح کاربند ہیں۔

#### اہل ونیاہے بے نیازی

حضرت اقدی (مولانا محمرعبدالله) قدی سره ماسیمه میں قیام فرماہتے کہ والی ریاست کا خادم حاضر خدمت ہوا اور عرض کی کہ نواب صاحب حاضری کے لیے وقت چاہتے ہیں۔اس پر حضرت اقدی قدی سرونے فرمایا کہ اس وقت گنجائش نہیں نماز عصر ہوگی پھر ختم خواجگان اور اس کے بعد افطار کی تیاری۔کل ظہر کے بعد وہ آ کرمل کتے ہیں۔

دوسرے روزنواب صاحب مذکورہ حاضر خدمت ہوئے اور جاتے وقت پانچ سوروپ بطور نذرانہ پیش کیے۔حضرت اقدس قدس مرہ نے مناسب انداز میں قبول کرنے ہے معذرت فرمالی اورنواب صاحب چلے گئے۔ بعد ازاں حضرت اقدس مولانا محد عبداللہ قدس سرہ نے فرمایا:

> "ا ہے حضرات کا معمول ہیہ ہے کہ غیر متعاق شخص کامدیداور مذرانہ قبول نیس کرتے کیونکہ اس میں پھھنہ پھید نیوی غرض بھی شامل ہوتی ہے۔ بینواب صاحب آج کل کی مشکل میں جتا ہیں۔ جہاں کی پیر فقیر کا نام سنتے ہیں اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ مذرانہ دیتے ہیں اور دعا کرواتے ہیں۔ فقیر کوان کا کام ہوتا نظر نہیں آتا۔ جب کام نہ ہوگا تو مذر قبول کرنے والوں کو نہ جانے کیا پھے کہیں گے۔ الحمد بلا کہ اس فیرست میں فقیر کانام تو شار نہیں کریں گے۔ "ایک

### مفرت في كاذ كرفير

پھرآپ نے قیوم زمال حضرت مولا نا ابوالسعد احمد خان قدس سرہ کی سیر چشمی اور اہل دنیا سے بے رغبتی کا ایک واقعہ سنایا:

''جن دنوں حضرت اقدی (مواانا ابوالسعد احمد خان) قدی سرو العزیز دیلی می حکیم عبدالوہاب صاحب نامینا کے زیرعلاج سے ایک سیٹھ صاحب معقول رقم نے کرحاضر خدمت ہوئے کہ اسے قبول فرمائیں۔ حسب معمول حضرت اقدی قدی سرونے انکار فرما دیا۔ سیٹھ صاحب نے ہرچند کوشش کی لیکن آپ نے رقم قبول ندفر مائی۔ آخر کارسیٹھ صاحب نے عرض ماحب نے ہرچند کوشش کی کیکن آپ نے رقم قبول ندفر مائی۔ آخر کارسیٹھ صاحب نے عرض کی کہ دھنرت آپ اس رقم کو مستحقین میں تقسیم فرمادیں گرقبول ضرور فرمائیں۔ اس پر حضرت اقدی قدی سرونے فرمایا ''صاحب! ہے آپ کی محت کی کمائی ہے۔ آپ کو اس کا در دبوگا اور تلاش کر کے آپ حصرت تی لوگول کو دیں گے۔ ہم سے اتنا تر در ند ہو سکے گا۔ لہٰڈا آپ خود ہی مستحقین کو تلاش کر کے آپ حصرت تی کہ کہائی ہے۔ آپ کو اس طے گئے۔'' کا گھنے کو تا اس کو دیں گے۔ ہم سے اتنا تر در ند ہو سکے گا۔ لہٰڈا آپ خود ہی مستحقین کو تلاش کر کے آپ حصرت کی دیں''اور یوں اسیٹھ صاحب شرمندہ ہوکروائیں بطے گئے۔'' کا گھنے۔'' کا گھنے کو دیں''اور یوں اسیٹھ صاحب شرمندہ ہوکروائیں بطے گئے۔'' کا گھن

## ز كوة كى رقم اپنے درويشوں كونه كھلانا

قیام مانسمرہ کے دوران آپ کی خدمت میں ایک صاحب ثروت آ دمی حاضر ہوااور زکو ۃ کی رقم چیش کی کہ حضرت اے آپ اپنے دروییثوں میں تقسیم فرماویں - اس پر حضرت اقدس قدس سرونے فرمایا:

''یبال کوئی محض متی زکو ہنیں۔ یہ سب اوگ افنیا ہیں۔ آپ اپنی رقم واپس لے جاکیں اور خود مستحقین کو علاش کر کے انہیں دے دیں۔'' کا ک

### عمر بحرصاحب نصاب ندبونا

حضرت طَفَظ المان الله صاحب جوآب عج إنظر يقت بي فر مايا كه حضرت اقدى

قدى مروعمر تجرصا حب نصاب نبيل ہوئے كدآپ برز كو ة فرض ہوتى -عقيدت مند متوملين كے جونذرائے و بدايا قبول فرماتے- وه حضرت مائى صائبددام مجد با (ابليدمحترمه قيوم زمال حفرت مولانا ابوالمعد احمد فالناقدى مره) كے ليے بجواد يے تھے۔ ٥٥

#### اصلاح وتربيت كاخوبصورت انداز

ت بب سكى كونامناب عمل كرت و يمية توقر آنى آيت اوراحاديث ياك كى طرف متوجد كرتے -مثل آب وضوكر لينے كے بعد كورے بوتے اور آپ كے احر ام مي دوسرے تمام ساتھی ہی کو ے بوجاتے - تو آپ ان میں ے کی کو فاطب فرماتے کداس حدیث کا کیا

"وَلَا تَقُوْمُوا كُمَّا يَقُومُ الْيَهُودُ وَ النَّصَارِئَا" ترجمه بتم اس طرح ندافها كروجيم يبودونساري ايك دوسوے كے ليے تغلیما کھڑے ہوتے ہیں-

اگرعشاء کے بعد بعض حضرات مح گفتگو ہوجاتے ان میں ہے کسی ایک کوخطاب فرماتے كداس مديث كاكيامعنى ب

"لا مُسَامَرَةً بَعْدَ العِشَاءِ"

نمازعشاك بعدباتي شكياكرو

اس طرح مخاطبین کے ساتھ ووسر اوگ بھی اپن تلطی ہے آگاہ ہوجاتے اور فور أاپنی اصلاح كر ليت تھ-

ا كي بار حافظ امان الله صاحب في يافي كالك بياله حضرت اقدى قدى سره كو بيش كيا اوربم الله يردهنا جهوك كيا-اس يرحضرت اقدى قدى مره ففر مايا: "كياآب محصركت صفالى يانى يانا جات ين"

بعدازاں حافظ صاحب کامعمول بن گیا ہے کہ برکام کرنے سے پہلے ہم الله ضرور www.maktabah.org"-22

### ظاہری نمودو نمائش سے پر ہیز

حضرت الدس مولانا محر عبدالله قدى سره ظاہرى نمود و نمائش كے سخت خلاف تھے اور تواضع واكسارى آپ كاشيوه تھا- دوران سفر خدام اور متوسلين سے فرماد ہے كہ سب ساتھى الگ الگ ہوكر چليں تا كدكوئى بير خيال مذكر ہے كہ بيكوئى بزرگ ہيں جن كے بيچھے بيچھے مريد چلے آرے ہيں-اگر دوآ دى شريك سفر ہوتے تو ايك كوائے برابر اور دوسرے كوائے آگے چلے كا تھم فرماتے تھے- کے

### تحفظ فتم نبوت سے والہانہ لگاؤ

حضرت اقد س مولانا محد عبدالله قد س مره اسلام اور داعی اسلام صلی الله علیه وسلم کی ناموس کوعقیده فتح نبوت کی اساس خیال فرماتے شے اوراس عقیده کوابیان کا موقوف مایہ تصور فرماتے شے اوراس کے تحفظ کو ہرشے پر مقدم گردانے شے فتح فتم نبوت کے منکرین اس عقیده میں من گھڑت تاویلیس کرنے والوں اور جھوٹے مد علیان نبوت کواسلام کا سب سے ہزاد شمن قرار دیتے تھے۔ آپ نے سو 10 اور جھوٹے مد علیان نبوت کواسلام کا سب سے ہزاد شمن قرار دیتے تھے۔ آپ نے سو 10 اور کھوٹ کو کیک فتم نبوت ن مجر پور تائید فرمائی اور اپنے عقیدت مندوں اور متوسلین کواس تحریک میں مجر پور حصد لینے کا تئم فرمایا۔ مخدوم جہاں سیدنا و مرشد نا مضرت مولانا ابوالحکیل خان محرصا حب کو اعلان حق نے دوسرے قائدین کے ساتھ شامل فرمایا اور آپ نے تحریک ختم نبوت کی اس پر آشو بتر کریک میں جیل کی صعوبتیں بردا شت کرمایا اور آپ نے تحریک مثالی قربانیاں دیتی پڑیں۔ ان کے بارے میں حکومت وقت نے تھے۔ آئیس اس تحریک میں مثالی قربانیاں دیتی پڑیں۔ ان کے بارے میں حکومت وقت نے تھے۔ آئیس اس تحریک میں انہیں گوئی مار دی جائے۔ اس طرح حضرت اقدیں کے فیض یا فتہ دیگر تمام دیا تھا کہ جہاں ملیس انہیں گوئی مار دی جائے۔ اس طرح حضرت اقدیں کے فیض یا فتہ دیگر تمام افراد نے اپنی بساط سے بڑھ کر کے فتم نبوت میں حصد لیا اور آئ تک الحمد لله بیا قافد جاری و سادی ہے۔ آئی بساط سے بڑھ کر کے گھڑ بیوت میں حصد لیا اور آئ تک الحمد لله بیا قافد جاری و سادی ہے۔ آئی

علامه طالوت رحمة الله عليه رقمطر ازين:

" تربیت کے علاوہ تعلیم جہاد موالا نا (محد عبداللہ قدس مر والعزیز) کے خصوصی مشاغل میں داخل تھی۔ آپ ہمیشہ دوسر ہے ہیران عظام کے علی الزغم انگریز دوسی کے خالفین کی صف میں رہے۔ جہاد آزادی میں جس قدر کام میں معاونت کرتے آپ ان سب میں چیش ہوتے اور آپ کے مریدین و متعلقین آپ کی تھاید کرتے۔ نمام احمد قادیا فی اور ان کا خورسائنہ نہ جہ ہمیشہ آپ کی تھاید کا ہدف رہا۔ حتی کہ جب آزادی کے بعد محفظ تم نبوت کی تحرید کے بیان و آپ اس وقت مع کی متعلقین کی پرتیار تھے لیکن جب دوسر لوگ اس آگ میں کودنے سے بچاؤ کی پرتیار تھے لیکن جب دوسر لوگ اس آگ میں کودنے سے بچاؤ کی فاطر جی کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ آپ نے جی کا ادادہ منسوخ فرمادیا اور ارشاد فرمایا کہ اس وقت جی سے زیادہ ضروری ترکی کی شخفظ خم

#### مجموعها خلاق حسنداور فضائل كريمانه

موس کے اخلاق بھیشہ ایجھ ہوتے ہیں اور موس کال کے اخلاق تو جتنے ایجھ ہوں کم ہیں۔ حضر سے مولانا مرحوم (حضر سے اقدی مولانا تھ عبداللہ قدی سرو) چونکہ موس کال ہے۔
اس لیے مجموعہ اخلاق حسد اور مجمع فضائل کر یہ ہے۔ تعلیم کے زمانہ میں ہم لوگ ان کے چہرہ پرزہد دفخع کی عبوست و بیس کو کم محسوس کرتے ہے اور آپ سے ملاقات سے قبل یہ خیال بھی تھا کہ اب وہ پورے ''حضر سے عبال اقات ہے قبل یہ خیال بھی تھا کہ اب وہ پورے ''حضر سے عبال انہ عند کو طبقہ مقرر فرمایا تھاتو بھی آئی ہوگ ۔ حضر سے ابو بگر رضی اللہ عند نے جب حضر سے ابو بگر رضی اللہ عند کو طبقہ مقرر فرمایا تھاتو بعض اوگوں نے ان کی سخت کیری کی شکانت کی ۔ جس پر حضر سے ابو بگر رضی اللہ عند نے جواب دیا کہ ذمہ داری کے بوجھ کیری کی شکانت کی ۔ جس پر حضر سے ابو بگر رضی اللہ عند نے جواب دیا کہ ذمہ داری کے بوجھ سے ان کی سخت گیری کی شکانت کی ۔ جس پر حضر سے ابو بگر رضی اللہ عند نے جواب دیا کہ ذمہ داری کے بوجھ رضی اللہ عند کی ۔ جنا نچ تج بہتے دعضر سے ابو بگر رضی اللہ عند کے ۔ جنا نچ تج بہتے دعضر سے ابو بگر رضی اللہ عند کی ۔ چنا نچ تج بہتے دعضر سے ابو بگر رضی اللہ عند کی ابت کی ۔ جس پر حضر سے ابو بگر رضی اللہ عند کی اب کو تھی تا ہم کی ابت کی ۔ معلوم نہیں حضر سے مولانا احد خان (قدس سر و العزیز) کی مضی اللہ عند کی بات کو تھی تا بہت کیا ۔ معلوم نہیں حضر سے مولانا احد خان (قدس سر و العزیز) کی دفتی اللہ عند کی بات کو تھی تابت کیا ۔ معلوم نہیں حضر سے مولانا احد خان (قدس سر و العزیز) کی

وصيت كودت بحى اوكول كوايا خيال آياينين مرجم في تجربه سي بيضرور ديكها كتعليم ك زمانے میں جوالی فتم کی مقطفانے خشونت آپ کے ماتھے اور چیرے پر ظاہر ہوتی تھی وہ مند نشین ارشاد ہونے کے بعد یکسرطلاقت وبٹاشت میں تبدیل ہوگئی تھی اور جس طرح سیرت کی كتابول من آتا بكرة مخضرت صلى الله عليه وسلم كاخلاق عاليه كابيعالم تفاكه برخض ايني جگه پريجمتا تفاكدحضوردوسرول سےزياده جھ پرشفقت فرماتے ہيں اورسب سےزياده جھ پر رؤف ورحیم ہیں-ای طرح حضرت مولانا (محدعبدالله قدس سره) کے اخلاق کا انداز بھی اتباع سنت میں یکی تھا کہ بر فض اپنی جگہ یہ بجھتا تھا کہ آ ب جھ سے خصوصی محبت فرماتے ہیں۔ یہ اندازاس زماند مي اتاكم بكرك ي چندآ دى بى اس معيار پر پور از ي و از ير و از نے جن مشائخ کود یکھا ہے ان میں یا تو حضرت الاستاذ مولا نافیض محمرصا حب شا بجہانی قدس مرہ کواس معیار پر پورا پایا ، محرحفرت موادنا محدعبدالله صاحب کو- باوجوداتی بلند یا لیکی کے تواضع اور تحقع کی بیاحالت تھی کہ برکہومہ سے نہایت تواضع سے ملتے اور برمعذور ومجبور کی د عگیری فرماتے - قرابت و دوی کاحق اداکرتے اور کھی اپنے آپ کودوسروں ہے ارفع سمجھ کر غیر متوجہ ندہوتے۔اول ہے آخرتک ہمیشہ طالب علانہ زندگی بسر کی اور بھی بینہ خیال فر مایا کہ میں ایک بہت بڑے گروہ کا رہنما ہوں اور میرے لیے بید بیٹوائد رسمیہ ہیں جن کا پاس و لحاظ ضروری ہے-بزا چیوٹا جو بھی درواز ہے برآ یا جھی خالی نہیں گیا۔'' <del>' ف</del>ے

#### شہرت وتکلف سے دوری

''ریا وسمعت اورشہرہ و تکلف ہے دور تھے۔اس لیے بھی پس منظر ہے نکل کر پیش منظر میں آنے کی کوشش ندفر ماتے بلکہ حتی الا مکان اپنے متعلقین کے متعلق بھی بیا ہتمام فرماتے کہ وہ تشمیر دریا ہے دورر ہیں تا کد واب حیط ندہو۔''افی

#### سرا پاعقیدت و نیاز مندی

مدتوں كيشوق في جب خانقاه سراجيد يل قدم ركھا تواس كى پذيرائى كچھاس انو كھ

طریق پر بونی کدوہ جو سرایا شوق تھا۔ سرایا مجت و نیاز بن گیااوروہ جوسرف زیارت کی فرض

سے گیا تھا تھیدت کے پھول دائمن میں چن کرواپس آیا۔ وہ جو پیروں فقیروں کے سلسلہ میں

برعقیدہ شہور تھا ایک ایسا تاثر لے کرواپس آیا جس میں اللہ والوں کے لیے اخلاص ہی اخلاص

کوٹ کوٹ کر بحر دیا گیا تھا۔ حضرت کی شخصیت مجبت عمل وفضل رشد و ہدایت اور پھر بہت

بڑے کتب خانے کی موجودگی یہ کششیں الی نہیں تھیں کہ میں بار یار شہواتا 'چنا نچہ بار بار جانا

بوا ۔ مکر و ہات کی موجودگی یہ کششیں الی نہیں تھیں کہ میں بار یار شہواتا 'چنا نچہ بار بار جانا

بریاں بھی بار بارکس فیض کے مواقع میسر آئے لیکن کبھی ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ طبیعت

بریاں بھی بار بارکس فیض کے مواقع میسر آئے لیکن کبھی ایک بار بھی ایسا نہوں کو طبیعت

بریات سے سیری شہوئی 'وحتوں اور راحتوں کی بے پایاں بارش کو بے پایاں بچھتے ہوئے حرص

مزید کی بنا پر تھوڑ القور کیا۔ حالا تکہ یہ محلوم ہے کہ ایسے لوگوں کا تھوڑ ابھی بہت ہوتا ہے:

قبلیل مِنْک یکھیئی وَلکِنْ

قبلیل مِنْک یکھیئی وَلکِنْ

قبلیل مِنْک یکھیئی وَلکِنْ

### الله كے ليے محبت اور اللہ كے ليے وحمنی

غرض ان کے اندرسب سے بڑی ہات بیتی کدریا اور دکھلاوے کا نام ونشان نہیں تھا۔ ہر
کام میں للّٰہیت ہرکام میں خلوص ہرکام میں نیک نیتی کارفر ماتھی اٹھنا تھاتو اللّٰہ کی خاطر اور بیٹھنا
تھاتو اللّٰہ کی خاطر وشنی تھی تو اللّٰہ کے لیے اور مجت تھی تو اللّٰہ کے لیے تعلق تھاتو اللّٰہ تعالیٰ کے تھم
کے مطابق اور بے تعلقی تھی تو بھی اس کے تھم کے مطابق ۔ ایسے لوگ تا ج کہاں ہیں جن کا ہرکام
محض اللّٰہ تعالیٰ کی خاطر ہواور خواہش نفس کا جہاں شائبہ تک نہ ہو۔ فرحمة اللّٰہ علیہ رحمة واسعة علیہ

#### لطافت مزاج

آپ کی اطافت طبع کا بی عالم تھا کدار کسی قابل نفرت چیز کا ذکرروبروآ جاتا تو دیر تک طبیعت مکدررہ تی تھی۔ ایک دفعہ ہا گریس دسترخوان پر مچھلی کا سالن تھا۔ اہل ضیافت میں سے سمى نے اس كى تعريف كرتے ہوئے عرض كيا كر حضرت! بيچھلى درياكى بدريا كى مچھلى بہت لذيذ بوتى ہادر سندريا تالا ب كى مچھلى بدمزه بوتى ہے كہ مچھلى كيا كھائى گو بركھاليا-

یہ سنتے بی حضرت اقدی نے اس مخض کو سنبیہ فرمائی کد کھاتے وقت ناپسندیدہ چیز کا ذکر نہیں کرنا چاہیے اورخو و مسترخوان چھوڑ کراپنے کمرے میں تشریف لے گئے۔ ویر تک طبیعت مکدر رہی۔ بلآخراستفراغ کے بعد پچھے سکون ہوا۔ مہاق

#### دلرباا نداز تخاطب

حضرت مولانا قاضي شمالدين رحمة الله فرمات بين:

حفرت اقدى (مولانامحم عبدالله قدى سره) بهت بلنداخلاق اور ب حد شفيق تھے۔ كى كوئى خدمت لينا ہوتى تو ہوے دار ہا انداز ميں خطاب فرماتے - پورى مدت قيام ميں ايك باريمى ايسانہ ہواكہ فقير كوتو كے لفظ سے مخاطب كيا ہو- پينے كے ليے پائى كى خواہش ہوتى تو يوں ارشاد فرماتے" تاضى صاحب جى! تھوڑ اسا پائى عنايت فرماسكو گے" فق

#### اراد تمندول كي خدمت كزاري

حفرت مولانا قاضی شمس الدین رحمة الله عایه خانقاه شریف کے قیام میں ایک باریجار ہو گئے۔ دل چاہا کہ چائے کی جائے۔ اپنے حجرے کے دروازے کے قریب صوفی عبداللہ صاحب کوآ ہتہ سے دیکارالیکن انہوں نے ان کی آواز نہ کی اورآ کے نکل گئے۔

حفرت اقدى (مولانا محم عبدالله) قدى سره النه كر من بين آخريف فرما تق-آپ في مولانا محبوب اللهى صاحب كى آ وازگوئ ليا فوراً تشريف لائ اور قاضى صاحب من دريافت فرمايا كه كياكام ب؟ قاضى صاحب في عرض كيا كه حفرت كي نيس فرمايا : مجرصوفى عبدالله كوكون آ وازدى؟ قاضى صاحب في باس ادب كى خاطر بات ثالنى چاى كيكن حفرت عبدالله كوكون مره بات كو يو چين برمصرر ب- بالآخرة اضى صاحب في مجوراً عرض كيا كه حفرت يادى كى حالت من چائى كل طلب بوكى للنداصوفى عبدالله صاحب بنواك بينا چا بتا تھا-

حصرت اقدس قدس مرونے فرمایا المندؤ هانپ لوکہیں جواندلگ جائے بین صوفی عبداللہ کو بھیجتا جوں وہ جائے بنادیں گے۔''

ادھر قاضی صاحب نے مندؤ ھانپ لیااور حضرت اقدی قدی سرواپ دست انورے چائے تیار فرما کراائے اور قاضی صاحب ہی ! عبداللہ فی تیار فرما کراائے اور قاضی صاحب ہی ! عبداللہ فی چائے بنادی ہے۔ اٹھ کر پی او۔'' آفی سے۔ نے چائے بنادی ہے۔ اٹھ کر پی او۔'' آفی سے۔ سجان اللہ ذرہ نوازی کا کتنا بلند مقام ہے۔

#### انتبائے شفقت

ایک دفعه حفرت قاضی شمس الدین رحمة الله علیه دوباره بخار می جنایا تھے اور مند و حانب
کر لیٹے تھے، کیا محسوس کرتے ہیں کہ کوئی ان کا بدن وبار ہاہے۔ انہوں نے منہ کھول کر و یکھا تو
حضرت اقد س (مولا نا محمد عبدالله ) قدس سرہ اپنے مریدوسا لک صادق کو دبار ہے ہیں۔ قاضی
صاحب نے گھرا کر المحنے کی سعی کی لیکن جھڑت اقد س قدس سرہ نے فرمایا "دنہیں نہیں لیٹے رہوا
لیٹے رہوا چھ بات نہیں' یوفر ماتے رہے اور قاضی صاحب کا بدن دباتے رہے۔ کھے
اللہ اکبر کیا انتہائے شفقت وعمایت ہے۔

### محبت كتب اوركت خاند سعديد كانكهباني وترتى

حضرت اقدى (مولا نامحرعبدالله )قدى مرد في النيخ ومر بي حضرت مولا نالواسعد احمد خان قدى مرد كست خوارى وسارى ركھتے ہوئے خانقاد شريف كے كتب خانے كى تى قى و الله خان قدى مرد كست خانے كى تى قان كى تى قان كى تى قان كى تى تى كست خانے كى تى قان كى تى قان كى تى تى كست خانے كى خدمت سرانجام ديت رہاور كمايوں كى فبرست و حفاظت پر مامور دہے۔ كسب خانے كى خدمت سرانجام ديتے رہاور كمايوں كى فبرست و حفاظت پر مامور دہے۔ الله تا نائد دجائين ميں بھى ان جواہر پاروں اور فرخيره فاخره كى جمہبانى فرماتے رہے۔ زيارت حرين شريفين كى سعادت نصيب ہوئى تو واپسى پر ايك ناياب قلى مخطوط تحقیقات كى نقل دو كى بيان ميں حاصل كر كے جمرا والا ئے۔ كرا ہى ائير پورٹ پر كسم والوں نے سامان چيك كيا تو

کشم آفیسر نے پوچھا"آپ کے ساتھ سونا تونیس ہے"آپ نے جواب میں فر مایا" ہمارے لیے سونا یہ کتابی ہیں۔ اگر ہمارے پاس رقم کی گنجائش ہوتی تو ہم بیسونا اور فرید کر لے آتے:"
برزد کے وانائے صاحب ہنر
کتاب بود برز انبار زر میں

آپ نے حفاظت کتب بقل نولی اور صحافت کے لیے کتب خاند سعد بید یس مولا نا غلام محمر صاحب فاضل مظاہر العلوم (سہار نپور) کو متعین فرمایا جواحس طریقے سے بیرخد مات سر انجام دیتے رہے۔

#### خلاف سنت امور سے منع فرمانا

قیوم زمال حفرت مولانا ابوالسعد احمدخان قدی سره کے بیتیج اور داماد جناب ملک حاکم خان صاحب خانقاه سراجیہ شریف میں انتقال کر گئے۔ جس کی خبر پر چندروز بعد اس علاقے کے دستور کے مطابق کچھ تورتیں نوحہ خوانی کرنے کے لیے آسٹیں۔ اچا تک بلندرونے کا شور جوا۔ جب حضرت اقدیس (مولانا محمد عبداللہ) قدس سرہ نے سنا تو نظے پاؤں دوڑتے ہوئے حو پلی کے دروازے پرتشریف فرما ہوکر ہا واز بلند فرمایا: '' بلند آ وازے رونا بند کریں ایرشر عامنع ے جے رونا آئے وہ چیکے دولے۔''

آ پ کایٹر مان سنتے می تمام عور تیں بلندرو نے سےرک سیک - 99

### فرض نمازوں کے بعدمسنون دعا

برفرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد آپ دایاں ہاتھ پیشانی پر رکھ کر چھپے کی طرف پھیرا کرتے تھے۔ حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ نے ایک روز اوب سے اس کی وجہ ہو تھجی تو ارشاد فر مایا'' کتب خانہ سے حصن حسین لاؤ۔''قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ کتاب لائے تو آپ نے درج ذیل حدیث پاک نکال کردکھائی جورحت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے بعد ای طرح سرمبارک پر ہاتھ در کھ کر پڑھتے تھے:

### متحن امور کی رعایت

جن امور کے مسنون ہونے میں فقہا کا اختااف ہے۔ اگر مسلک فقہی میں اس کی صریح محمانعت نہیں ہے آو آپ (حضرت مولا ناعبداللہ قدیں سرہ) ان کی رعایت مستحس بچھتے تھے۔ چنا نچہ نجر کی سنتوں کے بعد چند منٹ کے لیے لیٹ جایا کرتے تھے لیکن اس کولازی خیال نہ فرماتے تھے۔ ای طرح دونوں بجدوں کے درمیان جلسی 'اکسٹھ ہم اغیفر کرئی و ارُحمنی و الحرفینی و ارُحمنی کی جاعت میں اللّٰہ ہم اغیفر کئی و ارْحمنی اللّٰہ ہم اغیفر کئی و ارْحمنی میں اللّٰہ ہم اغیفر کئی و ارْحمنی کے اسمان دوافل میں پوری دعا پڑھتے تھے کیونکہ حضرت امام احمدین حبل رحمنی دعا پڑھتے تھے کیونکہ حضرت امام احمدین حبل رحمنی اللّٰہ میں ہے۔

نماز وتر کے بعد ۳ بار 'نشب خسان السندلی الْفَدُوْس ''دوبار آہستہ اور تیسری بار قدرے بلند آوازے قدوس کی واؤ کولمبا کر کے پڑھتے کہ یہ مسنون ہے۔ فرماتے تھے کہ میں نے وارالعلوم دیو بند میں متولی محمد ابراتیم رحمت اللہ عابیہ گران تقییم طعام کواس سنت پڑھل کرتے دیکھا ہے۔ انگ

### " سورة الم السجدة" كى تلاوت كامعمول

حفزت قاضی شمس الدین رحمة الله علیہ ہے مفتول ہے کہ بیل حفزت اقدی (مولانامحر عبداللہ ) کواپک مجدہ کرتے ہوئے ویکھٹا تھا جس کی وجہ معلوم ندیتی ایک روز اس کی وجہ پوچھی کدآ ہے ہرروز ایک مجدد کیافر ہاتے ہیں-ارشا وفر ہایا:

"سب ساتحیول کو بتا دو که "سورهٔ الم السجده" پژهتا بول تاکه یو نمی میری اقتد این کهیں دیکھنے والے تھش اپنی قیاس آرائی سے تجدہ شکر بچوکراس کا ابتمام نہ کرنے لگیں۔"

رمضان المبارک بی آخرشب وتر وں کے بعدای سورت کی تلاوت فر مایا کرتے تھے۔ پھراس کاوقت تبدیل فر مادیا تا کہ لوگوں کو تجد وشکر کا مگان ندہو۔ <sup>ما م</sup>ل

#### ونيامين عالى شان مكان مجدب

حفرت موادنا محر عبدالله قدس سره کے ایک مخلص اراد تمند راؤ جمشید صاحب نے ایک وسیع وعریض اور اہل دنیا کے لحاظ ہے عالی شان مکان اپنے لیے الاٹ کرایا جوگل وقوع اور لقیری لحاظ ہے واقعی قابل تعریف تھا- حضرت الذی کے ایک دوسر مخلص اراد تمند شخص صدیق صاحب مرحوم نے ایک باریڈ کورو مکان کا ذکر حضرت اقدی قدی سره کی خدمت میں یوں کیا کہ '' راؤ جمشید صاحب کو بڑا عالی شان مکان آل گیا ہے۔''

حطرت القدس قدس مرہ کی نظر مبارک میں دنیاوی شان وشوکت کی کوئی وقعت نہتھ۔ آپ دنیاوی آسائشوں اور ساز وسامان دنیا کا ذکر بھی ایجھے الفاظ میں سنتا ٹاپند کرتے تھے۔ لہٰذا آپ کو ٹاپائیدار دنیا کی چند روزہ اقامت گاہ کا ذکر ''عالی شان'' الفاظ کی صورت میں ناموزوں نظر آیا تو شخ محمصدیق صاحب مرحوم سے فرمایا:

"مبری طرف دیمونالی شان مکان آوید ہے کیاو و مکان اس کے برابر ہے"

اس پر شخ صاحب مرحوم شرمندہ ہو کرخاموش ہوگئے اور بعد از اں انہوں نے اس واقعہ کا
ذکر راؤ جشید صاحب کر ویا - راؤ صاحب حضرت اقدی قدی سرہ کے تلفی عقید تمندوں

میں سے تھے۔ لبنداد ہ آ پ کی اس ناپہند یدگی کے اظہار کاعلم ہوا تو فو را یدمکان چھوڑ دیا 
اس کے بعد راؤ صاحب خانقاہ سرا جیئر یف حضرت اقدی قدی سرہ کی خدمت مبارک

میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے ہو چھا کہ آپ کواچھا مکان ال گیا ہے؟ راؤ صاحب نے

عرض کیا کہ ملاتو تھا لیکن چھوڑ ویا ہے - آپ نے فرمایا" کیوں چھوڑ دیا ہے؟" عرض کیا" اس

لیے کہ اس کا ذکر جھڑے والا کے عراج مبارک پرگراں گز رافعا-" آپ نے مسئر اگرفر مایا" وہ تو
شخ محرصد بی صاحب کو متنب کیا تھا فی مائی - چنا نے موصوف کو اللہ کریم نے راؤ صاحب کے لیے
آرام دو مکان میسر آنے کی دعا فرمائی - چنا نے موصوف کو اللہ کریم نے میانوالی میں ایک عمد

مابهنامه (وارالعلوم) ويوبند (بند) كي خدمات

جناب سيد محداز برقيصر لكهية جن:

مكان عطافر ماويا-

# آپ کی بعض اداؤں میں شیخ الحدیث حضرت علامہ سید محمد انورشاہ کشمیری قدس سرہ کی اداؤں کی جھلکے تھی

حضرت علامه طالوت تحريفرمات ين:

''یہ بات وض کر دینا بھی نامنا سبٹیں کدوسرے صاحب جن کے عادات و افعال حفرت الاستاذ (علامہ زمال حفرت شخ الحدیث مولا ناسید محدانو رشاہ کشمیری قدس سرہ) کے بعض افعال کی جھلک راقم الحروف کو دکھائی دی ان کا اہم گرائی بھی حسن اتفاق ہے محد عبداللہ ہوا اور یہ تھے حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب لدھیانوی جو حضرت مولانا محد عبداللہ صاحب لدھیانوی جو حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب کندیاں شریف والوں کے خلیفہ اور جائشین ابوالسعد احمد خان صاحب کندیاں شریف والوں کے خلیفہ اور جائشین سب سے زیادہ قبلی تعلق ان کے ساتھ بھی اس بنا پر تھا کہ ان کی بعض سب سے زیادہ قبلی تعلق ان کے ساتھ بھی اس بنا پر تھا کہ ان کی بعض اداؤں میں حضرت الاستاذ رحمۃ اللہ علیہ کی اداؤں کی جھلک تھی۔ اس وجہ سے دل ہے اختیاران کی طرف کا درا سامیان بھی استیاران کی طرف قرادی کا باعث ہوتا ہے جس کا ذرا سامیان بھی استے زیادہ منافع اخروی کا باعث ہوتا ہے جس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ چہ جا تیکہ دل بی ان کی خدمت میں چش کر دیاجا ہے۔ یہ م

# چندارشادات وفرمودات بیت کی فرض وغایت

ایک بار حفزت مولانا محبوب اللی رحمة الله علیہ کے بھائی مقبول اللی صاحب ( تکھنو ے) آئے اور حفزت اقدی (مولانا محم عبدالله) ہے پوچھا کہ بیعت کا مقصد کیا ہے؟ آپ فر مایا کہ آپ نے اپنے بھائی (مولانا محبوب اللی) ہے کیوں نیس پوچھا- انہوں نے عرض کیا کہ بھائی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے آپ سے عرض گزار ہونے کے لیے کہا ہے۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا:

"آپ دیکھتے ہیں کدا حکام شرعیداورامور دینیہ کاعلم ہوتے ہوئے ہی اوگوں کواخلاق حسنداورا عمال صالحہ پرکار بندر بہنامشکل ہوتا ہے۔ بہت مسلمان ایسے بھی بین کدنماز روز و کے تو عادی ہوتے ہیں تگر جھوٹ فریب اور فیبت جیسی برائیوں سے پر ہیر نہیں کرتے - بیعت کا مقصد وحید یہ ہے کہ انسان ہے رذائل چھوٹ جاتے ہیں اور ان کی بجائے اخلاق عالیہ پیدا ہوجاتے ہیں۔ اعمال صالحہ کی بجا آ وری میں سہوات اور معاصی نفر ت بوجاتی ہے۔ ایک اور معاصی میں نفر ت بوجاتی ہے۔ ایک اور معاصی اور معاصی میں نفر ت بوجاتی ہے۔ ایک اور معاصی میں نفر ت بوجاتی ہے۔ ایک بیاتی اور معاصی میں نفر ت بوجاتی ہے۔ ایک بیاتی اور معاصی میں نفر ت بوجاتی ہے۔ ایک بیاتی اور معاصی میں نفر ت بوجاتی ہے۔ ایک بیاتی اور معاصی میں نفر ت بوجاتی ہے۔ ایک بیاتی اور معاصی میں نفر ت بوجاتی ہے۔ ایک بیاتی بیاتی بیاتی بیاتی بیاتی ہوجاتی ہے۔ ایک بیاتی ب

مقبول البی صاحب یول مطمئن ہوئے کہ ای وقت بیعت کی درخواست کی اور آپ کے ہاتھ مبارک پر بیعت ہو گئے۔

# مريدكوش كالتهين شل مرده ربناجاب

ایکروز حفزت موال نامحر عبدالله قدی سره فے فرمایا که بیس حفزت اقدی (موال تا ابو www.maktabah-019

السعد احمد خان قدس سره) كى خدمت بيس رجع بوئ كى حال كادراك شربوتا تھا- البيد يول محسوس بواكرتا تھا كمة بي بميس كشال كشال ليے جارے بي-

مجمی بھور تھیجت سانگان طریقت کوفر مایا کرتے تھے کہ مرید کوشٹے کے ہاتھ میں اسکال مقریقت کوفر مایا کرتے تھے کہ مرید کوشٹے کے ہاتھ میں موتا کہ اُسکی بند الفیسال ''(یعنی جس طرح مزدہ فیسل دینے والے کے ہاتھ میں موتا ہے) اور 'مثل نامینا برست قائد' (یعنی جسے اندھارستہ طے کرانے والے کے ہاتھ میں موتا ہے) ہونا جا ہے۔ عول

#### چندول سےدورر بنا

ایک بار کندیاں ریلوے آئیشن کے اسٹاف نے بیر پیٹن کش کی کدیم خانقاہ شریف کی ذیر تغییر محبد کے وقی ہندہ کام کی تحمیل کے لیے ماہوار رقوم جمع کر کے پیش کرتے رہیں گے تا کہ گنبدوں بیناروں اور محبد کے اندر پلاستر کرالیا جائے۔ اس پر حضرت مولا نامجہ عبداللہ قدی میرہ نے ارشاد فرمایا:

> "الارے کے چندول کا حماب کتاب رکھنا مشکل ہے۔ اس بناپر ہم آپ کی پیشکش قبول کرنے سے معذور ہیں۔" ۸ ملے

شُخْ كا يِن كرامات اورحال سالك ع آگاه بونا

مولانامحبوب البی صاحب فرماتے ہیں کدایک مرتبہ حضرت اقدی (مولانا محد عبداللہ) سے دریافت کیا کد کیا شخ کواپنی کرامات اور سالک کی ہرحالت و کیفیت کاعلم ہوتا ہے؟ فرمایا: ''کوئی ضروری نہیں' ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا۔''

بعدازاں مولانا صاحب کو پکھ غلط بنی پیدا ہوگئی کہ شاید حضرت اقدی قدس مروان کی بعض واردات اوران سے رونما ہونے والے فوائد ہے آگاہ نیس - تا آ نکدایک دوسرے موقع پرارشاد فرمایا:

"بالاقت مالك و إل أتا بكمثاية في الى كيف الوال

٣٣٧ -----تاريخ وتذكره خانقاه سراجيه

ے آشانیں میرخیال درست نہیں " 9 مل حصرت اقدی قدی مروکا میدارشاد مبارک من کرمواد نامحبوب البی صاحب رحمة الله علیه کا اشکال عل موکمیا -

# بيے كى ولا دت يرملول اور دعائے سعادت مندى

حضرت موال نامحرعبدالله لدهیانوی قدس مره کے گھر (سلیم پورضلع لدهیانه بهندوستان)
میں جب ۱۹۴۵، میں صاحبز اده محمہ عابد صاحب کی والا دت ہوئی تو گھر والوں نے بذر اید تار
آپ کو مطلع کیا۔ جب بیٹے کی والا دت یا سعادت کی خوشجری والما بیتار حضرت اقدس قدس مره کو
موصول ہوا تو آپ پر خوف و خشیت کا ایسا جذبہ غالب آیا کہ تا دیر گریہز اری فرماتے رہے۔
خدام اور متوسلین جو حاضر خدمت ہے بھی غز روہ ہوگئے۔ پھر حضرت اقدس نے ارشاوفر مایا:

درگھر سے لڑکا پیدا ہونے کی اطلاع آئی ہے بے شک اوالا دخدا کے

تعالی کی عطا کردہ ایک فعت ہے گر بعض اوقات اہمائے شخت کا

موجہ سے من حالی کی عطا کردہ ایک فعت ہے گر بعض اوقات اہمائے شخت کا

موجب بن جاتی ہے بلکہ والدین کی عاقبت بھی بر بادکر دیتی ہے۔ سب ساتھی دعا کریں کہ اللہ تعالی نومولود کوسعا دے مند بنائے بھی امتحان و ابتلا کاموجب ندیو-'' قال

الحمد لقد صاجز او ومحمد عابد رحمة الله عليه حافظ قرآن اورعلم دين كى دولت سے مالا مال بوئے - الله واللہ بند مراتب پائے - مخدوم زمال بوئے - الله بارگوار قدس سره كى دعاؤل كے صد قے بلند مراتب پائے - مخدوم زمال سيدنا ومرشد تا حضرت مولا تا خان محمد سط الله ظليم العالى كے باتحد مبارك پر بيعت بوئے - والد بزرگوار قدس سره كوصال كے بعد مخدوم زمال بسط الله ظليم العالى كى شفقتوں اور محبتوں سر فراز بوئے اور بقضائے البى ۴ فرورى 1999 ، كورصات فرمائى اور مزارات مقدسہ خانقا و سراجيد شريف ميں اپنے والدگراى قدس سره كے مبارك قدموں ميں آسودہ خاك بوئے - (الله كريم آپ براد بزار محتبى نازل فرمائے) معرب بدحالات فصل بحثم ميں درج بيں -

## سبكوتجد \_ مين ۋال ديا

صاحبز اوه حضرت حافظ محمد عابد صاحب قرآن مجید حفظ کررہے تھے ایک روز والدگرای (حضرت موانا المحمد عبد اللہ صاحب قدی سرہ) نے بلایا اور بحری مجلس میں فرمایا: "عابد بیٹارکوع ساؤ" صاحبز اوه صاحب نے رکوع تلاوت فرمادیا جس میں مجد و تلاوت تھا۔ جب تلاوت ہو چکی تو حضرت اقدی قدی سرہ نے فرمایا:

"عابد بیٹانے رکوع توسٹایا تکرب کوجدہ میں ڈال گیا۔"اللہ ایک بار حضرت اقدی نے قربایا:

''میں نے سیم و زر محمد عابد کے لیے کوئی نہیں چھوڑا۔ اس میں اگر صلاحیت ہوئی تو دین و دنیا' دولت وعزت کی اے کی نہیں ہوگی۔'' <sup>الل</sup>

## وعدے کی پاسداری

جانشین کے بعد حضرت اقدس کو ہڑے مبر آ زماحالات سے گزرنا پڑااور وصیت شیخ قدس سرو کے ایک ایک حرف کوان مبر آ زماحالات میں بھی آپ نے کمال ہمت سے پورا فرمایا-شوال ہم سے اللہ میں مانسمرہ کے قیام میں موالا نامحبوب النی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا: ''بحض اوقات جی تو یہ جاہتا ہے کہ کہیں فکل چلیں لیکن پھر خیال آتا ہے کہ'' ہاں'' کہ بیٹھے ہیں۔'' سالیا

## غافل ول نماز لوثائ

فرمایا کسی عالم ظاہر نے کسی درویش کو چیز نے کی غرض ہے سوال کیا کہ اگر نماز میں رَ تعتوں کا شک پڑجائے کہ تین پڑھی ہیں یا چارتو نمازی کیا کرے۔ صاحب دل درویش نے جواب دیا کہا ہے نمازی کا دل عاقل ہے اے چاہیے کہ نماز دویارہ پڑھے۔ سمال

#### نمازيس خيالات كاورود

کی نے شکایت کی کدنماز میں خیالات فیرا تے رہتے ہیں۔ جواب میں فر مایا کدنماز کی کیا خصوصیت ہے۔ کیا نماز کے باہر خیالات نہیں آتے۔ خیالات ووسوں فیر ہروقت آتے رہے ہیں جب تک علاج شہو بندنیس ہوتے۔ هلا

# مراقبر كے كہتے ہيں؟

ایک فض نے دریافت کیا مراقبہ کے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا"اتظار فیض کیاجا؟ ے"الل

# مسلم وغيرسلم كوذ كركلمه طيبه كرانا

آ پ تقریباً گیارہ برس کی عمر میں ڈی بی فدل سکول سودی ضلع لدھیانہ میں جماعت ششم میں داخل جوئے۔ چھوکوں کا فاصلہ تھا۔ رہائش بورڈ تگ ہاؤس میں تھی۔ بفتہ کے بعد گاؤں تشریف لاتے تھے۔ گاؤں سے سکول جاتے وقت بلند آ واز سے کلہ طیبہ کا ذکر کرتے تھے۔ سب مسلم اور غیر مسلم (ہندو) طلبا بھی (آپ کے) ساتھ ہی ذکر کرتے تھے۔ اور آپ یوں ذکر کرایا کرتے تھے:

> "دل کلے دےول جوڑمیاں جن غیر تحسیتاں چھوڑ میاں مند نیکی دے ول موڑ میاں کبو الد الد الا الله

#### ير ها الدالا الله

غیر مسلم طلباء میں کندن ال آل اور جمنا داس کے نام شامل ہیں۔ سکول کے دوران میں نماز کی پابندی تھی۔ وینی کتابوں کا شغف تھا۔ چنا نچد دیگر طلباء کے اشتر اک کے ساتھ اسلام کی پہلی کتاب سے لے کراسلام کی نویں تک سب کتا ہیں منگوائی گئیں اور مطالعہ کیا گیا۔ طبیعت میں خاموثی اور قناعت تھی۔ کلا

#### انقلاب كى ابتدا

غالبًا و ۱۹۲۰ کا ذکر ہے۔ چند اشخاص سلیم پورکی مجد میں آئے اور کہا کہ ان کے دیمات واقعہ کشمیر میں بوائی اؤہ بنایا گیا ہے (بیدوہ وقت تھا جب کہ بنلر کی فوجیس کا کیشیا اور جاپان کی فوجیس آسام میں پہنچ چکی تھیں ) اور وہ ہے گھر اور بے خانماں ہو گئے جی اور اجزے ہوئے ادھرادھر پھر رہے جیں۔ آپ مجد میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے ان کو ایک اٹھنی عطافر مائی اور ایک خادم کو جو پاس ہی جیشا تھا فرمایا ' بیا تھا اب کی ابتدا ہے' ملا

# صحبت شیخ ذکر میں شامل ہے فرمایا ''صحبت (شیخ ) بھی ذکر میں بی شامل ہے۔''<sup>911</sup>

# حضرت رائے پوری کے دھوون کو محفوظ کرانا

حضرت (مواد ناعبدالقادر) رائے پوری قدس سروسلیم پورتشریف فرما ہوئے۔ آپ نے کھانے کے وقت ہاتھ دھوئے۔ آپ نے صاحب خانہ کوفر مایا کہ اس پانی کومحفوظ کراو۔ مطل

# محبت شيخ كاعكس

عالبًا ۱۹۳۸ ویا ۱۹۳۹ میں آپ کا ایک خادم تا ندلیا نوالہ می حضرت مولوی محرشنج رحمة الله علیه (سرگودها) کی خدمت میں جیٹا تھا۔ اس خادم نے دیکھا کہ اچا تک حضرت مولانا مولوی محرشنج صاحب حضرت مولانا مولوی محرشنج صاحب حضرت مولانا مولوی محرشنج عاحب کی شکل بالکل حضرت مولانا مولوی محرشبرالله قدس مره جیسی بن گئی۔ بعد میں اس خادم نے اس واقعہ کا ذکر حضرت مولوی محرشبرالله صاحب قدش مروکی خدمت میں کیا۔ آپ نے فریایا:

## یقین صاحب یقین کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے

م ایک مخض نے دریافت کیا کہ یقیں کس طرح حاصل ہوسکتا ہے۔ آپ نے جواب میں ارشاء فرمایا کہ یقین صاحب یقین اوگوں کی صحبت سے حاصل ہوجاتا ہے۔ اس

## مكتوبات مجدديه ومعصوميه كعبادات وعوامض كافرق

فرمایا: '' مکتوبات مجددیه کی عبارت مکتوبات معصومیه سے سال ہے لیکن اسرار وغوامض و دقائق مکتوبات مجددیه میں زیادہ ہیں۔'' ۱۳۳۳

## دونوں وقت کھا ئیں لیکن بھوک رکھ کر

ایک صاحب (خانقاہ سراجیہ شریف) کندیاں میں حاضر ہوئے۔عرض کیا کہ میراارادہ بے کہ ایک وقت کھانا کھایا کروں -جواب میں فرمایا:

'' یہ پچیمشکل نبیں۔نفس کواس کی عادت ہوجائے گی اور پچیودیے بعد نفس کوشاق بھی نبیں گزرےگا-آپاییانہ کریں-آپ دونوں وقت کھانا کھایا کریں لیکن تھوڑا کھایا کریں- پچھے بھوک باتی ہوتو کھانا چھوڑ دیا کریں۔'' مہمالا

## سلسله نقشبنديه مين عظمت ووقارك لحاظ سے تين بے مثال ستياں

آپ فرمایا کرتے تھے کہ سلسلہ عالیہ نقشہند ہیں تین ہستیاں ایک گزری ہیں جوعظمت و وقار اور شان و شوکت ہیں ہے مثال تھیں۔ ان میں سب سے پہلے حضرت خواجہ عبیداللہ احرار رحمت اللہ کا نام آتا ہے کہ امرائے وقت اور وزرائے عبد سب کے سب آپ کے نیاز مند تھے اور اہل بڑوت آپ کے جاہ وجلال ہے رزہ برائدام تھے۔ حضرت مجد دالف ٹائی رحمت اللہ عالیہ نے ان کا ایک ملفوظ یول نقل کیا ہے:

''اگر من شیخی کنم بیجی شیخ در عالم مرید نیابدا مامرا کاردیگر فرموده اندو آن تر و تنج شریعت و تا ئید ملت است' ( یعنی اگریس پیری مریدی کروں تو و نیایش کی چیر کوکوئی مرید ند مط لیکن میرے پیر دجو کام ہے وہ جدا گاند نوعیت کا ہے اور دوشریعت کی تر و تنج اور ملت کی تائید ہے )۔

دوسرے حضرت خواجہ سیف الدین رحمۃ اللّد عابیہ تھے جوقیوم زماں حضرت خواجہ محصوم رحمۃ اللّد علیہ کے صاحبز ادے اور جانشین تھے۔ شہنشاہ اور نگ زیب کے نام آپ کے متعدد مکا تیب موجود ہیں۔ آپ کی کرم مستری اور فیض رسانی زباں زدخلا اُق بھی۔ آپ کے مریدوں اور خلفاء کی تعداد ہزاروں ہے متجاوز ہے۔

تیسری عظیم الشان بستی حضرت خواجیسران الدین رحمة القدمایہ بجادہ نظین ( غافقاہ احمدیہ سعیدیہ ) موی زئی شریف ( ضلع ڈیرہ اسامیل خان ) ہے۔ آپ ک آستانہ عالیہ پر تمین سو سے چارسوتک متوسلین واراوتمندا کشر موجودر ہے تھے۔ شاہانہ طور پرلنگر وادود بیش اور عطاونو ال کاباز ارگرم رہتا تھا۔ تمام مہمانوں کوخوردونوش کا سامان وافر مہیا کیاجا تا تھا۔ ہایں ہم آپ ب غرض اور بنض تھے۔ عقیدت مندوں کی بی تعداد سفر وحضر دونوں صورتوں میں مکساں رہتی تھی۔ تا قطے کی شکل میں روانہ ہوتے جس میں اکثر و بیشتر شتر سوار بھی ہوتے تھے۔ کسی اہل دنیا کی دعوت تبول ندفر ماتے۔ دوران سفر سارے کا سارا انتظام حضرت خواجہ رحمة اللہ عایہ کاؤ اتی کی دعوت تبول ندفر ماتے۔ دوران سفر سارے کا سارا انتظام حضرت خواجہ رحمة اللہ عایہ کاؤ اتی

خداخود میرسامان است ارباب توکل را و مَنْ یَعُو حَلْ عَلَی اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبه یعنی اور جوالله تعالی پرمتوکل بوجائے پس وہ اس کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ آپ کے زمانہ میں برخاص و عام کی زبان پر بیر گفتگور ہتی تھی کہ اگر حضرت خواجہ چند سال مزید زندہ رہے تو کوئی شخ طریقت ان کے عبد میں مند آرائی درکر سے کا کا ا

فصلهشتم

حالات زندگی حضرت صاحبز اوه محمد عابد (۱۳۲۳ه-۱۹۴۵ و ۱۹۹۹ه-۲ فروری ۱۹۹۹ء)

گلے خوشبوئے در جمام روزے
رسید از دست محبوبے برستم
بدو گفتم کہ مشکی یا عبری
کہ از بوئے دلآ ویز توسستم
بگفتا من گلے ناچیز بودم
ولیکن مدتے یا گل نشستم
جمال جمنشین در من اثر کرد
وگرند من جمان خاتم کہ جستم

# حضرت صاحبز اده حافظ محمر عابدرهة اللهليه

#### ولادت بإسعادت

آ پ۱۹۳۵ /۱۳۲۸ د می سلیم پورضلع لدهیاند (اندیا) می نائب قیوم زمال حضرت مولانا محمومیداندلدهیانوی قدس مره (۱۹۰۵ -۱۹۵۷ م) کے گر جلوه افروزه بوئے-

## والدبزر كوارقدس سره كى دعائے سعادت مندى

آپ کی والا دت با سعادت کی اطلاع بذراید تار نائب قیوم زماں قدس سرہ کے لیے خانقاہ سراجیہ شریف کندیاں ضلع میا نوالی پہنچائی گئی - جوان دنوں خانقاہ پاک کی مستدار شادو تربیت پر مشمکن تھے۔اس خوشخری کی اطلاع پاکر حضرت اقدس پر خوف و شید کی ایسی حالت طاری ہوئی کہ آپ آبدیدہ ہوگئے اور تا دیراشک باررہے۔ آپ کی گریدزاری سے تمام اہل مجلس بھی متاثر ہوئے۔

بعدازاں ایک لمبی سانس لے کرفر مایا: ''گھر سے لڑکا پیدا ہونے کی اطلاع آئی ہے۔ بے شک اولا دخدائے تعالیٰ کی عطا کردہ ایک فعت ہے گر بعض اوقات اہتلائے بخت کا موجب بن جاتی ہے۔ بلکہ والدین کی عاقبت بھی ہر باد کردیتی ہے۔ سب ساتھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نومولود کوسعادت مند بنائے۔ کی احتجان وابتلا کا موجب نہ ہو۔'' ۲۹ ا

# سنت عقيقة كى ادائيكى

بعدازاں حضرت اقدی قدی سرہ اپنے احباب کے ساتھ سلیم پور (اعثریا) تشریف لے گئے۔نومولود بینے کا اسم گرای''مجمد عابد'' رکھااور سنت عقیقدادا فرمائی۔ اپنے دست انور سے عقیقہ کے گوشت کالذیذ سالن تیار فرمایا اور اصحاب واحباب کوخود تناول کرایا۔ سجان اللہ آپ صحفہ داودی کے اس حکم إِذَا رَ أَيْتَ لِنَى طَالِباً فَكُنْ لَهُ خَادِماً (جب تنہيں کوئی جاراطلب گار ملے قوتم اس کے خدمتگار بن جاؤ) کا عملی نمونہ تھے۔ سمال

# خانقاه سراجية شريف مين آيداورستي سراجيه-خانيوال مين قيام

جب ١١ اگست ١٩٣٤ من پاکستان بنا اور بهندوستان تقییم ہوا تو حضرت صاجبزا دہ محکمہ عابد صاحب اپنی والدہ برزرگوارہ رحمہا اللہ کے ہمراہ خانقاہ سراجیٹر بیف وارد ہوئے ۔ لیکن آپ کی بہتی سلیم پور (اعثریا) اور برا دری کے لوگ جو ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے وہ خانوال خلع ملتان کے قریب آباد ہو گئے اور یہاں آئیس زمینیں اللٹ ہوئیں - حضرت صاجبزا وہ صاحب کو بھی سلیم پورلد حیانہ کی زمین کے بدلے بہتی سراجیہ - خانوال میں چندا کمڑ زمین مصاحب کو بھی سلیم پورلد حیانہ کی زمین کے بدلے بہتی سراجیہ - خانوال میں چندا کمڑ زمین اللٹ ہوئی اورای پرگز ربسر تھا - زمین کی اللٹ منٹ ہے بیل جب بہتی سراجیہ میں آباد ہوئے والے لوگوں کے مکانات بے اور آبادی ہوئی تو نائب قیوم زماں حضرت مولانا محرع براللہ لدھیا نوی قدس سروکے وصال مبارک (۱۹۵۶ء) کے بعد مخدوم زماں حضرت مولانا خان محمد صاحب سط اللہ ظلیم العالی نے بہتی سراجیہ - خانوال میں حضرت صاحبزا دہ محمد عابد صاحب رحمداللہ علیہ حکم اللہ کا مراجیہ شریف ہے یہاں خشنی ہوگے - ۱۳۸

## والدبزر كوارقدس سره كامبارك ارشاد

نائب قیوم زمان حفزت مولانا محد عبدالله لد کھیا توی قدس سرونے اپنے وصال مبارک تے لل فرمایا کہ میں نے میم وزر محد عابد کے لیے کوئی نہیں چھوڑا - اس میں اگر صلاحیت ہوئی تو دین ودنیا' دولت وعزت کی اے کی نہیں ہوگی - ۲۹

#### حفظ قرآن مجيد

خانقاه سراجیہ میں اپنی والد ویزرگوارہ رخبا اللہ کے ہمراہ آنے کے بعد جب آپ پڑھنے کے قابل ہوئے والد بزرگوارقد س سرہ نے خانقاہ شریف کے مدرس حافظ عبدالرشید کے بال تعلیم کے لیے آپ کو بٹھا دیا۔ یوں ان سے آپ کے قاعدہ کی بھم اللہ ہوئی۔ ان دنوں مولانا عبدالغفور (ساکن مخدوم پور پہوڑاں) اور مولانا امان اللہ صاحب (ساکن باگر سرگانہ) خانقاہ پاک کے مدرسہ سعد مید میں قرآن حکیم مونظ پاک کے مدرسہ سعد مید میں قرآن حکیم مونظ کیا۔ نیز پھی موسد ہوئی گاڑ میں بھی زیر تعلیم رہے۔ ابھی حفظ قرآن کررہے تھے کہ شفق وکر یم و مہر بان والد بزرگوار حضرت مولانا محمد عبداللہ قدس سرہ کا وصال مبارک ہوگیا اور یوں مخدوم نمان سیدنا ومرشد نا حضرت مولانا الوالخیل خان مجمد صاحب سط اللہ ظلیم العالی کے قبل عاطفت میں آکر ہاتی قرآن مجمد حفظ کیا۔ ممثل

### سبكوتجده مين ڈال دينا

جن دنون آپ قرآن مجید خانقاه سراجیه شریف می حفظ کرر ہے تھے ایک روز والد بزرگوار حفزت اقدی قدی سرہ نے سب کے سامنے طلب فر مایا اورار شادفر مایا کہ عابد بیٹارکوع ساؤ - آپ نے اتفاق سے ایسارکوع پڑھا جس میں مجدہ تلاوت آگیا - اس پر والد بزرگوار حفزت مولانا محرعبداللہ قدی سرہ نے ارشاد فرمایا کہ عابد بیٹا نے رکوع تو سنایا مگر سب کو مجدہ میں ڈال دیا - اسل

## حضرت سيدعطاء الله شاه بخارى رحمة الله عليه كى شفقت

ایک بار حفزت سیدعطاء الله شاہ بخاری رحمة الله علیه (م ١٩٦١ء) نائب قیوم زبال حفزت موادنا محمد عبدالله لدهیانوی قدس سرہ سے ملنے کے لیے خانقاہ سراجیہ شریف تشریف الاع - دوران ملاقات انہوں نے صاحبز اور محمد عابد صاحب رحمة الله علیہ کو بارکر گور میں بٹھالیا

اور تھی دیتے ہوئے فرمایا کدمیاں صاحبزادہ صاحب میں نے سنا ہے کہ آپ بہت اچھی علاوت کرتے ہیں۔ آپ تقریر سادگی سے کہا کد حضرت میں نے سنا ہے کہ آپ بہت اچھی تقریر کرتے ہیں۔ آپ تقریر سنا کیں میں علاوت سناد یتا ہوں۔ اس پر حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بہت ہنے۔ اسلامی

# مزيدتعليم

دارالعلوم كبير والا ممثان كے بانی وصدر مهتم حضرت مولانا عبدالخالق رحمة الله عليه قيوم زمال حضرت مولانا ابوالسعد احمد خان قدس سره سے بيعت اور نائب قيوم زمال حضرت مولانا محمد عبدالله لدهيا نوى قدس سره كے خليفه بجاز تھے - كيونكه مخدوم زمال حضرت خان محمد صاحب بسط الله ظلم العالى الله في ذاده حضرت صاحبز اده محمد عابد كى سر پرى فرمار ب لهذا آپ نے صاحبز اده محمد عابد كسر پرى فرمار ب لهذا آپ نے صاحبز اده محمد عابد صاحب كودار العلوم كبير والا ميں داخل كرايا اور آپ نے ابتدائى چند برسوں كى تعليم و بال حاصل كى ليكن صحت و حالات كى ناساز گارى نے بقيہ تعليم كے حصول كا موقع نہ ويا۔

# خانقاه سراجية شريف اورحفرت شيخ ومربى-مدظله العالى بروابط

www.makiaban.org

٣٥٩ \_\_\_\_\_\_ تاريخ وتذكره خانقاه سراجيه

رشیداحد سلمهالرحنُ عفرت صاحبزاده سعیداحد سلمهالرحن اور معنرت صاحبز أده نجیب احمد سلمه الرحمٰن کے آپ سے بھائیوں جیسے مراہم تھے-

حفرت اقدس مظلد العالى آپ كو بميشد صاجزاده محمد عابد صاحب كبدكر مخاطب فرمات تقد صاحب كبدكر مخاطب فرمات تقد صاحب الدومجمد عابد رحمة الله عليه حفرت اقدس مدظله العالى كه وست مبارك ير بعت تقد البندانياز مندى اور فرمانبردارى بيس بمحى فرق نبيس آف ديا - اپ شخ مدظله العالى كامرانى خيال فرمات كو دو جهان كى كامرانى خيال فرمات تقد سال

# حرمین شریف سے محبت اور سفر ہائے ج

آپ کوتر مین شریف جانے کا بے حد شوق تھا گر سبیل نہنی تھی۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت شیخ الاسلام مولا نامجہ پوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ ہے اپنی مشکل عوض کی۔ حضرت بنوری نے فرمایا سورہ جج کی روز انہ تلاوت کیا کریں۔ ''وَلَیْطُو فُوْ ا بِالنَّبَیْت '' پروقد کر کے دعا کیا کریں اور پھر سورۃ کو کھل کیا کریں اور ساتھ ہی حضرت بنوریؓ نے ایک خوبصورت لفافد دم کرے آپ کودیا کداس میں جج کے لیے جور قم میسر آئے 'والتے جا کیں۔ آپ نے اس پھل کیا اور جب موسم جج قریب آیا تو دعا کی کہ یا اللہ جو میں کرسکتا تھا کروئیا آگے کا کام میرے بس میں نہیں۔ مسل

ایسارسته کھلا کہ ۱۹۷۴ء-۱۹۹۸ء تک ہرسال نج کرنے کی سعادت نصیب ہوئی بلکہ ۱۹۸۵ء سے ہرسال نج کے علاوہ دوعمر کرنے کی بھی تو فیق ارزانی ہورہی:

> این سعادت بزور بازو نیست تا ند بخشد خدائ بخشده

حضرت شيخ مدخله العالى كى شفقت بيكرال

جناب نذيرا حم تعشيندى محدوى لكعة بين:

# عشق نبوى صلى الله عليه وسلم

حضرت صاجبزادہ مجمد عابد رحمتہ اللہ عابد کورحت وو عالم کی ذات اقدی ہے اتباعثق تھا گدا پ صلی اللہ عابیہ وسلم کا ذکر مبارک آتے ہی فریفتہ ہوجاتے - ذکر مبارک آتے ہی وہ اس میں مجوہ وجاتے 'گم ہوجاتے 'مجروہی مبارک تذکر دموضوع خن بن جاتا - ایجھے شعرا کی فعتوں کو سنماان کا معمول تھا - کسی اچھی آ واز والے ساتھی کا پیتہ چلتا تو اس سے فریائش کر کے فعیش سفتے اور سرو ھنتے - مولانا فقیر احمد اختر صاحب اور حافظ محمد شریف صاحب کی آ واز پر وجد کی کیفیت طاری ہوجاتی ۔ فعتوں کی کیسٹ ساتھ در کھتے تھے۔ سے ا

# ختم نبوت کے کازے محبت اور فج اسکیم

ختم نبوت کے کازے مجت بھی عشق کی حد تک تھی۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کے لیے دل و جان سے فعدا تھے اور مجلس کے مدیر رکن تھے۔ مجلس کی مرکزی شوریٰ کے رکن نامرد ہوئے تو آپ نے تجویز جیش فرمائی کدایک جج اسکیم شروع کی جائے تا کے مبلغین حضرات بھی زیارت حرمین شریفین سے مشرف ہو سکیں۔ حضرت موادنا محمد یوسف لدھیانوی وامت برکاتہم العالیہ نے آپ کی اس جویز کو مان لیا۔ ۱۳۸۸

#### تبركات كى جمع آورى

آپ کوئمرکات جمع فرمانے کا بڑا شوق تھا۔ غلاف کعبہ کا عکر املاتو اسے محفوظ کر لیا اور وصیت کی کہ میرے کفن کے ساتھ دل کے حصہ پر رکھ دیا جائے۔ چنا نچہ جب ۱۹۹۹ میں وصال فرمایا تو آپ کی بیوصیت پوری کی گئی:

(۲) مختلف قطعات خواصورت فريم كروا كرگھر اور وفتر ميں لگوار کھے تھے۔

(٣) رحمت دو عالم صلى الله عايه وسلم كى طرف منسوب موع مبارك آپ ك پاس محفوظ على -

(٣) حضرت مولاناالله وسايا فرماتي ين:

''ایک بارقبله حضرت اقد ک (خان محم صاحب مد ظله العالی) نے اپنا اور کوٹ مجھے عنایت فرمایا - صاحبز اوہ (محمد عابد) صاحب نے عرصہ کے بعد فرمایا کہ اس اور کوٹ کا کیا بنا؟ میں نے کہا کہ تبرک کے طور پر محفوظ ہے - وفات پر اس کے جھے کفن کے ساتھ شامل کرنے کی وصیت کروں گا - (اس پر) صاحبز اوہ صاحب نے فرمایا کہ حضرت اقدس کے احرام کی ووجاوریں کفن کے لیے مجھے سے لے لواوز وہ مجھے اقدس کے احرام کی ووجاوریں کفن کے لیے مجھے سے لے لواوز وہ مجھے وے دو - لہذا میں نے ایسے ہی کیا ۔ " اس ا

# حضرت مولا نامحم عبدالله لدهيانوي قدس سره والي كشش

مخدوم زمان سیدنا ومرشدنا حضرت مولانا ابوالخلیل خان-بسط الشظلیم العالی این احباب کے ہمراہ سر ہندشر یف (اعثریا) تشریف لے گئے -حضرت صاحبز ادہ محمد عابد صاحب رحمة الله بھی ہمراہ شھے۔ وہاں خانقاہ مجدویہ کے متعلقین میں سے آیک بزرگ جو مالیر کوئلد کے تئے۔

حضر تاقد سد خلدالعالى سے ملئے كے ليے آئے - جاتے وقت سے جب مصافی كر يك تو صاحبر ادہ محد عابد صاحب رحمة الله عليہ سے باتھ تھوڑا الماتے ہى واپس تھینے كيا اور حضر ت اقد س مد ظلدالعالى ہے وض كيا كہ يہ حضرت طليفه صاحب (حضرت موالا نامجه عبدالله لدهيا نوى قد س سرہ) كے صاحبر ادے ہيں - حضرت اقد س مد ظلم العالى نے فر مايا: "بان" تو انہوں نے كہا كہ حضرت فليفه صاحب رحمة الله عليه (بندوستان كے ساتھى حضرت موالا نامجه عبدالله لدهيا نوى قدس كوفليفه صاحب رحمة الله عليه (بندوستان كے ساتھى حضرت موالا نامجه عبدالله لدهيا نوى قدس كوفليفه صاحب بى كہتے تھے) والى شش ان كے ہاتھوں بيں ہے اس سے مجا كہ بيان كے صاحبر ادہ ہيں - پھرمصافي كيا دعا كيں ديں اور چل ديے - اس

#### انظامي ومذبرانه صلاحيتين

آ پاعلیٰ درجہ کے نتظم' معاملہ فہم اور توت فیصلہ کے مالک تقے اور بہت سارے احباب اپنے خاتمی جھڑ وں کے حل میں آ پ مشورت کرتے تھے۔ اس

#### متجاب الدعوات

حضرت مولانا الله وسايا لكهة بين:

محتر مصاحبز اده صاحب می دیگرخو بیول کے علاوه ان پررب کریم کابیا ایک خاص کرم تھا کدہ مستجاب الدعوات تھے۔موج میں آ کرجو کہدد ہے تھے اللہ تعالی کے فضل واحسان سے دیبابی ہوجاتا تھا۔اس پرسینکٹروں واقعات ہوں گے۔ انہا

# خدمت خلق وغريب پروري

باربار فرمایا کرتے تھے کہ عبادت سے جنت ملتی ہے۔ خدمت سے خداتعالی ملتے ہیں۔ اپ شخ کی آؤود مثالی خدمت کرتے تھے۔ حضرت اقدی دامت برکاتہم کے جوتوں کو سینے سے لگائے ہوئے راقم نے باربار دیکھا ہے۔ حرین شریفین میں حاضری کے لیے حضرت کی معیت کوتر بچے دیتے تھے بلکہ حضرت کے بغیران کے باں حاضری کا تصور نہیں تھا۔ ٣٧٣ \_\_\_\_\_\_\_\_ الخوتذكره خافقاه سراجيه

غریب و مسکین بیتم والا والدی فی الوگوں کی برابر خفید مدوکرتے رہے تھے۔ گاؤں کے لوگوں کا بیان ہے کہ اس طرح غریبوں کی تخفیدا مدادے وہ کئی گھر انوں کی کفالت کرتے تھے۔ اسلام

#### خرآ خرت

کی عرصہ عدارہ کا عارضہ لائن ہوگیا تھا طبیعت کرتی رہی اعتلق جگہ علاج محالجہ ہوتا رہا۔ بلآ خررضائے اللی کے مطابق ہاشوال ۱۹۱۹ء برطابق الخروری ۱۹۹۹ء بروزمنگل دن دین کر چالیس منٹ پرسرگانہ باؤس کچری روؤ ملتان جی آپ نے جان جان آفریں کے سروکردی۔ مسلمان اللہ وانا الیہ راجعون۔ مغرب کے بعد ملتان جی جامعہ باب العلوم کروڑ پا کے شخ الحدیث موالا ناعبد المجید صاحب کی امامت جی آپ کا جناز و پڑھا گیا اور پھر و بال سے میت دوسرے روزم چار بجے خانقاہ سراجیہ پنجی ۔ یہاں مخدوم زمان سیدنا و مرشد نا حضرت موالا نا ابوالخلیل حضرت خان محرب ط اللہ ظلم العالی نے ۸ بجے تماز جناز و پڑھائی اور تدفین کے میواللہ قدس سرہ کے قدموں جی رحت حق کے حصار جی آسودہ خاک کیا اور دعافر مائی: ایک عبد اللہ قدس سرہ کے قدموں جی رحت حق کے حصار جی آسودہ خاک کیا اور دعافر مائی: ایک عبد اللہ قدس سرہ کے قدموں جی رحت حق کے حصار جی آسودہ خاک کیا اور دعافر مائی: ایک جی شوخی جی کھو دیے وہ لوگ تو نے ایک بی شوخی جی کھون کے وہ کو گھان کر

6

حَافِظ عَمَّاتُ عَالِكَ الْفَيْسَتُمْ الْحَيْثِ مُحَالِدِينَ بسق سراجيده والكنان خانوال وسلع مُلتانُ

からない ラジング とくしゅんじ

من الرواع المراع المرا

185 Cap . 20 08 - 17 2/19

Bu Go Jel

Mybleres set

119 %

میزارد کرداید که مد و پشاستان هم در به بی برای زندگ نشوی کردار سریر می مادر مواد موزمها خود کی دومورگری دومفرم مراد موزمها خود کی دومورگری دومفرم

# حواش باب دوم

ا- (علامه) طالوت، حضرت مولانا محمد عبدالله قدى سره العزيز، ما بهنامه الصديق، ملتان: ذوالحجه ۱۳۵۵ه السال ۱۹۵۳ و ۱۳۵۳ و ۱۳۳ و ۱۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳ و

٣٠ الينابس ١٨٠

٣- الضأبس ١٨٠-١٨١

٥- الضأبي ٢٨٣

٢- الضأ

-- الينا بص ١٨٥٠٢٨٣ --

٨- اينا بي ٢٨٠٠٨٠

9- مولانا عبدالرشيد، حضرت مولانا عبدالعزيز ميلسيانوى رحمة الله عليه، مابنامه بينات، كراچى: جامعة العلوم الاسلاميه، رمضان المبارك ١٩٠٥ه/ جون ١٩٨٥ء ص ٢١٣١١

۱۰ مولانا محبوب البي ، تخذ سعديه كنديان ضلع ميانوالي: خانقاه سراجيه ،
 ۳۱۸ شعبان ۱۳۱۸ هـ/ ديمبر ۱۹۹۷ء ، ص ۲۸۵

١١- ايشأبس ١٨٥-٢٨٦

۱۲ - (علامه) طالوت، حضرت مولانا محد عبدالله قدس سره العزيز، ما بهنامه الصديق، ملتان: ذوالحجه ۱۳۵۵ ه/ اگست ۱۹۵۷ ، ص ۲۵-۲۷

١١- الينا بص ٢١-٢١

١٣- مولانا محبوب النيّ ، تخذ سعديد، كنديال منكع ميانوان: خانقاه سراجيه،

#### شعبان ۱۸۱۸ه/ دعمبر ۱۹۹۷ء، ص ۲۸۹ (علامه) طالوت، حفرت مولانا محدعبدالله قدى سره العزيز، مابنامه -10 الصديق، ملتان: ذوالحيه ١٣٧٥ هـ/ اكت ١٩٥١ . من ٢٧ مولا نامحبوب اللي ، تخذ سعديه، كنديال ضلع ميانوالي: خانقاه سراجيه، -14 شعبان ۱۳۱۸ م/ وتمبر ۱۹۹۷ ، من ۱۸۹ (علامه) طالوت، حضرت مولانا محد عبدالله قدس سره العزيز ، ما بنامه -14 الصديق، ملتان: ذوالحيه ١٣٤٥ه/ أكت ١٩٠٥١ ، جي ٢٨٠ مولا نامجوب البيُّ ، تخذ سعديه، كنديال صلع ميانوالي: خافقاً سراجيه، -11 شعبان ۱۸۱۸ه/ دیمبر ۱۹۹۷ء ص ۲۸۹-۲۹۱ (علامه) طالوت، حضرت مولانا عبدالله قدى سره العزيز، ما بنامه -19 الصديق، ملتان: ذوالحيد ١٣٤٥ه/ اگست ١٩٥٦ م. ٣٢ مولانا محبوب التي ، تخذ سعديه، كنديال ضلع ميانوالي: خافقاه سراجيه، -14 شعبان ۱۳۱۸ه/ دیمبر ۱۹۹۷ ، ۱۹۳۰-۲۹۳ الضأبس -11 (علامه) طالوت، حضرت مولانا محدعبدالله قدى سره العزيز، ما بنامه -11 الصديق،ملتان: ذوالحجه ١٣٤٥ه/ أكت ١٩٥١ م. ١٩٥٠ مولانا محبوب التي ، تخذ سعديد كنديال ضلع ميانوالي: خانقاه سراجيه، -12 شعبان ۱۳۱۸ ه/ وتمبر ۱۹۹۷ء، ص ۲۹۹-۲۰۰ الضأبس عاس -11 اليشأ بس ١٩٠٣١٨ ١١٨ ١١٩٠ -10 (علامه)طالوت، حضرت مولانا محدعبدالله قدس مره، مابنامدالعديق، -14 ملتان: ذوالحبه ١٣٤٥ ه/ أكست ١٩٥١ ، بن ١٩٥٠

مولانا محبوب اللي ، تخذ سعديه، كنديال ضلع ميانوالي: خافقاه سراجيه،

-14

#### ٣٧٧ \_\_\_\_\_\_ تارىخ وتذكره خانقاه مراجيه

شعبان ۱۳۱۸ ه/ ديمبر ۱۹۹۷ء ص ۲۷۸ الصنأ بس ١٩٩ -14 الضائص ٢٠٠ -19 الصنأ بس-۲۲-۲۲ - 10 الينأص -11 مكتوب دادينور محد فظاى صاحب بنام مؤلف مؤرد دا/ اكت ٢٠٠٠ . - 44 مواا نامحبوب الليُّ ، تخذ معديه، كنديال ضلع ميانوالي: خانقاه سراجيه، ---شعبان ۱۳۱۸ه/ دعمبر ۱۹۹۵، ص ۱۳۲-۳۲۱ اخررای ، تذکره علائے پنجاب، لا بور: مکتبدر جمانیہ، ۱۹۸۱ء، جلداول، - 77 ص ٢٤٣-١٧ واكثر فيوض الرحمن، مشابير علاء، لا بور: طيب اكيدى،جلددوم بس ١٣٩-١٨٠ مولانا محبوب البيُّ ، تخذ معديه، كنديال ضلع ميانوالي: خانقاه سراجيه، -10 شعبان ۱۹۱۹ه/ دسمبر ۱۹۹۷، ص ۳۲۲ الفناء٢٣٠-٢٢١ --مولانا محدثيني كور ماني ، چشمد حيات مطبوعه ١٣٨ه ١٢١ه م ١٢١-١٢١ -12 مولانا محبوب البيّ ، تخد معديه، كنديال ضلع ميانوالي: خافاه مراجيه، - 27 شعبان ۱۳۱۸ه/ دیمبر ۱۹۹۷ء، ص ۳۲۳ - 19 الينا بس ٢٢٣-٢٢٣ -14 نسيب احرسيفي، عليم عبدالجيدسيفي، ٥٣ ، كي تحريك فتم نوت ك ايك -14 عظيم ربنما، ما بنامة شمل الاسلام (ختم نبوت نمبر) بجيره ضلع سر كودها: اعجاز احمد خان تنگصانوي، حكايات الاسلاف روايات الاخلاف (يعني

بزرگان دین کی سبق آموز حکایات)، کراچی: کتب خاند انور شاه (۱۳۹۲هه) جلداول بس ۱۵۹

۳۳ (علامه) طالوت، حضرت مولانا محد عبدالله قدى سره العزيز، ما بهنامه الصديق، ملتان: ذوالحجه ۱۳۷۵ ﴿ الَّسَت ۱۹۵۷ ، جس ۳۵-۳۳

٣١ - الينام ٢٣

ایسنا، ص ۲۵/ مواا نامحبوب البی، تحذ -عدید، کندیان ضلع میانوالی:
 خافتاه سراجید، شعبان ۱۹۸۵ه/ دمبر ۱۹۹۷، ص ۳۲۷-۳۲۸

٢١- اليناء ١٣٠-٢٢

۵۷- مولانامحبوب البُنِّ، تخذ سعدیه، کندیاں ضلع میانوالی: خانقاه سراجیه، شعبان ۱۳۱۸ه/ دمبر ۱۹۹۷ء، ص ۳۲۹–۳۳۰

١٣١- الفاص ١٣١١ -٨٨

۳۹- (علامه) طالوت، موت العالم موت العالم (ادارتی شفره)، ما بنامه العديق، ملتان: في قعده ۱۳۷۵ مرا جولائي ۱۹۵۲ مر۱۳-۱۳

۵۰ مولانا محبوب البی، تخد سعدیه، کندیان ضلع میانوالی: خانقاه سراجیه، شعبان ۱۳۱۸ هر ۱۹۹۵، من ۲۹۲، پروفیسر محمد انوار الحن انور شیرکوئی، انوارعثانی ( مکتوبات علامه شبیر احمد عثاثی)، کراچی: مکتبه،

اسلاميه، س-ن

١٥- ايضابص١٣-

الينا -٥٢

٥٣- ايضاً

۵۳- الينابي ۱۳-۱۳

۵۵- (علامه) طالوت، حضرت مولانا محد عبدالله قدس سره العزيز، ما بنامه الصديق، ملتان: ووالحجه ١٦٥هم/ اكت ١٩٥٧، بس ٢٨

- proportional as

٥٦- ايضاب ٢٩-

٥٤ - مولانا محبوب البي، تخذ سعديد كنديان منطع ميانوالي: خانقاه سراجيد،

شعیان ۱۳۱۸ در مبر ۱۹۹۷ء می ۲۰۰۸

٥٨- اينا بي ٥٨-

٥٩- اينابس٢٨٣

١٠- اينابي ٢٠١١-٢٠٠

١١- الينابي ١٥-١١-١١

١٢- اليناض١٥-

١١٠- الينابس ١١٠-١١١

۱۲۸ ایشا بس ۱۲۸

19- الينائي -10

۲۱- ایشا برس

٣١٠ ايضا م ١٦٠

۱۸ (علامه) طالوت، حضرت مولانا محد عبدالله قدس سره العزيز، ما بنامه الصديق، مثان: ووالحجيد ١٣٤٥ هـ/ أكست ١٩٥٦ هـ ١٩٥٦ من ١٩٥٠

١١٠ الفاء

حافظ نذیر احمد نقشیندی مجددی، حضرات کرام نقشیندی قدس الله
اسراریم، کندیال ضلع میانوالی: خانقاه سراجید، شعبان ۱۳۱۸ در میر

TOA-TOL P., 1996

ا-- اینا بس ۲۰۸

الينا - ١

الينا - ١

٣٥- (علامه) طالوت، حضرت مولانا محد عبدالله قدى عره العزيز، مابنامه

www.maktaban.org

410

MA-

الصديق، ملتان: ذوالحيه ١٣٤٥ هـ/ اكت ١٩٥١ م. ٣٠٠ مواا نامحبوب البي ، تخذ سعديه، كنديال صلع ميانوالي: خانقاه سراجيه، -40 شعبان ۱۳۱۸ د د مبر ۱۹۹۵ می ۲۰۹-۳۰۹ (علامه) طالوت، حضرت مولانا محمرعبدالله قدس سره العزيز، ما بنامه -44 الصديق، ملتان: ووالحيه ١٣٤٥ هـ/ أكت ١٩٥٧ مرجم ٢٠ مولا نامحوب اللي ، تخذ سعديية كنديال منلع ميانوالي: خافقاه سراجيه، -ZL شعبان ۱۳۱۸ه/ دعمبر ۱۹۹۷ و می الينيأ -41 العنأ -49 ايضاً بس ٢٠٠١-٢٠٠١ -1. الينأ بس ٢٠٠٣ -11 الينا أس ١٠٠٣ -AT الضأ -15 الفنأ -10 الصناء ص٥٠٠ -10 الينا بس ٢٠٥٥-٢٠٠١ -44 اليشأي ٢٠٦ اليشأ بمل ١١٣ -11 (علامه) طالوت، حفرت مولانا محد عبدالله قدس سره العزيز، ما بهامه -14 الصديق، ملتان: ذوالحيه ١٣٤٥ ه/ أكست ١٩٥٦ ، م ٢٢٠ الينيا بس٣٥ -9. العنأ -91 الصابي ٢٩ -91

الصّابي ١٠٠ -91 مولانا محبوب البي ، تخذ معديه كنديال ضلع ميانوالي: خانقاه مراجيه، -91 شعبان ۱۳۱۸ در مبر ۱۹۹۷ مس ۳۰۳ الصنأ بس ٢٩٩ -90 الضأ -94 -94 الضأبص ٢٩٤ -91 الصنابس ٢٠٠٢ -99 الضأبس -100 الصّابي ١٠٠٠-١٠٢١ -1+1 الصأبن -1+1 اليشأ بس ٩٠٠١ -1.1 سد محداز برقيم (مدي)" مارے معاونين" (ادارتي شذره) مابنام -1.1 دارالعلوم، ديوبند: رمضان اسم المراجون ١٩٥٢ ، عسم مقدمة القرآن (افادات: مولانا محد عبدالله درخواي)، خانور مكتب -1.0 مدني مخزن اسلام بس مولانا محبوب التيَّ ، تحفه سعديه، كنديال ضلع ميانوالي: خانقاه سراجيه، -1+4 شعبان ۱۳۱۸ ۵/ دعمر ۱۹۹۵ ، مساس الصّابي ٢٠٧ -1.4 الصابي ٢٩٧ -1.1 الضأص ٢٠٨ -1+9 الصأبى -11-(مولانا) الله وساياء آ وحفرت حافظ محمد عابدصاحب، شايس اداس -111

اداس محبتین بحقی بحمی بعث روز وختم نبوق استان: ج ۱،۰۳ زی تعدوتا ۱۲ ی الحبه ۱۳۱۹ هر برطایق ۲۵ تا ۴۵ امار چ ۱۹۹۹، شار ۴۳ اس ۹

١١١٠ الضأبس١١٠

۱۱۳- مولانا محبوب البي ، تحد معديه، كنديال ضلع ميانوالي: خافقاه سراجيه، شعبان ۱۹۸۸ه/ دمبر ۱۹۹۷، جن ۲۹۳

۱۱۳- شیر محد افقیری کیا ہے؟ لامکیور (فیصل آباد): ملک برادرز، ۱۹۲۱ء، ص

١١٥- ايضاً،

١١١- الينا،

۱۱۱- ايسناً / مولانا محبوب اللي ، تخد معديد، كنديال ضلع ميانوالى: خافتاه سراجيد، شعبان ١٣١٨ه أربمبر ١٩٩٤، ص ٢٨٥

۱۱۸- شرمحد، فقیری کیا ہے؟ لائکپور (فیصل آباد): ملک برادرز، ۱۹۲۱ء، مس۱۲

- Thomas Should be to the first

BY THE WAY THE WAY

ARTURES . LL MARKET

THE PARTY OF THE P

119- اليشأ،

١٠٠- اينا در الاراكاء المراكاء والمراكاء والم

اا- الضاً

١٢٢- اليضا

۱۲۳- ایشان ۲۷

١٢١٠ الفنأ

۱۲۵- مولانا محبوب البيّ، تخفه سعديه، كنديال ضلع ميانوالي: خانقاه سراجيه، شعبان ۱۲۸ه در مبر ۱۹۹۵ء بس ۲۷-۲۷

۱۲۷- مولانامحبوب البي ، تخذ سعديه، كنديال ضلع ميانوالي: خانقاه سراجيه، شعبان ۱۳۱۸ه/ دمبر ۱۹۹۷، ص ۱۳۱۱ مرود ۱۸۱۸ H-MILLIAM ALPRA IN

١٢٥- الضابس ١١١- ١٢٢

۱۲۸ - مولانا الله وسایا، آه حفرت حافظ محمد عابد صاحبٌ، شایش اداس اداس صحبتین بچهی بجهی مفت روزه فتم نبوت، کرایتی: عالمی مجلس شحفظ فتم نبوت، جلد ۱۷،۰۳ ذی قعده تا ۱۲ ذی الحجه ۲۵۱اه، بمطابق ۱۹ تا ۲۵

ارچ١٩٩٩ ماريم ١٩٩٩ ماري

-119 الضاً

١٠-٩ الضأبس ١٠-٠١

اس الينام

١٣٠- الفأبس ٩-١٠١

١٠٠٠ الفياص

١٣١٠ - الينا

١١٥- ايضاً ص١١

۱۳۷- مولانا الله وسایا، آه حضرت حافظ محمد عابد صاحب رحمة الله علیه یمفت روزه ختم نبوق ، کراچی: عالمی مجلس شخفظ ختم نبوق ، جلد ۱۳۰۷ فی قعده ۱۳۳ فی فی آلحجه ۱۳۱۱ هه، برطابق ۲۵۳۱ مارچ ۱۹۹۹، شاره ۳۳ م ۱۳–۱۳

١٣٨- الضأ

١٦- اليشأص١٦

١٩- ايضابس١٩

١١١- الصّابي ١١

١٥٠١- الينام ١٥٠

١٣١- إينابش١٥-١١

۱۳۳۰ آ واصاحبزاده حافظ محمدعابد (ادارید)، بخت روزه فتم نبوق ، کراچی: جلد ۱۲۰۰۳ شوال تا۲ ذی قعده ۱۳۱۹ ها ۱۵–۲۵ فروری ۱۹۹۹ می، شاره ۳۹ م ص۷۱–۲۱،۵ م

۱۳۵- محراش فی کوکر ، "صاحبزاده" الله حافظ محد عابد" مرحوم بو گے اور ہم ان کی پرخلوس رفاقت سے محروم ہو گئے ہفت روز وختم نیوق، کراچی: ۱۹-۲۵ فرور ۱۹۹۹ ، شاره ۳۹ م ۲۲

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

my and the seminary

restricting to the country of the second of the

reproductive and a following the first the second

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

SHILL FIRE SITE. II

WIN.

1343 201

は

776-

www.maktabah.org

بابسوم

احوال ومناقب

مخدوم ِز مال سیدناومرشدنا حضرت مولا نا ابوالخلیل خان محمد صاحب بیط الله ظلیم العالی (ولادت باسعادت ۱۹۲۰ء/۳۸-۱۳۳۹ھ)

一世代 起 生 工

LE LOCATIONS

ALLEN STATE OF THE

حیف در چثم زدن صحبت یار آخرشد روئے گل سیر ندیدم و بہار آخرشد

بگوار تا بگریم چون ایر نو بهاران کز سنگ گریه خیزووفت وداع یاران

چونکه گل رفت و گلتان شدخراب کس زبلبل نشو د نالهائے ول کباب

متاع جال شار حفرت خان محد ب امام پا کبازال، نورعرفال، بادی دورال

سراجيه مبارك خانقا و پا كباز انت بود از حضرت خان محمد تا ابد معمور

لَنَا بُوُ الْخَلِيُلِ الشَّيْخُ يُظُهِرُ نُوْرَه فَـطُوْبِنِي لِمَنْ يَاوِيْ إِلَيْهِ وَيَهْتَدِيْ گستان روحانیت طالبین و مریدین ، سالکین و سائرین ، طاہرین و واصلین ، ابدال و اخیار ، ابرال و انتظام و اقتطاب کے گلبائے رنگارنگ ہے ہوا ہوا ہے۔ اس کے ہر پھول کا رنگ ہے اورخوشبو جدا ہے لیکن اس گلستان کا مالک و خالق ایک ہے۔ لبذا سیجی اس وحد و الاثر یک ہے۔ لبذا سیجی اس وحد و الاثر یک ہے۔ یعنی خود بارگا و دات احدیث و صدیت کی حضوری و تقرب حاصل کرنا اور دوسروں کو اس سے فیض یا ہے کرنا۔

خوشاروزے کداس گلستان پاک جی زیرہ وقد وہ ، یکانہ ، روزگار اور مرشد کامل و کمبل،
امام پاکبازان ، نورع فان ، بادی دوراں ، مراوقیوم زماں وقطب دوراں ، جانشیں نائب قیوم
زماں وصد این دوراں متدارشاد و تربیت کے مرتبہ عالی پر فائز البرام ہوئے ، جن کے اخلاق
حمیدہ وصفات ستودہ اور فیوض و برکات عالیہ کا جہار دانگ عالم جی جربوشہ ہو چہ چا ہے اور
طالبان حتی وربروان جاد و طریقت ہر طرف ہے کھیے ہوئے ان کے پائ آتے ہیں اور مراد
دل باتے ہیں۔

آ پ اتباع ہرور کا کنات سلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر ہیں اور ناموس رسالت کے والدو شیدا-طاخوتی طاقتوں کے مقابل آنے پر یوں سید پر ہیں کدآ پ کے عزم وحوصلہ عالی کی تحکم چنان سے فکرانے والی باطل متلاطم موجیں خود بخو و پاش پاش ہو جاتی ہیں۔ آپ نور ہاطن سے آ راستہ جلم و برد باری اور اخلاق و تقوی سے پیراستہ ہیں۔ علم وفضل اور اخلاص وقبل کے حسین امتزاج سے مزین ہیں اور سادگی، قناعت، جمال روحانیت اور کمال جاذبیت کی بلند صفات کے مظہر ہیں۔ عالم سکوت ہیں اور سادگی، قناعت، جمال روحانیت اور کمال جاذبیت کی بلند صفات کے مظہر ہیں۔ عالم سکوت ہیں اور سادگی، قناعت، جمال روحانیت اور کمال جاذبیت کی بلند صفات کے مظہر ہیں۔ عالم سکوت ہیں اول جائے ہیں اور پل بحر ہیں صدیق وصفا اور تزکید و تصفیہ کے گوہر معرفت و حقیقت ہیں فوطرز ن ہوجاتے ہیں۔ جب آ پ اہل مجلس سے خطاب فرما ہمی تو آ پ کی فرم گفتاری، شیر یں بیانی اور معارف نوازی کے اپنے پرائے بھی شیدا و والہ ہوجاتے ہیں۔ کی فرم گفتاری، شیر یں بیانی اور معارف نوازی کے اپنے پرائے بھی شیدا و والہ ہوجاتے ہیں۔ آپ مرید نوازی، خطاب فرما کمی تو آپ مرید نوازی، خطاب فرما کمی تو آپ مرید و کال پر فائز ہیں۔ حسیکان راہ کا تہم ک

to Alteriate a

عالات عالم

1913 -47

ساتھا اعتبال فرمانا آپ کاشیوہ ہاور آپ کی شان استغنا کا ذکر س کر قیصر و فاقال شرماتے جی-آب الل ایمان کی زبول حالی کے جارہ گر میں اور آپ کی شفقت و رافت کا دامن ارادت مندول يروسيع بي حيين وخلصين كوي نبيل بلدسب كواين عنايات عنوازت بين:

ور جرهٔ فقر بادثاب ور عالم ول جبال پتاہے むけ シャスターラガ ثابانش بافاك باعتاج

نظم"خان محر"

ورمدح مخدوم العلماوالصلحا حضرت اقدس خواجة خواجكان مولانا ابوانكيل خان محدمد ظله العالى

بر حقیقت خان محم جان بعيرت خان محد كشة مثق ذات البي تالع سنت خان محد بادی برحق عارف بالله میر تحفظ فتم نبوت شيخ طريقت خان محمه رہبر ملت خان محد علم وعمل کے نیر تاباں مر مبت خان محم وارث علم على مجدة عامل نبت خان محد قاسم فيفن ذات مقدى باعث رحمت خان محمر مدق دصفا كالكرقع پير حكمت خان محمد ولل قلوب وولل نظر مي صاحب عظمت غان محر ان تعلق فيركامظم آيه رجت خان محر

بالمرابعة المرابعة ال جان عقيت خان مي

- A sell of the state of the selection o

# فصل اول

# ابتدائی حالات وتعلیم وتربیت آنازة بحیل قصیل علم

#### مطلع انواروولا دت بإسعادت

چشم گنبدددار نے ابھی ایک اور ماہتاب دادی عرفان کی زیارت کاشرف حاصل کرنا تھا جس کی کرنوں سے الکھوں اور کروڑوں اہل ایمان کے سینوں نے منوروتا باں ہونا تھا اور ان کی شعاؤں سے کلم حق نے چہار دانگ عالم میں ہرسو پھیلنا تھا اور جس کے طفیل کم کشیدگان کفرو مناالت کودولت ایمان وابقان نے نصیب ہونا تھا۔

چرٹے نیلگوں کے چھتر تلے کشت زاررہ جانیت میں ابھی ایک اور شجر سایددار وٹمر ہارنے تاور بننا تھاجس کے گھنے سایے تلخ حستگان جاد ہوت ووادی سلوک نے آرام وقرار پانا تھااور جس کے شیریں ولڈیڈ پھل سے بے شارانسانوں نے اپنے دھان وزبان کولذت آشنا کرنا تھا-

معرفت وحقیقت کی سدابهاراور حسین وادی کے سرسر وشاداب کو ستانی سلسلوں جی ایک اور چشمہ آب زاال وروح پرور نے پھوٹا تھا جس کے شف کے سیسے صحت افزااور جان بخش آپ سے ایک جہان کے دی ارواح نے اپ قالب واز بان کو سراب کرنا تھا اور بے شار واقعہ اور کو قالب کی ایک اور کی گیز گی ہے آراست و واقعہ کے لیے لباس و بدن کو ظاہری و باطنی صفائی اور پاکیز گی ہے آراست و جراست کرنا تھا اور کو و قاف معرفت وحقیقت کے سرگرواں و پریشاں کو چیا وی کو جرمه آب جیات نظیب بونا تھا اور تشکیان وادی حق نے اس سے اپنی بیاس بجھانی تھی۔

علاوسلحا اولیا وعرفا اور نائین وورثائے اخبیاعلیم الصلوة والسلام کی تبیع معلی کے دانوں میں ابھی ایک اور در تا بدار کا اضافہ بونا ہاتی تھا جس کے مبارک ہاتھ کی اس سے بڑاروں اور

لا کھوں اجسام ومومنین کی زبانوں نے زمزمد وحق منگنانا تھا اور اس کے فیض سے لا تعداد انسانوں کوذکرواذ کاراور درودووظائف کے اشغال میں مستفرق ہونا تھا۔

ابھی ہجادہ وگدڑی اور خانقاہ و آستانہ کی زیب و زینت میں مزید چار جاند گئنے تھے اور فقر و درولیٹی اور النہیت و شخیت کے منور و گلکوں تاجوں میں ایک اور تاج الا ثانی کا اضافہ ہونا تھا اور سالہا سال سے شریعت وطریقت اور معرفت وحقیقت کے بیل رواں میں کتاب وسنت کی پرزور و مست موجوں اور لہروں کی خوبصورت و دل آویز صداؤں سے سالکان طریقت و اہل نظر کے کا نوں نے ابھی محظوظ ہونا تھا۔

ایجی گم کشتگان وسرگردان جادهٔ عرفان وسلوک کورینمائی ملنی تھی اور متانِ نعر وَ ''الست'
اور وارفتگان ''انالی '' کو مجاو ماوی ملنا تھا۔ ابھی عاشقان صادق اور پا کبازان تق کی نیابت و
اماست بونی تھی۔ نیز ابھی را بروان وادی پر خارو پر خطر کوکشاں کشاں منزل مقصود تک لے جانا
باقی تھا۔ سب سے براد کر یہ کہ حبیب کبریا 'سرور کا کنات' فخر موجودات' سردار الانعیا اور خاتم
انتی تھا۔ سب سے براد کر یہ کہ حبیب کبریا 'سرور کا کنات' فخر موجودات' سردار الانعیا اور خاتم
انتی تھا۔ سب سے براد کر یہ کہ حبیب کبریا 'سرور کا کنات' فخر موجودات' سردار الانعیا اور خاتم
انتی تھا۔ سب سے براد کر یہ کہ حبیب کبریا 'سرور کی کرنے والی بگانہ ، دروزگا راور ستو دو صفات بستی کو
انتی البندا پروردگار عالم ما لک و خالق کل اور رجیم و کریم اللہ بحانہ و تعالی نے اپنے از کی وابدی
جود و سخا ہے امام یا کباز ال 'نور عرفان' ہادی دوران مرشد العلما و الصلحا مخدوم جبان سیدنا و
مرشد نا حضر ہے مولا نا ابوالحکیل خان محمد صاحب۔ بسط الشفلیم العالی کواس جبانِ رنگ و بوش
جلو وافر وزفر مایا۔

آپ موضع ڈنگ ضلع میا نوالی کے مطلع انوار پر ۱۹۳۰ء (۲۸-۱۳۳۹ه ) بیس حضرت خواجه محد عمر رحمة الله کے گھررونق افروز ہوئے - فَسالُسَحَ هُمَا لَهِ اللَّهِ وَبِ الْمُعَالَمِينَ عَلَى ذَالِك - "

# والديز رگواراور جره نب

آپ کے والد بزرگوار حضرت ملک خواجہ مردحمۃ الله عابیہ بانی خانقا کا سراجیہ شریف قیوم زماں حضرت مولانا ابواسعد احمد خان قدس سرہ (م۲۳۱ہ ۱۹۳۱) کے پچاز او بھائی تھے جن

كافجرة نبيب:

" لمك خوادية عمر ولد ملك مرزا خان صاحب ولد ملك غلام محد صاحب رحمة التُدعيبم الجمعين قوم لموكر راجيوت"

حفرت خواجه عمر رحمة الله عليه كي جارساجر او يقي جن من عن و كا إنقال بوكيا-سب سه بوت صاحبر او علك شر محد صاحب مرحوم تقداوران سے چھو في مخر والم حضرت خان محد صاحب مط الله ظلم العالى بين-آپ سے چھو في ملك فتح محد ساحب مرحوم محداوران سے چھو في ملك محد افضل صاحب رحمة الله عليه (م ١١/ اير مل ١٠٠١)-

حضرت خواجہ عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک صاحب حیثیت زمیندار تھے اور اپنے تقوی کا خداتری اور خاندانی عزت و وقار کی بدولت اپنے علاقے میں معروف تھے۔ ان کا ذریعہ معاش کا شکاری تھا۔ چشمہ بیراج بننے کی وجہ ہے موضع ڈیگ کا رقبہ بیراج کے زیر استعمال آگیا۔ اس کے بعداز ال آبادی زیاد ور خانقا وسراجیہ شریف کے اردگر دہی آبادہ وگئی ہے۔

#### "نكامريد" كااعزاز

حضرت خواجه عمر رحمة الله عليه خواجه وخواجگان سراح الاوليا حضرت خواجه محمد سراح الدين قدش سره (م١٣٣٣ه ) زيب آستانه خالفا و احمد بيد سعد بيد موى زنى شريف ضلع ذيره اساعيل خان كه دست مبادك پر بيعت تقے - انہيں اپ شخ تكرم قدس سره كی خدمت و زيارت كے اكثر و بيشتر مواقع نصيب بواكر تے تقے اور حضرت شيخ قدس سره ان پر انتہائی شفيق و مبر بان تقے اور عمايت و محبت خاصه سے معفرت عمر صاحب كون فكا مريد' سح ابدكر يا وفر ماتے تھے:

> این معادت بزور بازو نیست تا نه بخشد خدائ بخشده

#### رحت حق بهاندی جوید

مخدوم زیاں حضرت خان محدصا حب سط الدُقلیم العالی نے چھٹی تک ابتدائی تعلیم لوئر مُدل حکول کھولہ شریف ضلع میا نوالی میں حاصل کی -ای اثنا میں قیوم زیاں حضرت مولا ناابواسعد احمد خان کی روحانی قرزندی اور سریری کااعز از نصیب ہوگیا ہے-جس کی تفصیل یوں ہے:

قیوم زمان قدس برہ نے ایک مرجبۃ پ کے والدگرای حفرت فولج محرصاحب سے فرمایا کہ آپ کی ٹیس ۔ آپ ان فرمایا کہ آپ کی ٹیس ۔ آپ ان میں ہے باک بھی ٹیس ۔ آپ ان میں ہے ایک بھی ٹیس ۔ آپ ان میں ہے ایک بھی دے دی ہے۔ (اس وقت حضرت خان محرصا حب بسط اللہ ظلیم العالی کے بردو برادران گرای شیر محرصاحب اور فتح محمد صاحب حیات سے اور آپ تینوں میں بیضلے سے اور محتر ملک محد افضال صاحب رحمیۃ اللہ علیہ ابھی تو لد نہ ہوئے تھے۔ افقاق کی بات کہ ان ونون لنگر کی شیر دار بھینس خشک ہو چکی تھی اور حضرت خواجہ محمد مصاحب کے پاس تمن بھینسیں تھیں۔ کینانچے انہوں نے خیال کیا کہ حضرت اقد س قدس سر والعزیز این نظر کے درویشوں کے لیے چنانچے انہوں نے خیال کیا کہ حضرت اقد س قدس سر والعزیز این نظر کے درویشوں کے لیے ایک بھینسیس طلب فرمارے ہیں۔ انبذا فرمایا کہ آپ میری تینوں شیر دار بھینسیس لے لیں۔

اس پر قیوم زبال قدس سروسکرائے اور فر مایا: ' خواجہ عمر اجمیں کسی جینس کی احتیان نہیں'
اپنا ایک بیٹا جمیں وے دو۔' حضرت خواجہ محمر عمر حاحب نے جواب دیا کہ آپ جون سالڑ کا
پند فرما ئیں وو آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ چنا نچے حضرت اقد س قد س سرو کے ارشاد
کے مطابق مخدوم زبال حضرت خان محمد صاحب بسط الله ظلیم العالی کو سکول کی تعلیم سے بٹا کر
آپ کی خدمت میں خانقاہ شریف بھیج دیا گیا۔ بشک ' رحمت میں بہاندی جوید' اور' السلف
تہ جُدتَبیٰ اِلْیُهِ مَنُ یَشَاءُ وَیَهُدی اِلْیُهِ مَنُ یُنینُ ''

بقول حافظ شيرازي:

رّا ال کلّرهٔ عرش می زند صغیر ندانست کدوری دامله چدافآداست<sup>هی</sup>

# ابتدائي تعليم وتربيت

جیما کہ پہلے عرض کیا گیا ہے۔ حضرت اقدس بسط التنظیم العالی نے چھٹی تک لوئر ندل سکول کھولہ شریف میں تعلیم حاصل کی اور پھر قیوم زماں قدس سرہ کی مراد بن کرخانقاہ سراجیہ شریف پر آ گئے۔ یہ جو ہرشناس اور حقیقت آ گاہ شخ کامل واکمل کی نگاہ النفات وشفقت کا انتخاب تھا جس کی بدولت اس بستی کامل کی آ موزش اور پرورش اور تعلیم وٹر بیت کا آغاز ہی ایک اعلیٰ روحانی ماحول میں ہونا تھا۔

فافقاہ شریف پرآنے کے بعد حضرت اقدس کی دینی اور روحانی تربیت کا آغاز ہوگیا۔
قیوم زمال قدس سرہ نے آپ کو قرآن مجید کی تعلیم کے لیے اپنے مخلص خادم وارادت مند
حضرت مولانا چرعبر العلیف شاہ رحمۃ اللہ علیہ (احمہ پورسیال) کے سپر دکیا لہٰذا آپ نے ابتدائی
کتب انہیں سے پڑھیں۔ بعد ازاں فاری نظم و نشر اور صرف و نوکی کتابیں اپنے شیخ و مربی
جھزت نائب قیوم زمال معدیق دورال حضرت مولانا محمد عبداللہ لدھیانوی قدس سرہ
(م20) ہے پڑھیں۔ لیے

لحاظے يبال آپ كابہت زياد واحر ام كياجا تا تما- ك

ال کے بعد جامعہ اسلامی و اسمیل مشکع سورت (ہندوستان) علمی بیاس بھانے کے لیے تشریف لے گئے اور یہال مشکوۃ شریف جلالین ہدایہ مقامات جریری اور دوسری تاہیں پڑھیں۔ اس مدرسہ بی جن گرای قد راسا تذہ سے کہ علم وفیض کا موقع نصیب ہواان میں صدر الرسنین حضرت موالا نا جا فظ عبد الرحمٰن امر وہی رحمتہ اللہ علیہ حضرت موالا نا جدر عالم میر محمی رحمتہ اللہ علیہ (م ۱۹۲۵ء) حضرت موالا نا محمد اللہ علیہ (م ۱۹۷۵ء) حضرت موالا نا محمد اللہ علیہ اور حضرت موالا نا محمد اللہ علیہ ری رحمتہ اللہ علیہ موالا نا محمد اور حسرت موالا نا محبد العزیز کیملے ری رحمتہ اللہ علیہ کے اسائے گرای شامل میں۔ آ

# دارالعلوم ديوبند ( ہندوستان ) ميں مختصيل ويحميل علم

جنو نباایشیا کی قدیم اور ممتاز دینی در سگاه دارالعلوم دیو بند (بندوستان) اپنی علمی وروحانی
بلندیول کی بدولت اپ آغازے بی پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہاں ہے جید علاء وصلحاء
مخصیل علم کرکے پوری دنیا میں دین مین گرز وق واشاعت کا فریف سرانجام دیتے رہے ہیں
اور یوں اس دارالعلوم کی علمی وروحانی عظمتیں اور بر کتیں بھی دوردور تک پھیلی بوئی ہیں۔ یہاں
کے اسا تذ داور شاگر دول میں صوفیا کے چاروں سلاسل کے وابستگان شامل رہے ہیں۔ جوکب
علم کے ساتھ ساتھ اخذ فیض و برکات بھی کرتے رہے ہیں اور ان کے علمی و روحانی کمالات و
فیوضات کا شہرہ چاردا تک عالم میں ہرسو پھیلا ہوا ہے اور ان سے بین کروں ہزاروں بلکہ الکھوں
انسانوں کے قلب واذبان نے جلایا گی ہے۔ قالح مشکہ لِلَّهِ عَلیٰ ذَالِک

مخدوم زبال خولیه خواجگان حضرت خان جحد سط الدّظلیم العالی ۱۳ ۱۳ هـ ۱۹ ۱۹ میں وارالعلوم و یو بند بین تخصیل علم کی غرض سے تشریف لے گئے اور یہال صدیت و تشیر کی تعلیم علمل فر مائی -اس زمانے بین شخ العرب و الحجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمة الله علیه (۱۸۵۸ء -۱۹۵۷ء) یہال صدر مدری تنظیم نین وہ الن ایام میں جیل بین نظر بند شخص البندا آپ نے حضرت مولانا اعز از علی رحمة الله علیه (م۲۲ مضان ۱۳۸۷هـ) اور علی رحمة الله علیه و الله علیه حضرت مولانا تحمد ابراہیم بلیاوی رحمة الله علیه (م۲۲ مضان ۱۳۸۷هـ) اور حلیل القدر اسمالة و سے دور و حدیث و شیر کی ممل فرمائی ۔ ف

# مخصیل و تکمیل سلوک شخ ومرشد سے تصیل علوم روحانی

دارالعلوم دیوبند سے دورہ حدیث وتغییر کی تخصیل و سحیل فرمانے کے بعد آپ خانقاہ مراجیہ شریف واپس تشریف لائے۔ بفضل رہی تمام معقول و منقول اور متداولہ علوم پر جامع و کامل عبور نصیب ہو چکا تھا۔ لہذا باطنی علوم و فیوض کے کب و حصول کا ذوق دامنگیر ہوا۔ اللہ کریم نے اس کی سحیل کا یوں سبب پیدا فرمایا کہ آپ کواپنے شیخ و مرشد نائب قیوم زمال صدیق دورال حفرت مولانا محمد عبداللہ قدس سرہ (م ۱۳۵۸ء) سے کنز البدایات مولانا محمد ورال حفرت مولانا محمد عبداللہ قدس سرہ (م ۱۳۵۰ء) سے کنز البدایات مولانا محمد باقرالا ہوری مکا تیب حضرت شاہ غلام علی و بلوی قدس سرہ (م ۱۳۲۰) کمتوبات امام ربانی مجدو الف ثانی قدس سرہ (م ۱۳۵۹ء) اور ہدایہ الطالبین جیسی فیض پرور کتابیں سبقاً پڑھنے کا موقع نصیب ہوا اور نقشبند یہ مجددیہ روحانی معارف سے لبریز 'دیکتوبات امام ربانی' تین بارا ہے شیخ و مر بی کرم سے سبقاً پڑھے : فلا معارف سے لبریز 'دیکتوبات امام ربانی' تین بارا ہے شیخ و مر بی کرم سے سبقاً پڑھے : فلا معادت برور بازو نیست

1.274

مدرسه معدييين تذريي خدمات

کسب فیض روحانی اورخدمت گزاری زائرین خانقاه سراجیه شریف کے ساتھ ساتھ آپ مدرسه سعدیه (خانقاه سراجیه شریف) میں قد رہی خد مات بھی سرانجام دیتے رہے اور طلبہ کو گلتان 'پوستان مدینہ المصلی' قدوری اصول الشاشی اور دوسری کتابیں پڑھاتے رہے۔ اس قدر کی دور میں جن لوگوں نے آپ سے کسب علم کیا ان میں مولانا عبداللہ خالہ صاحب (خطیب مرکزی جامع مسجد۔ مانہوہ) بھی شامل ہیں۔ للے

# ارشادشیخ کی بجا آوری

جن دنوں آپ مدرسہ معدیہ میں قدر یکی خدمات سرانجام دے رہے تھے۔ ایک روز حافظ ظفر احمد رحمة اللہ علیہ جومظفر گڑھ ہے تعلق رکھتے تھے اور اس مدرسہ میں زیر تعلیم تھے۔ حضرت مولانا عبداللہ قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں بعض کتا ہیں حضرت خان محمد صاحب مدظلہ سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ بین کر حضرت اقدس قدس سرہ نے فر مایا کہ'' وہ عدیم الفرصت میں ان سے علم حاصل کرنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے وہ یہ کہ کتاب کے کران کے چھے گے رہو جہاں انہیں فراغت ملے سبق پڑھو۔''

ایک روز مخدوم زمال حفرت خان محمد صاحب بسط النظیم العالی محور میرسوار بوکر
کندیال سے واپس خانقاه شریف تشریف فرما ہوئے۔ محور کوتھان پر باندھا نماز مغرب اوا
فرمائی - جونجی نماز سے فارغ ہوئے سامنے حافظ محمد ظفر صاحب کو ہاتھ میں کتاب لیے بیٹے
دیکھا۔ دریافت فرمایا کہ حافظ صاحب کیا کام ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ سبق پڑھنا چاہتا
ہوں۔ حضرت اقدی سے فرمایا ''سبق پڑھنے کا بیکون ساوقت ہے'' اور پھر کمال شفقت سے
حافظ صاحب کو چندا سباق پڑھائے اور وہ خوش ہو گئے۔ کا

# خدمت مر بی و محن

آپ سالبا سال قیوم زمان حضرت مولانا ابو السعد احمد خان قدس سره
(م۱۳۹۰هه) کی خدمت میں رہے جنہوں نے آپ کوآپ کے والد بزرگوار سے
مانگ کرلیا تھا اور اپنی زیر کفالت رکھ کرظا ہری اور باطنی تربیت فرمانے کا عزم فرمایا تھا۔ اس
طرح آپ قیوم زمان حضرت مولا نا ابوالسعد احمد خان قدس سره کی خدمت سب سے بردھ کرکیا
کرتے تھے۔ حضرت اقدس کے تمام خانگی امور کی انجام دہی آپ کے ہردتھی۔ علاوہ ازیں
آپ خانقاہ شریف کی اس زمانے کی تعمیرات (تین کرے مہمان خانہ انتہی خانداور کتب خانہ وغیرہ) میں بجی بردھ کر خدمات سرانجام دیتے رہے۔

درویشوں اور زائرین خانقاه شریف کی خدمت اور خاطر مدارت میں ہمدتن مصروف ر ہاور بنده پروری اور ذرو نوازی کا بیسلسلہ وعالی آج تک جاری وساری ہے: طریقت بجن خدمت خلق نیست به تنبیع و سجادہ و دلق نیست علی

### خدمت شخ ومرشد

قیوم زمان حفزت موادنا ابوالمبعد احد خان قدی سره کے وصال شریف کے بعد آپ

غیدرہ بری تک نائب قیوم زمان صدیق دوران حفزت موادنا محرعبدالله لدهیانوی قدی مره کی خدمت میں ره کرخصیل سلوک فرمایا - اس طرح سلسله عالیہ نقشبند میری دور بیند مرتبہ شیوخ ہے آپ کوفیض یاب ہونے کی سعادت نصیب ہوئی جس کی بدولت اس سلسله،

پاک کے تمام مقامات سلوک طے کرنے میں آپ کو کمال نصیب ہوا جہاں بخصیل و جمیل ورجات رہ حائی میں آپ کی تمام صلاحیتیں اجا گر ہوگئیں وہاں تروی سلسلہ کی جملہ راہیں کشادہ موسکی تا کہ آپ مستدار شاد پر حشمکن ہونے کے بعد طالبان حق کے قلوب کی سرائی کے لیے فیض روحانی کی وافر آب رسانی کابندو است فرما سین

آپ اس عرصہ میں اپنے شیخ اقدی قدیں سرہ کی خدمت کرتے رہے۔حسب سابق درویشوں اور خانقاہ شریف کے زائزین کی خاطر مدارت اور کنگر شریف کی خدمات بھی سرانجام دیتے رہے۔ <sup>سمل</sup>

# حفزت فيخ كخصوصى شفقت

آپ کواپ شیخ اقدی قدی سره کی خصوصی شفقت سے بہره مند ہونے کی سعادت نصیب ہوئی - نائب قیوم زمال صدیق دورال حضرت موالا نامحد عبداللہ قدی سر دنے ایک دفعہ حضرت قاضی شمس الدین رحمة اللہ علیہ سے فرمایا:

" معزت في البندرجمة الله عليه جب مالنا من نظر بند عقوقو معارف

قرآن علیم پرایک کتاب لکھنے کا ارادہ فرمایا گرچند صفحات لکھنے کے بعد اے ترک کردیا۔ استضار پر فرمایا کہ جم نے کتاب کی بجائے ایک آدمی (حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیہ ) پر محنت شروع کر دی ہے تا کہ خلق خدا کی ہدایت کے لیے ایک چاتا مجرتا نسخہ تیار ہو جائے۔ "، ها

حضرت اقدى (مولانا محرعبدالله لدهيانوى) قدى سره في بيدا قعه بيان كرف كي بعد فرمايا كديش بھى ايك آدى تياركرر بابول-بعدازال قرائن سے پية چلا كدوه آدى مخدوم زمال حضرت مولانا ابوالخليل خان محد سط الله ظلم العالى بين (فسائس منه لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَىٰ ذَالِكَ) جو آپ كے خليفہ و جانشين قرار پائے-

# محبت شيخ ومرشديس وارفكي

دارالعلوم كبير والاملتان كے بانی وصدرمبتم حضرت مولانا عبدالخالق رحمة الله عليه خانقاه سراجيه كے بانی قيوم زمال حضرت مولانا ابوالسعد احمد خان قدس سرہ سے بيعت اور نائب قيوم زمال حضرت مولانا محموعبدالله لدھيانوى قدس سرہ كے خليفه ، يجاز تنے۔

حضرت مولانا عبدالخالق رحمة الله عليه كے وصال كے بعد حضرت مولانا عبدالجيد صاحب دامت بركاتهم اور حضرت مولانا منظورالحق رحمة الله عليه عَلى دارالعلوم كبير والا كيفض اتظامى مسائل پراختلاف رائے بيدا ہو گيا تو مخدوم زمال حضرت خان محمد صاحب مدفلد العالى في اس اختلاف كونانه على فرمايا كه مجھے حضرت مولانا عبدالمجيد صاحب دامت بركاتهم في اس اختلاف كونانه على فرمايا كه مجھے حضرت مولانا محمد عبدالله لدهيانوى قدس مره) كے اس ليے محبت ب كه بير مير سے شخ (حضرت مولانا محمد عبدالله لدهيانوى قدس مره) ك

حضرت الذك مد ظلد العالى حضرت شيخ قدى مره كے نسبت والوں كا بميشد لحاظ فرماتے بيں اورائي شيخ ومرشد كے عزيز وا قارب كا بے صداحتر ام واكرام فرماتے بيں -ائے شيخ ومرشد كے صاحبز اده حضرت مولانا حافظ محمد عابد رحمته اللہ عليه (٣٥ فروري ١٩٩٩ ،) كواپنے بيٹوں كی مانند سمجھااوران کی تعلیم وتربیت ظاہری و باطنی میں کمال شفقت اور مہربانی کا معاملہ فرمایا اور انہیں ہمیشہ'' صاحبزادہ محمد عابد صاحب'' کہد کر مخاطب فرمایا <sup>علی</sup>۔ ان کے وصال پر انتہائی غمز دہ وافسر دہ رہے۔ ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں مزارات مقدسہ خانقاہ میں اپنے شخ و مرشد حضرت مولانا عبداللہ لدھیانوی قدس سرہ کے مبارک قدموں میں رحمت حق کے حصار میں آسود گا خاک فرمایا۔

### سلاسل اربعه ومفت سلاسل كي خلافت

سلسله عالیہ نقشبند بیرم پردیہ کی تحصیل و بھیل کے بعد آپ نے ٹائب قیوم زمال صدیق دورال حضرت مولا نامجرعبداللہ لدھیانوی قدس سرہ سے سلاسل اربعہ(۱) نقشبند بیرم پردیہ (۲) تا دریہ (۳) چشتہ (۴) سپروردیہ کی خلافت پائی - علاوہ ازیں سلاسل قلندریہ مداریہ وکرویہ کی خلافت سے مجی سرفراز ہوئے۔ کلے

# ناموس رسالت مآب سلى الله عليه وسلم كى بإسدارى مين فاعداني

۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت میں خانقاہ سراجیشر بیف نے مثالی کردارادا کیا جس کا پچھے ذکر قبل ازیں نائب قیوم زماں حضرت مولانا محد عبداللہ قدس سرہ کے حالات میں بیان ہوا ہے اور مزید ذکر اس کتاب کے باب پنجم کی فصل چہارم میں ندکور ہے۔

اے عاشقان فتم نبوت بشارتے ندان دھد بصدق شاہم شبارت

# جانشيني نائب قيوم زمال وصديق دورال

٢٧ شوال المكرّم ١٣٤٥ هذا عرون ١٥٩١ كونائب قيوم زمان صديق دورال حفزت مواا نا محد عبدالله قدى سره في وصال فرمايا-آپ كى تدفين كے بعد ايك مجمع عام يى قوم زمال جعرت مولانا ابوالسعد احمد خال قدى مره (م١٣١ه/ ١٩٢١) كے خلفاء على سے حضرت چن پيرصاحب رحمة الله عليه خوشاني اور دُاكثر محمد شريف رحمة الله عليه اور نائب قيوم زمال صديق دورال حعرت مولانا محدعبدالله لدهيانوي قدى مره كے خلفاء ميل عدمزت كيم عبد الجيدييني رحمة الله عليه (م-١٩٦٠) اورحفرت مولا نامفتى عطامحدرحمة الله عليه جي بزرگوں نے دوطرفہ پکڑی کو پھیلاتے ہوئے جمع کثیر کی موافقت سے سیدنا ومرشد نا ومخدومنا حضرت مولانا ابوالخليل خان محمد بسط الذخلهم العالي كي بيعت كرلي جس پر ديگر متوسلين سلسله و احباب خانقاه سراجية شريف ني مجى تجديد بيعت بكرلى - دوسر ب روز عمعة المبارك كو بحى اكاير متوسلين خانقاه سراجية شريف كي تجديد بيعت كاليه سلسله عام جاري ربااور حضرت ميال جان محمه رحمة الله علية فقير محد سلطان رحمة الله عليه (با كرشر كاند-ملتان ) مواانا توراحد رحمة الله عليه (وقد خيل) وحفرت قاضي شم الدين صاحب رحمة الله عليه وحفرت مولا غالمان الله صاحب رحمة الله عليه حصرت مولا ناغلام غوث بزاروي رحمة الله عليه (م١٩٨١م) مولا ناعبد الحي رحمة الله ال ك برادر كرامي مولانا ضياء الدين صاحب رحمة الله عليه مولانا عبدا كليم صاحب رحمة الله عليه أ (م ١٩٩١ م) مولا نامحمر عمر مولا ناعبد الغفار مولا نااصغ على رحمة الله (راوليندى) مولانا غلام محمر رحمة الله عليه ( جامع محد چيدوطني ) مولاناش الدين بهاوليوري رحمة الله عليه مولانامحوب الجى رحمة الله عليه بتكلوروى مكيم عبدالسلام برى بورى رحمة الله عليه حضرت مولانا عبداللطيف شاہ رحمة الله حضرت معد الله خان رحمة الله عليه جيے بزرگ مشائخ وعلاء نے آپ كے باتھ مبارک پر تجدید بیعت کرلی معلم اورآپ نائب قیوم زمان صدیق دوران حضرت مولا نامحد عبداللد الدهيانوي قدى مره كے ظيفه عجاز اور جانشين معظم كى حيثيات سے خانقاه سراجية شريف کی مندارشاد پر مشمکن وجلوه افروز ہو گئے۔اس طرح نقشبندیہ مجددیہ کے فیض روعانی کا جو سلسلہ پاک قیوم زمال حضرت مولانا ابوائسعد احمد خان قدس سرہ سے جاری ہوا تھا اور ٹائب قیوم زمال صدیق دورال حضرت مولانا عبدالله لدهیانوی قدس سرہ کی ذات سے خانقاہ سراجیہ شریف جس فیض عام کا مرکز بن گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسپی فضل و کرم سے اسے جاری و ساری رکھنے کے لیے امام پا کہا زال ٹورع فال ہادی دورال حضرت مولانا ابوالخلیل خان محمد صاحب بسط اللہ ظلم العالی کو ختف فرمایا جوسلسلہ عالیہ تقشیند میں جدد مید کی سلک تا بدار کے گوہر عادرہ دوران کراس حقیر جے تشندلب وقلب مریدین کی سیریا بی فرمارے بین اور آپ کے ناورہ دیرکات کا شہرہ چہاردا تک عالم میں ہرسو کھیل چکا ہے۔ فالے حَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَالِک۔

### علوم اسلاميه كى تروت كواشاعت كى مساعى جميله

آپ نے وی علوم کی تروی و تی کے عظیم مقصد کو اپنا نصیب العین بنایا اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلو کی تدس مرہ (م ۲۱ سا اسے ) کے افکار ونظریات کو پھیلا نے اور شخ البند حضرت مولانا محمود المحن قدس مرہ (م ۱۹۲۰ء) کے مشن کو جاری رکھنے کا عزم سیح فرمایا اور وابستگان سلمہ کو تشیند یہ مجد دید فیوش و برکات سے لذت آشنا کرنے کے ساتھ ساتھ اکابرین صالحین کے عقاید وافکار سے مستفید فرمار ہے ہیں تاکدوہ پاکیزہ اسلامی اقدار پر عمل پیرا ہوکراس دور کے تقاید وافکار سے محفوظ رہ سکیس اس اصول کو چیش نظر رکھتے ہوئے آپ بھیشہ عربی مدارس کی موصلہ مریکی فرماتے ہیں اور جن مدارس کے ارباب تھم ونسی شکتہ خاطر ہوتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں۔ اس وقت کی مدارس عربی آنے فرماتے ہیں۔ اس وقت کی مدارس عربی آنے بیں۔ اس وقت کی مدارس عربی آنے بیں۔ اس وقت کی مدارس عربی آنے ہیں۔ اس وقت کی مدارس عربیہ آپ کی ذیر محمد میں افزائی فرماتے ہیں۔ اس وقت کی مدارس عربیہ آپ کی ذیر محمد میں وقت کی مدارس میں ہیں جد میں ہے جد یہ ہیں:

١- دارالعلوم كبيروالا-ضلع خانوال

٢- مدرسة قاسم العلوم فقيروالي

٣- مدرسفرقاني-كوبائي بازارراوليندي

٣- مدرسه عنانية وركشاني كله راوليتذي

٥- مدرسراجيانوردعاس

٧- دارالعلوم عبددييما نكى شريف

٤- مدرسهديه خانقاه سراجيشريف ،كنديان ضلع ميانوالي

علاوہ ازیں آپ دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خنگ کی مجلس عاملہ کے ممبر بیں اور آپ نے مشہور آئین شریعت کانفرنس لا ہور کے اجلاس کی صدارت فرمائی تھی <sup>آگ</sup>۔

# دارالعلوم عزيزيه- بحير ضلع سر گودها كے مشہور ومقبول تلميذ

ما بنامه ''مثم الاسلام'' بھیرہ کی اشاعت خاص (۱۹۸۷ء) میں'' دارالعلوم عزیزیہ۔ بھیرہ کے مشہور تلافذہ'' کے تحت جناب عزیز الرحمٰن خورشید لکھتے ہیں:

آپ (حضرت خان محرصاحب مد ظلدالعالی) کی ذات گرای کی تعارف کی تناج نیم ادارالعلوم کے تلا فدہ کے تذکرہ کا آغاز آپ کے اسم گرامی سے تیم کا کیا جارہا ہے۔ آپ قطب عالم حضرت موانا تا احمد خان صاحب رحمة الله علیه بانی خانقاه سراجیہ مجددیہ (کندیاں ضلع میانوالی) کے بھانچ بیں اور حضرت کے تھم سے بی آپ نے دارالعلوم عزیزیہ میں داخلہ ایا اور تقریباً تین سمال مدرسہ میں رہ کر درجہ ہوسطی تک کتابیں پڑھیں۔ آپ کو دارالعلوم کے تلافہ ہیں ایک خاص اور نمایاں مقام حاصل رہا ہے اور تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کو مطبخ کا انتظام بھی سونیا گیا۔ ختامین اور اسالدہ کے نزدیک اپنی خداواد صلاحیتوں کی وجہ سے بھی شفقت کی نظر سونیا گیا۔ ختامین اور اسالدہ کے نزدیک اپنی خداواد صلاحیتوں کی وجہ سے بھی شفقت کی نظر سے دیکھے جاتے رہے۔ آپ نے تحریک ختم نبوت تا ہے اور میں قید و بندگی صعوبتیں بڑدا شت کیس۔ آپ آ ن کل مجلس تحفظ نم نبوت یا گستان کے مرکزی امیر اور خانقاہ سراجیہ موردیہ ہے۔ تا

# فيضعام

جناب مواد نا حافظ خدا بخش اصغرائی کتاب "پیغام بیداری" میں اظہار تشکر کے عنوان سے لکھتے ہیں:

\*\*WW!Maktabah.org\*\*\*

٣٩٣ \_\_\_\_\_\_ تاريخ وتذكره خافقاه مراجيه

"گہاے رنگا رنگ ہے ہے رونق چمن اے ذوق اس جہال کو ہے زیب اختلاف ہے

میں اپنے پیرومرشد تمام حضرات اولیائے موی زئی شریف کا اور جناب الحاج صاجز ادہ حضرت محمد جان صاحب آستاند سراج الاولیاء دریا خان کا اور جناب قبلدام حضرت مولا نا خان محمد صاحب سجاد ونشین خانقاد سراجید کندیاں ۔۔۔۔ کا از حد شکر گزار ہوں' ممنون ہوں' جن کی وعادُ ں سے مجھے دین کی سمجھ اللہ نے عطا کی۔'' ساتھ

### جامع علوم وعرفان

صاحب" رودكور" في محداكرام لكهية بين:

''ید دونوں بزرگ (خواجہ محمد عثان دامانی قدس سرہ اور خواجہ محمد سرائ الدین قدس سرہ - موی زئی شریف ضلع ڈیرہ اساعیل خان ) اور جناب حاجی دوست محمد صاحب قد حاری قدس سرہ موی زئی میں آ رام فرما بیں - ان بزرگوں کی بدولت مغربی پاکستان میں سلسلہ، مجددیہ نے بری وسعت پائی اور کئی خانقا بیں قائم ہو کیں - ان میں خانقاہ سراجیہ مجددیہ کندیاں شریف (ضلع میانوالی) جس کے موجودہ سربراہ جامع علم وعرفان مواد نا ابوالخیل خان محمد صاحب مدخلہ بیں - اس لیے بھی قائل ذکر ہے کہ وہاں کتب صوفیتہ یا کھیوس نوادرسلسلہ کا ایک میش بہا فرخرہ ہے ۔ ان ایک فیش بہا فرخرہ ہے ۔ ان ایک میں کے موجودہ سربراہ فرخرہ ہے۔ ان ایک فیش بہا

۲۹۲ ---- تارخ و تذکره خافقاه سراجيه



The same of the same of the same of

これのできるというとう

or the species of the second

# ازواج واولا دامجادا ورخلفائے عظام

#### ازواج واولا دامجاد

جب آپ من بلوغت کو پنچ تو قیوم زمال حفرت مواانا ابو السعد احمد غان قدی سره

(م ۲۳ اه) نے اپنی صاحبز ادی دام مجدها کی شادی آپ ہے کردی۔ گویا فیضان باطن کے ساتھ ظاہری انعام دکرام ہے بھی نوازا۔ 'و اسْبَعَ عَلَیْکُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةٌ وَ بَاطِئَةٌ ''اس شاتھ ظاہری انعام دکرام ہے بھی نوازا۔ 'و اسْبَعَ عَلَیْکُمْ نِعْمَهُ ظاهرةٌ وَ بَاطِئَةٌ ''اس شادی کے بعد اللہ تعالی نے تین صاحبز ادب رشید احمد دام اقبالہ اور ایک صاحبز ادی وام صاحبز ادب مشید احمد دام اقبالہ اور ایک صاحبز ادی وام مید عاصل اللہ حضرت صاحبز ادب میں۔ کا اس المید حضرت اللہ اللہ حضرت اللہ حسل میں اللہ حضرت اللہ حسل میں۔ ان المید حضر مدام مجد بانی خانقاد سراجیہ قیوم زبال حضرت موالا ناابو کی دوسری المید حضرت اللہ کریم نے حضرت اقدی کو دوصاحبز اور معند احمد خان قدی سروی کی تو تی تحقیل ۔ ان سے اللہ کریم نے حضرت اقدی کو دوصاحبز اور معند احمد خان قدی سروی کی ہوتی تحقیل ۔ ان سے اللہ کریم نے حضرت اقدی کو دوصاحبز اور معند احمد خان قدی سروی کی ہوتی تحقیل ۔ ان سے اللہ کریم نے دھنرت صاحبز ادب ہوتی اللہ کریم جنت ان روحا تیت کے ان بھولوں کو بھیشہ ترو تازہ اور شادا ہوا و آباد فریا ہے۔ هی اللہ کریم چنت ان روحا تیت کے ان بھولوں کو بھیشہ ترو تازہ اور شادا ہوتہ بادفریا کے ۔ میں اللہ کریم چنت تان روحا تیت کے ان بھولوں کو بھیشہ ترو تازہ اور شادا ہوتہ بادفریا کے ۔ مین

# مخدوم زمال كى ابليدمختر مة كاسانحدار تحال

حضرت اقدس مولانا ابوالخلیل خان محد بسط الله ظلیم العالی کی دوسری ابلیه محتر مد قضائے اللی سے مؤرفت ۲۲ جولائی وقع بروز پیرراولپنڈی کے مقامی میپتال میں انتقال فر ما سمئیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ وَاجِعُونُ -

حضرت اقدس بسط الله ظلم العالى كى المليمحترمة عارضة قلب كى مريضة تحس- يمارى ك دوران بھی عبادت اور خدمت کوئیں چھوڑا- خانقاہ سراجیہ کے مہمانوں کی حیثیت ونوعیت کے مطابق شعبدطعام كالكمل انظام وانصرام مرحوم محترمك باتحدمبارك بين تفا- اللدتعالى ف انبیں تبجد گزاری تقوی عفت و یا کدامنی جیسے اعلیٰ اوصاف سے نواز رکھا تھا۔ مرحومہ محترمہ نے بوری زندگی الله تبارک وتعالی کی عبادت اور خانقاه شریف سے مسلک عقید تمندوں کی خدمت کے لیے وقف کررکھی تھی۔حضرت اقدس بسط الشظلیم العالی کی اندرون و بیرون ملک تبلیغی جماعتی اورا صلاحی سر گرمیون کے شکسل میں اس پرده مرحومه مخفور و محتر مدکا برا ابا تحد قعا-٢٠ جولاني ومعتمة كوسيدنا ومرشدنا حضرت خولجه خان محمرصا حب دامت بركاتهم برطانيه كے جماعتى دور ساورسالان ختم نبوت كانفرنس ميں شركت كے ليے تشريف لے محف تھے۔تب مرحومه محترمه بالكل تندرست تحيل- حضرت اقدس اورصاحبز ادگان گرای كو دُ حيرول اخلاص مجری دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا- دوسرے روز اچا تک تکلیف ہوئی- پہلے میانوالی پجر راو لپنڈی میپتال منتقل کیا گیا۔ لیکن وقت مقررہ آن پہنچا۔ آخری وقت تک کیوں کی جنبش ذکر البی اور کلم طیبے کے ورد کا جوت بم پنجاتی رہی-۲۴ جوال کی وجوع کی میج انہوں نے اپنی جان جان آفرین کے سردکردی-

حضرت اقد س مواانا خواجہ خان محمد صاحب وامت بر کاتہم کو گاسکو برطانیہ میں اطلاع دی گئی۔ اگر چہ وطن واپس پہنچنا خاصامشکل تھا تاہم اللّٰہ رب العزت نے بطور خاص بہیل پیدا فرمادی۔ اس طرح حضرت اقد س الله کے ہمراہ اس گلے روز علی الصبح اسلام آباد کیننج میں کامیاب ہو گئے۔ صبح وس بج حضرت اقد س خانقاد شریف پہنچ تو سوگوار عقید تمندوں جماعتی کارکنوں ویلی رہنماؤں اور مریدین نے اشکبار چروں سے استقبال کیا۔ ساڑھے وس بج شخ المشائح پیر طریقت حضرت مواانا خواجہ خان محمد صاحب وامت بر کاتبم ساڑھے وس بحق مدکی نماز جنازہ پر طریقت حضرت مواانا خواجہ خان محمد صاحب وامت بر کاتبم نے مرحومہ محترمہ کی نماز جنازہ پر طائی ۔

بعد ازاں حضرت اقدی کی رفیقہ حیات کو خانقاہ شریف کے مخصوص قبرستان میں سپر د خاک کردیا گیا۔ دورا فآدہ اور پس ماندہ مقام پر جنازہ میں اتنابز اجھوم پہلی بار ویکھا گیا۔ ملک نجر کی اہم دینی' سیاسی' علمی اور روحانی شخصیات نے نماز جنازہ میں شرکت فر مائی۔ آمدہ اطلاعات کے مطابق خانقاہ سراجیہ شریف کی خدمت گزار' نیک طینت خاتون محتر مد کی بلندی درجات اور ایسال ثواب کا سلسلہ تا حال جاری ہے۔ اللہ تبارک وتعالی مرحومہ محتر مد کے درجات بلند فر مائے اور مرحومہ محتر مد کے صدقہ جاریہ کو قبول فر مائے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطافر مائے۔ آمین ۲۶

# حضرت اقدس بسط التظليم العالى كصاحبز ادكان كرام دام اتاليم العاليه

حفرت اقدى دامت بركاتهم العاليه كوالله كريم في بائع صاحبزاد عطافر مائه-حفرت اقدى كى طرح ان كمزاج بين بهى الله تعالى في بردبارى حسن سيرت حسن خاق اورتواضع كمال درجه كى ركادى ب-و الْحَمْدُ لِلْهِ عَلَى ذَالِكَ عفرات صاحبزادگان كرام كي فقراحوال كراى درج ذيل بين:

### حفرت صاجر ادهعز يزاحمدوام اقباله

کیم عرم اے ابتدا ہے جہر ۱۹۵۸ء کو بیدا ہوئے - چونکہ علی و مملی گھرانے کے چہم و چراغ تنے اس لیے ابتدا ہے ہی تخصیل علم دین میں مشغول ہو گئے - بلاآخر عالمیہ یعنی دورہ حدیث شریف کی سند دارالعلوم عیدگاہ کبیر دالا ہے امتیازی حیثیت میں حاصل کی - بعد از اں اپنے ادارہ مدرسہ عربیہ سعد بیرخانقاہ سراجیہ میں قدر کی فرائض سرانجام دیتے رہے۔

### از دواجی هیثیت

چونکہ زندگی کا اہم موڑ سلسلہ از دواج ہے منسلک ہونا ہے۔ بلآ خروہ وقت بھی آپہنچا کہ آپاس سلسلے سے منسلک ہوگئے۔ اللہ تقالی نے آپ کو پانچی صاحبز ادیوں سے نوازا ہے ( دعا ہے اللہ تعالی نرینہ اولا د سے بھی شادفر مادیں )

### مصروفيت

خانقاہ سراجیہ کواللہ تعالی نے متبولیت عامہ عطافر مائی ہے۔ کیٹر تعداد میں متوسلین کی آ مدو
رفت رہتی ہے۔ اس لیے قد رلیس کے ساتھ ساتھ خانقاہ شریف کی خدمت بھی سرانجام دیت
رہے جوتا حال جاری ہے۔ رفتہ رفتہ عوامی خدمت کی مشغولیت بھی برحتی گئی۔ اس سلسلے میں
آپ نے الیکٹن میں بھی حصد لیا اور بھاری لیڈ کے ساتھ کا میاب ہوئے۔ اس لیے قدر ای
مشغولیت سے الگ ہوتا پڑھا۔ ادھر جمعیت علائے اسلام کے پلیٹ فارم پر بھی کام کرتے
دہاس وقت آپ خدمت خانقاہ وسوشل ورکری میں مشغول ہیں۔

# كسبفيض

ادھراحسان وسلوک کے مراتب طے کرنے کے لیے آپ اپنے والد گرامی قبلہ حضرت صاحب وامت برکاتھم کی مبارک صحبت و بیعت سے فیض پارہے ہیں- اللہ تعالی ہمد تم کی ترقیوں سے نوازے-

# حضرت صاحبزاه فليل احمددام اقباله

۱۹ریج الاول وسی برطابق ۲۳ متبر ۱۹۵۹ و پیدا ہوئے-قبلہ حضرت صاحب اپنے اسم گرامی کے ساتھ ابوالخلیل ان کے نام عزیز کی وجہ سے لکھتے ہیں۔

# تعليم وتربيت

ابتدائی تعلیم اپن ادارہ سعدیہ میں حاصل کی پھر موقوف علیہ یعنی مشکوہ شریف کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہاب العلوم کبروڑ لگا چلے گئے اور دور ہوریت پاک سے سند فراغت جامعد رشید یہ سانیوال سے حاصل کی۔ بعد ازاں پھی عرصہ اپنے ادارہ میں تدریسی خدمت سر انجام دیتے رہے لیکن کثرت مشاغل نے اس میدان میں نہ چلنے دیا۔ اس کیے تدریسی معروفیات سے الگ ہوگئے۔

#### از دوا جی حیثیت

ای عرصہ میں آپ کی شادی خاند آبادی ہوگئی۔ بحد ملد اللہ پاک نے صاحبز او یوں کے ساتھ ایک ہونجار صاحبز او دسعد احمد خان بھی عنایت فرمایا ہے۔

### مصروفيات

خانقاہ شریف کے نظام اور مدرس معدیہ کے اہتمام کی بھاری ذمہ داری آپ کے پیرد ہوئی -عرصہ دراز سے ادارہ آپ کے زیرا ہتمام کام کر رہاہے- شعبہ حفظ وتجوید کے ساتھ ساتھ شعبہ کتب بھی وفاق المدارس کے نصاب کے مطابق چل رہاہے-

# كسبفيض

آ پ کاسلسلہ بیعت بھی اپ والدگرای قبلہ حضرت صاحب دامت برکاتہم سے بے جو اپی خصوصی تو جہات سے فوازر ہے ہیں۔

### حفزت صاحبز اده رشيداحمر دام اقباله

10 محرم ۱۸ ملاق برطابق ۲۸ مئی ۱۹ اور بیدا ہوئے۔ تعلیم و تربیت اپنے ادارہ معد بید مل قرآن پاک حفظ کیا اور شعبہ کتب کے ابتدائی درجات بھی پڑھے۔ پھر موقوف علیہ تک تعلیم کے لیے دارالعلوم ختم نبوۃ گو جرانوالہ چلے گئے۔ عربی فاصل اور میٹرک کی تعلیم بھی لا مورے حاصل کی۔

### از دوا جی حیثیت

آپ بھی از دواتی سلطے سے منسلک میں اور اللہ تعالی نے ایک صاحبز ادی اور ایک صاحبز ادہ عطافر مایا ہے اور آپ خانقاہ شریف کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں۔ سلسلہ بیعت: آپ اپنے والدگرامی قبلہ حضرت صاحب سے بیعت کا شرف رکھتے ہیں۔

### حضرت صاحبز اده سعيداحمددام اقباله

۸عرم ۱۸ میرا بین برطابق ۲۵ مارچ ۱۹۲۵ و پیدا موئے - ابتدائی تعلیم اپ ندرسہ سے ماصل کی - ازدواجی حیثیت سے اللہ تعالی نے تین حاصل کی - ازدواجی حیثیت سے اللہ تعالی نے تین صاحبز ادوعظا فرمایا ہے- سیاسی میدان میں سرگرم عمل رہے ہیں - ضلع کوشلری کے الیکن میں برمال کا میابی حاصل کی - سلسلہ بیعت اپنے والدگرای قبلہ حضرت صاحب دامت برکاجم سے ہے-

## حفزت صاحبزاده نجيب احمددام اقباله

۲۶رجب اوسام بمطابق ماستمبر اعوار کو پیدا ہوئے- ناظر وقر آن پاک کی تعلیم اپنا ادارہ صحاصل کی- پھر مروج تعلیم کی تحصیل میں مشغول ہوگئے- بیا اے کی واگری زکریا یو نیورش ملتان سے حاصل کی- شادی خاند آبادی سے اللہ تعالی نے ایک صاحبز ادی اورا یک صاحبز ادہ عطافر مایا ہے-

مصروفیت: اکثر قبلہ حضرت صاحب کے ساتھ سفر میں ہوتے ہیں -ان کا سلسلہ ، بیعت بھی اپنے والد گرای قبلہ حضرت صاحب ہے -

#### اي خاند بمه آ فآب است تحي

التذكريم گلتان روحانيت كى ان كليول اور پھولوں كو بميشة مرسز وشاداب ر كھاوران كى مبك سے تاابد خانقاه سراجية شريف كى فضائيں معطر رہيں تاكد وابستگان سلسله كى ثولياں اور سالكان طريقت كے قافے تا قيامت اپنے قلب واؤ بان كواس بقعہ ، انوار سے منور كر كے كشاں كشاں منزل مقصود كى جانب رواں دواں رہيں اور حضرت اقدس مدخلة العالى ان كليوں اور پھولوں كى تروتازگى اور دحائى ترقيقوں كو ياكرشاداں وفر حاں رہيں۔

# خلفائے عظام میں

| :       | ناب حافظ عذر احمر نقش دی مجددی نے آپ کے درج ذیل خلفائے عظام کے نام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لکے پیر |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | حضرت مولانا نذر الرحن صاحب مدرسه عربية بليني مركز رائ وغرا ضلع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | United States of the United St |
| -       | مولا ناغلام غوث بزاروي رحمة الله عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -1      | حضرت مولا ناانظرشاه صاحب مدظله ابن حضرت علامه سيدمحمه انورشاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | تحقيرى رحمة الله عليه فخر المحدثين دار العلوم ديو بندايويي اعذيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| _       | حطرية مولا المفتى احرسون وحدالة مل إمرين مريد المفتريم شفع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

رحمة الله عليه مركودها-٥- حضرت حافظ احمر سعيدرحمة الله عليه جنجوشريف مسلع بمكر

٧- حضرت مولا نامجوب البي رحمة الله عليه كيرين روو الاجور

٤- حفرت مولانا جمدين صاحب مظلة مقام واور اكلال أنز دبرية مسلع سابيوال

٨- حضرت مولا نااحدرضا خان صاحب بجنوري رحمة الله عليه بجنوريوني في الثريا

- حضرت مولا ناغلام محمصا حب مدخلا صلع جمنگ

١٠ - حضرت مولا ناغلام على رحمة الله عليه خالق آباد و تحصيل وضلع خوشاب

١- حفرت مولا ناعبدالغفورصاحب مدظل عيكسلا صلح راوليتذي

١١- حفرت مولا نامحب الله صاحب مد ظله اورالا كي بلوچتان

١١٠ حضرت مولاناكل صبيب صاحب مدظلة لورالاني بلوچتان

۱۳- حضرت حاجی محمد عبدالرشید صاحب- مدخلاً مکان نمبر ۲۲۸ بیسیلائث ناون رحیم یارخان

حفرت حافظ قطب الدين رحمة الله عليه كوث حافظ حبيب الله مزد بريه طلع ساميوال

۱۷- حضرت ماسٹرمحد شادی خان رحمۃ الله علیہ مسیلا ئٹ ٹاؤن محرجرانوالہ چند حضرات گرامی کے احوال درج ذیل ہیں-

# حضرت مولا نامحبوب البي رحمة الله عليه

آپ جنوبی بندوستان کے شہر منگور کے رہنے والے تھے۔ (انوارعثانی: ۲۸۷) تیام
پاکستان کے بعد لا ہورآ گئے۔ یہاں گوالمنڈی میں ایک پرائیویٹ ادار اتعلیم جامعداشر فیدکے
نام سے قائم کیا جس میں پنجاب یو نیورٹی الا ہور کے امتحانات منٹی فاضل اویب فاضل کی تیار کی
کرائی جاتی تھی (تخد سعدیہ: ۲۸) حضرت مولانا سید جمیل الدین احمد میرشی تم بہاو لپوری رحمت
اللہ علیہ (مرید وظیفہ قیوم زماں حضرت مولانا ابوالسعد احمد خان رحمتہ اللہ علیہ) کی وساطت
سے نائب قیوم زماں حضرت محمد عبداللہ لدھیانوی رحمتہ اللہ علیہ کے دست مبارک پر بیعت
ہوئے (ایعنا: ۱۵۵) اور آپ کے وصال مبارک کے بعد مخدوم زماں حضرت مولانا ابوالخلیل
خان محمد سط اللہ ظلیم العالی سے وابستہ ہوگئے اور مجاز طریقت قراریا ہے۔

آپ کے بھائی جناب مقبول الی ایم اے (علیگ) تھے جو مارچ ۱۹۵۱ء میں آپ کی دختر نیک اختر کے تکاح کی اقتر یب سعید میں لا ہور آئے تو یہاں نائب قیوم زمال حضرت مولانا محرعبداللہ لدھیانوی قدس سرہ کے دست مبارک پر بیعت ہوگئے تھے (ایسنا: ۳۱۳–۳۱۳)

آ پ حضرات کرام دامت برکاتیم العالیہ خانقاہ سراجیے شریف کے والدوگر ویدہ تھے اور سفر وحضر میں جذبہ خدمت مے معمور رہا کرتے تھے۔ حضرت مولانا محد عبدالله لدهیانوی قدس سرہ جب آخری بارسر مند شریف تشریف لے گئے تو مولانا محبوب الجی رحمة الله علیہ بھی سر مند شریف حفزت اقدس کے پاس پینج گئے اوران کے ہمراہ واپس آئے۔ (ایشاً: ۲۵۰ - ۳۱۸)

آپ بیڈن روڈ لا ہور میں قیام فر ماہو گئے تھے۔ حکیم عبدالمجیدا حرسیفی رحمۃ اللہ علیہ بھی
یہاں مقیم تھے۔ جن کے ہاں حفزت مولانا محرعبداللہ لدھیانوی قدس سرہ کا اکثر قیام ہوا کرتا
تھا۔ آپ بھی دیگر وابتگان طریقہ کے ہمراہ بسلسلہ ختم خواجگان اور مجالس ذکر میں شریک ہوا
کرتے تھے۔ (ایسنا: ۳۲۴)

تخذسعد به حفزت مولانا نذیراحدعرش رحمة الله علیه کے شروع و آخر میں اضافی تالیفاتی خدمت آپ کی خانقاه سراجیہ شریف ہے محبت وعقیدت کی ایک واضح مثال ہے جو قیامت تک آپ کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر زندہ و جاوید رہے گی ان شاء اللہ العزیز - اس ضمن میں آپ تخذہ سعدیہ کے مقدمہ (۱۱-۱۳) میں تحریر فرماتے ہیں:

خدائے تعالی کافضل واحسان ہے کداس نے ادار و سعد میرمجد دیدکورسالہ (متحقہ وسعدید) شائع كرانے كى توفيق كرامت فرمائى - بدرسالە حضرت قيوم زمانى محبوب بحانى مولا نا ابوالسعد احمدخان صاحب الاسرار التقشينديية والمعارف المجد ديدقدى سره العزيز كيمخقريا كيزه حالات زندگی اورمعمولات خاصہ پرمشمل ب جے اعلی معزت قدس سرہ کی حیات مبارک جی میں مولانا نذیر احد عرشی دھنولوی رحمة الله عليد نے خانقاه شريف ميس اين مخضر قيام كے دوران بعض چیم دیدواقعات اور برادران طریقت کی تقدروایات کوسامنے رکھتے ہوئے جمع کرکے شائع كيا تفا- (جو) اب عرصد الياب تفا .... اشاعت ثانيد كالسلد من شخ طريقت زينت مندارشاد بقية السلف كدوة الخلف حضرت مولانا ابوالخليل خان محمصاحب مظله العالى نے ارشاد فرمایا کدرسالد کے شروع میں ایک مقدمہ ونا جاہے۔ جس میں حضرت حاجی دوست محمد فتدهاري خواجه محمد عثان داماني خواجه محمد سراج الدين داماتي (رحمهم الشعليم اجمعين) كي سیرت اور حضرت اقدی کے جانشین حضرت ٹانی کائب قیوم زمان صدیق دورال صاحب اسرار البيد مواد نامحد عبدالله قدى سره العزيز كے حالات بھى حيطة تحرير من آ جاكي - معزت ممروح نے بیخدمت حصرت قاضی شمس الدین صاحب مد ظلہ العالی خلیفہ ،مجاز حصرت ٹانی رحمة الله تعالی کے سروفر مائی تھی- قاضی صاحب موصوف نے علمی و دینی مصروفیات کے باوجود

فرصت نکال کر بہت مختفر مسودات تیار کر کے راقم الحروف کے حوالے کر دیے۔ کتاب کے مطبوعہ حصد کی کتاب شروع ہوکر دو ماہ جس پاپیہ بخیل تک پہنچ چکی تھی۔ اب کام پیر باتی رہ گیا کہ قاضی صاحب موصوف کے مسودات پر نظر ثانی کر کے ان کوصاف کیا جائے اور پیش الفظا لکھ کر کات کو دیا جائے۔ دریں اثنا احتر ایک نہایت مجیب وغریب مرض جس جتا ہوگیا۔ علالت کات کو دیا جائے۔ دریں اثنا احتر ایک نہایت مجیب وغریب مرض جس جتا ہوگیا۔ علالت نے بہال تک طول پکڑا کہ دوسال گزر گئے اور مسودات جوں کے توں دھرے رہے۔ احباب کا تفاضا برابر جاری تھا مگر راقم الحروف کے پاس طبیعت کی وامائدگی اور کم ہمتی کے سواکوئی عذر نہ تھا۔ صورت حال پیتھی کہ کی علمی اور نی یا تحقیق کام پر طبیعت آ مادہ نہ ہوتی تھی۔ احباب سے قط و کتاب ہے قط دور تشاری پیدا ہوچکی تھی۔ احباب سے قط و کتاب ہے تھا۔ صورت حال پیتھی کہ کی علمی اور دنیوی امور سے تظر اور بیز اری پیدا ہوچکی تھی۔ بے کیفی کا یہ دور و کتاب بھی تریباً متقطع تھی اور دنیوی امور سے تظر اور بیز اری پیدا ہوچکی تھی۔ بے کیفی کا یہ دور خاصا پریشان کن رہا۔ حضرت شی عربی خدرت شی عربیت ارسال کرنے کی نیت ہر و ذکر تا تھا۔ مینی گر رہاتے سے تھی تکر کچھ نہ لکھ یا تا تھا۔

آخر حضرت قبلد کی توجداور عنایت سے مرض میں پجھافاقہ ہوااور اللہ تعالیٰ کانام لے کر قلم
اس نیت سے اٹھایا ہے کہ جس طرح ممکن ہومقد مدو خاتمہ ترتیب و سے کر کتاب شائع کروی
جائے۔ اس صورت میں حضرت شیخ مدظلہ العالی کے ارشاد کی قبیل بھی ہوجائے گی اور برادران
طریقت کی ویرینہ آرزو بھی پوری ہوسکے گی۔ واللہ الموفق المستعان۔ نیز اشاعت ٹانیہ کے
سلسلہ میں ایک کام یہ بھی تھا کہ کتاب اور اس کے حواثی پر حضرت موالا نامفتی عطامحہ صاحب
ظیف مجاز حضرت ٹانی قدس مرہ العزیز کی رہنمائی میں نظر ٹانی کی جائے اور بعض مقامات کے
تحت جہاں مضمون وضاحت طلب ہو حواثی میں اضافے کردیے جا کیں۔ بھر للہ تعالی ہیکام
بھی حضرت مفتی صاحب موصوف نے رمضان المبارک کے عشرہ میں خانقاہ شریف تیام فر ماکر
کھل کردیا۔

آپ نے رسالہ تخد سعدیہ مصنفہ حضرت مولانا نذیر عرفی رحمة اللہ علیہ کے شروع میں: مقدمہ (۱۱-۲۷) مولانا (نذیر احمد) عرفی رحمة اللہ علیہ کے احوال وآ خار (۲۸-۳۵) اکابر موی زئی رحمة اللہ علیہ (۳۷-۲۷) ذکر احوال حضرت خواجہ محمد عثان وامانی رحمة اللہ علیہ (۲۱-۲۹) احوال وآ خار حضرت خواجہ مراج اللہ بن رحمة اللہ علیہ (۲۳-۵۵) مجد وعصر قیوم زمال حضرت مولانا ابوالسعد احمد خان قدس سره کے احوال و آثار (۷۷-۱۵۹) اور رسالہ بخد سعدیہ کے آخر میں: حالات نائب قیوم زمال صدیق دورال حضرت مولانا محمد عبداللہ لد تعیانوی قدس سره (۳۲۹-۱۲۷۹) اوراحوال و معارف حضرت مرشد نا و مولانا الحاج خان محمد صاحب مدخلہ العالی جادہ نظین خانقاہ سراجیہ نقشبند سے مجدد یہ کندیاں (۳۳۳-۳۳۳) بطور اضافہ تحریر و تالیف فرمائے اور مفتی عطاء محمد رحمت اللہ علیہ کے ساتھول کر رسالہ تحفہ و سعدیہ (۱۲۱-۲۵) مصنفہ مولانا عرش حواثی محق تحریر فرمائے - فرحمت اللہ علیہ رحمت واسعد

تخده سعدیدین آپ کی حضرات کرام خانقاه سراجید نقشبندید مجددیدے محبت وعقیدت کے بیشارانمول تحریری نمونے موجود بیں جن میں سے گی'' تاریخ خانقاه سراجید نقشبندید مجددید' میں بھی منقول بیں۔ تخده سعدید کے سفحہ ۱۸۹ پر حضرت مولا نامجرعبداللہ لدھیانوی قدس سروکا ایک مکتوب گرامی بنام حضرت مولا نامجوب اللی رحمة اللہ علیہ بھی طبع ہے جس کا عکس اس کتاب کے باب دوم میں شامل ہے۔

قیوم زمان حفزت مولانا ابوالسعد احمدخان قدس سره کے حالات لکھتے ہوئے ''حفزت خواجہ سراج الدین قدس سرہ سے تجدید بیعت'' کے عنوان کے تحت مولانا محبوب اللی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شخ وسرشدنا ئب قیوم زمان حفزت مولانا محمد عبداللہ قدس سرہ کے وصال مبارک کے دکھ کا اظہاران الفاظ میں کیا ہے:

"فقیر مجی حضرت سیدنا و مولانا محد عبدالله قدی سره کے وصال کے بعد بیصد مد ( ایعنی سر پرست روحانی کی جدائی کاغم) و کیے چکا ہے اورای طوفانِ غم ہے گزرا ہے۔ بلا مبالغہ فضائے عالم تاریک نظر آئی محقی اور حسرت و یاس کی السناک پر چھائیاں قلب ونظر کو محیط تحس- ایسے موقع پراگر مر بی حقیقی تعالی شانہ کی رحمت و تھیری نہ فرمائے تو سالک اتھا وظلمتوں اور گھٹا تو پ اندھیروں میں گھر کررہ جاتا ہے۔ جہاں اس کی قوت فیصلہ جواب دے و یتی ہے اور پائے استقامت میں لغزش پیدا ہو جاتی ہے۔ "( تحفی سعد بین ۱۸۷)

کتب خاند سعدید خانقاه سراجید تقشیندید مجددید کندیال ضلع میانوالی می درج ویل مخطوطات آپ کے ہاتھ سے کتابت شدہ میں جوآپ نے اپ شخ در شد کے لیے تریر کیے تھے:

(١) اجوبه واعتراضات دبلوى (فارى) كتوبه ١٣٥٨ اه

(٢) اذ كار معصومير (فارى) كتوبه واشوال ١٣٤٨ ١٥

(٣) اوعد اللمعات: شرح لمعات (فارى) مكويه ١٣٤٥ ه

(م) پاس انفاس (فاری) کوبد۱۳۲۸ اه

(٥) حاشيراشعة اللمعات (فارى) كتوبه ١٣٤٥ه

(٢)رسالدعرفاني (فارى) كتوبه ١٣٤٨ه

ان مخطوطات کی مزید تفصیلات کتاب کے آخری باب میں" کتاب خاند سعدیہ" کے تحت ملاحظ فرمائیں-

آپ نے شیخ بدرالدین مربندی کی مشہور فاری تصنیف ''حضرات القدی' (احوال وضاحت حضرت مجدوالف ٹانی شیخ احرسر بندی قدس سرہ) کا تحقیق متن تیار کیا اوراس کے آغاز میں مقدمتر مرفر مایا جوا ۱۳۹ھ/ ۱۹۵۱ء میں محکمہ اوقاف پنجاب الا بورکی جانب سے طبع ہوا (دیکھئے ترجمہ های متون فارک اختر راہی: ۸۵-۸۱ و: برصفیر پاک و بند میں تصوف کی مطبوعات ۱۱۸–۱۱۸)

### حضرت مولانا حافظ محرسعيد رحمة اللهعليه

آ پ جنوشریف سلع بحکریس پیدا ہوئے-حضرت مولا ناگل حسن نقشبندی خلیف حضرت مولا ناخواجہ غلام حسن سوا گوی رحمة الله علید کے قریبی عزیز تھے-

آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت حضرت مولانا کل حسن نقشبندی بانی خانقاه جنوشریف کے زیر سامیہ بوئی اور ابتدائی کتب کی تعلیم بھی ان سے حاصل کی - بعض کتب کی تعلیم نائب قیوم زمال حضرت مولانا محد عبدالله لدهیا نوی قدس سره (خلیفه و جانشین قیوم زمال حضرت مولانا ابو السعد احمد خان قدس سره بانی خانقاه سراجی نقشبند میه محد دیده کندیال ضلع میانوالی) سے حاصل کی-

فراغت کے بعد حفرت پیرخورشید احمد بعدانی کے بال عبدا کیم ضلع ملتان میں مدری

رے-بعدازاں بہت عرصد رسعدی فافقاہ سراجی تشفید یے جددیہ بی قرآن مجید پڑھاتے رہے-

### حضرت مولا ناسير محمد انظرشاه مسعودي ديوبندي مدظله

حصرت مولا تا سیدمجد انظر شاه مسعودی بن حضرت امام العصر مولا نا محمد انور شاه تشمیری محدث دارالعلوم دیو بند بن حضرت معظم شاه بن عبدالکبیر شاه بن عبدالخالق شاه بن محمد اکبرشاه بن محمد عارف شاه بن حیدرشاه بن علی بن شخ عبدالله شاه بن شخ مسعود سروری الکشمیری -

آپ کے آباؤ اجداد کا تعلق کشمیرے تھا۔ آپ کے دالد بزرگوار حضرت امام العصر مولانا محدا نور شاہ کشمیری کشمیرے دیو بند علم حاصل کرنے کے لیے آئے اور پھرو ہیں کے ہوگئے مشخ الحدیث کے مرتبہ پر فائز ہوکر ۲ ۱۳۵ ہے میں واصل الی اللہ ہوئے اور دیو بند میں بی آخری آ رام گاہ یائی۔

حفرت مولانا سید محرانظر شاہ مسودی بروزلیلة البراة ١٣٤٤ میں دیوبند میں بیدا

ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا تعلق سادات گئوہ (بند) سے تھا۔ ابتدائی تعلیم گھریر ہوئی۔
فاری کتب کی تعلیم دارالعلوم دیوبند میں حاصل کی۔ عربی کتب کی تعلیم ۱۹۳۸ء سے کے الامیم کار میں ہوئی ہے۔
ایمیم الامیم اللہ العلوم دیوبند میں حاصل کی۔ عربی کتب کی تعلیم ۱۹۳۸ء سے معلاوہ حضرت مولانا ادر ایس میر می نہ نہ تھم ادار کا شرقیہ عقب جامع مجد دبلی سے حاصل کی۔ پنجاب یو نیورٹی الامور سے متعددا متحانات پاس کے۔ ۱۹۳۸ء میں دوبارہ دارالعلوم دیوبند (بند) میں تعلیم کا آغاز کیا۔ حضرت مولانا آفاری اصغر کی رحمتہ اللہ کیا۔ حضرت مولانا آفاری اصغر کی رحمتہ اللہ علیہ اور شیخ الادب حضرت مولانا اعز ازعلی رحمتہ اللہ علیہ کے علاوہ دوبر سے اساتذہ سے تعلیم حاصل کی۔ ۲ سے ساتھ میں دارالعلوم دیوبند میں تدریس کا آغاز فرمایا اور مختلف کی کا بیں پڑھاتے دے اور ساتھ ہی دارالعلوم دیوبند میں تدریس کا آغاز فرمایا اور مختلف کی کا بیس پڑھاتے دے اور ساتھ ہی ناظم مجلس تھا مہتم دارالعلوم دیوبند میں تدریس کا آغاز فرمایا اور تعلیم اور قائم مقام مہتم دارالعلوم دیوبند میں دارالعلوم دیوبند میں نظم مجلس نظام مجلس نظام مجلس نظام مجلس نظام مجلس نظام مجلس نظامت تعلیم دارالعلوم دیوبند میں نظامت تعلیمات

قائم مقام مہتم اور صدارت قدریس کے عہدے پر فائز رہے۔ مختلف کتب تصنیف کیس- اپنے والدگرامی کی سوائح عمری " فقش دوام" کے نام سے مرتب فرمائی -

قیام پاکستان کے بعد دوبار پاکستان تشریف لائے۔ ایک بار و1913 اور دوسری بار م1942 میں۔ دارالعلوم دیوبند (ہندوستان) میں ایک بار نائب قیوم زبال حضرت مولانا محمد عبدالله لدھیانوی قدس سرہ سے ملاقات کی تھی۔خواجہ خواجہ کان حضرت مولانا ابوالخلیل خان محمد بط الله ظالم العالی کے دست مبارک پر بیعت کی اور مجاز طریقت قراریائے۔ 19

### حضرت مولاناسيداحدرضا بجنوري رحمة اللهعليه

آپ کا تعلق بجنور (یو پی-انڈیا) کے ایک سادات خانوادے ہے ہے-ابتدائی تعلیم وطن میں حاصل کی-دور ہو حدیث دار العلوم دیو بند میں ۱۳۳۵ ہیں مکمل کیا-دار العلوم دیو بند میں حاصل کی-دور ان مولا نامفتی عزیز الرحمٰن تقتیندی رحمة الله علیہ سے تعلق تقااور ان کی مجد میں میں مقام رہندوستان) میں بھی تین برس پردھتے رہے۔
قیام رہنا تھا-بعداز ال تبلیغ کالج 'کرنال (ہندوستان) میں بھی تین برس پردھتے رہے۔

جامعداسلامیدڈ ابھیل صلع سورت مجرات (ہندوستان) میں حفزت امام احصر مولاناسید مجد انور شاہ تشمیری رحمة اللہ سے دوسال بخاری شریف کا درس لیا جو کتابی صورت میں ''انوار الباری شرح مجے بخاری'' کے نام سے خیم جلدوں میں مرتب کر کے طبع کرائی۔

صاحب تصانیف بزرگ ہیں- حصرت مولانا سد محد انور شاہ کشمیری کے ملفوظات المفات محدث تشمیری کے ملفوظات المحدث تشمیری کے عام صرتب فرمائے ہیں- آپ حصرت انور شاہ کشمیری کے . داماد بھی ہیں- سلسلہ عالیہ نقشبند سے مجدوب میں نائب قیوم زمال حضرت مولانا محد عبداللہ لدھیانوی قدس سرہ سے بیعت ہے- آپ کے وصال کے بعد خواجہ خواجہ گان حضرت مولانا ابو الحکیل خان محمد سط اللہ ظلیم العالی سے تجدید بیعت کی اور آپ کے ظیفہ مجاز ہیں- مسل

# مولا ناغلام غوث بزاروي رحمة الثدعليه

آپ جون ال 191ء میں موضع بفہ طلع مائسرہ میں پیدا ہوئے۔ 1917ء میں بُدل پاس کرنے کے بعد اعلیٰ دینی تعلیم کے لیے مدرسہ مظاہر العلوم سہار نپور (ہند) میں داخل ہوئے بعد از اں 191ء میں دارالعلوم دیو بند (ہند) میں داخل ہوئے۔ شخ البند حضرت موال نامحود الحسن رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کیا۔

## حفزت مولانا نذرالحمن مدظله

آ پ موضوع بلاول تھانہ چونتر ہ شلع راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی کتب کی تعلیم موضع بھتر ال میں حاصل کی- بعد از ال دارالعلوم بھوئی گاز ضلع

انک میں حضرت مولانا فرید الدین قریقی اور حضرت مولانا مفتی حکیم عبدالحی قریش سے اعلیٰ کتب کی تعلیم حاصل کی -

دورہ حدیث مدرسہ خادم العلوم نبوت کھٹیا کہ شیخال صلع منڈی بہاؤ الدین بی حضرت مولا نا شیخ الحدیث سلطان محمود فاضل دیو بند شاگر دحضرت شیخ البند مولا نامحمود آلحس دیو بندی قدس سروسے مکمل کیااور حضرت مولانا قاضی شس الدین بزاروی رحمة الله علیہ کی وساطت سے خانقاه سراجیہ کے اراد تمندوں میں شامل ہوئے۔

فراغت اور بخصیل علم کی بخیل کے بعد دارالعلوم رہانیا بھوئی گاڑ منلع اٹک مدرسہ تبلیغ مرکز '۶/ ۶' واہ کینٹ شلع راولپنڈی اور ڈی ایم ٹیکٹائل طیز زاولپنڈی کے مدرسہ میں تدریبی خدمات انجام دیتے رہے ہیں - آج کل مدرسہ عربیت بلیغی مرکز 'رائے ویڈ میں مدری ہیں اور تبلیغی جماعت کے سرکردہ بزرگوں میں شار ہوتے ہیں - آپ کے تین صاحبز ادے ہیں (۱) جھزے مولا ناعبدالرحمٰن (۲) حضرت قاری عبدالحتان (۳) حضرت مولا نامجہ عثان اللہ

# حضرت مولانامفتي احد سعيدرهمة الله عليه

حضرت مولانامفتی اجرسعید بن حضرت مولانامفتی محرشفیج رحمة الله علیه بانی مدرسران العلوم سرگودها فاضل دارالعلوم دیوبند تھے۔ آپ مفتی صاحب رحمة الله علیه کے سب سے بڑے فرزند تھے۔ سلسله تقشیند به میں حضرت اقدی خواجه خواجهگان مولانا خان محر بسط الله ظلم العالی سے بیت تھے اور اپنی خدا داد اصلاحیتوں اور ریاضتوں کی بدولت حفرت اقدی سے باز طریقت قرار یائے۔ آپ رحلت فرما بھے ہیں۔ سیسے

ابتدائی کتب ہے لے کراعلیٰ کتب تک کی تعلیم مدرسد سراج العلوم سرگودھا ہیں اپنے والد مرم کے علاو دمولا ٹانورمجد ساکن عیسیٰ خیل وغیر ہ علاء ہے پڑھیں۔

عن الهرين وارالعلوم ديوبند بين دوره حديث كي تعليم كے ليے داخلدليا - حضرت مولانا حسين احمد مدنى رحمة الله عليه عن بخارى شريف اور ترفدى شريف مولانا مفتى رياض الدين سے نسائى شريف مولانا نافع گل سے موطانام مالک وموطانام محمد مولانا تاخى گل سے موطانام مالک وموطانام محمد مولانا تاخى گل سے موطانا مالک وموطانام محمد مولانا تاخى گل سے موطانا مالک وموطانا محمد مولانا تاخى گل سے موطانا مالک وموطانا محمد مولانا تاخى گل سے موطانا مالى وموطانا محمد مولانا تاخى الحق

شریف وابن ماجہ مولانا اعز ازعلی سے شاکل ترفدی اور سلم شریف کے بعض اسباق کی تعلیم مولانا ابراہیم اور مولانا ابوداؤ دمیاں سے حاصل کی-آپ کے ہم درس حضرات ہیں مولانا امیر گل درابن کلاں ڈیر واساعیل خان مولانا قاضی عبدالکریم کلاچوی اور مولانا قاری عبدالرحن بلبل پنجاب تھے۔ سہم

## حضرت مولا ناعبدالغفورقريثي مدظله

حضرت مواد نا عبدالغفور بن غلام رسول بن غلام محر بن عطاء محد بن شاه ولی ۱۹۳۵ میل محوق گاڑ علاقہ پینج کھر پختے میل ابدال ضلع انک کے ایک قریش خاندان میں پیدا ہوئے۔
آپ کے آ باؤاجداد شکیاری ضلع باسم ہ ہزارہ سے بھوئی گاڑ تشریف لائے تھے۔ آپ کے جد محترت مولا نا غلام محرسلسلہ قادر یہ میں موضع بربان ضلع کے انک کے ایک بزرگ کے مرید تھے اور حضرت مولا نا محکیم الامت اشرف علی تھانوی قدس سرہ کے خلیفہ ما کبر حضرت مولا نا مفتی محرسن ساکن مل پورنز دبھوئی گاڑ بانی جامعہ ماشر فید کے ماموں زاد بھائی تھے۔

آپ نے سکول کی تعلیم بجوئی گاڑ پوڑ میانہ اور عثان کھڑ میں حاصل کی۔ بچپن میں حصر حصر میں حاصل کی۔ بچپن میں حصر مولانا مفتی تحکیم عبدالی قریش کے گھر ملاقات ہوئی تھی۔ ترجمہ قرآن مجید حصرت مولانا قاضی ضیاء الدین قریش سے بجوئی گاڑ میں پڑھا۔ ای دوران نائب قیوم زمال حصرت مولانا عبداللہ لدھیانوی قدس سرہ کے دست مبارک پر حصرت مولانا حید ساتھ ہوگئے تھے۔

ابتدائی و بی کتب کی تعلیم مدرسه دارالعلوم ربانیه بجوئی گاڑ اور مدرسه اشرف العلوم گوجرانواله بین مولانا چها چهی استادسر پدشلع ایب آباد سے حاصل کی- دوران تعلیم مدرسه اشرف العلوم گوجرانواله کے مہتم حضرت مولانا مفتی محد خلیل خلیفه حضرت مولانا مفتی محدث کے ساتھ برجعرات کولا بورجا کر حضرت مولانا مفتی محدث محدث سے ملاقات کرتے سے حضرت مفتی محدث محدث ماشر فیدا ابور بین حضرت مولانا مفتی محد حضرت مفتی صاحب کی خوابش پر دورة حدیث جامعه اشر فیدا ابور بین حضرت مولانا مفتی محد حسن محدث کی زیرسر پرتی حضرت شخ الحدیث محد ادر ایس کا ندهلوی رحمة الله علیه اور حضرت مولانا رسول خان بزاروی سے کیااور ۱۹۲۹ء بین سند فراغت حاصل کی۔

دوران تعلیم الم ایم الم بورے حضرت مولایا قاضی ضیاء الدین قریشی اور حضرت مولایا قاضی شیاء الدین قریشی اور حضرت مولایا قاضی شمس الدین قریش کے ساتھ خافقاہ سراجیہ کندیاں جا کر مخدوم زباں خواجگان حضرت مولایا ابوالخلیل خان محمد بسط الشقام مراجیہ جاتے تو حضرت شیخ الحدیث مولایا محمد اورئیس کا ندھلوی رحمتہ اللہ علیہ ان کے ذریعے اپنا سلام حضرت خواجگان - حضرت خان محمد کا ندھلوی رحمتہ اللہ علیہ ان کے ذریعے اپنا سلام حضرت خواجگان - حضرت خان محمد صاحب بسط اللہ ظامی خدمت میں بحد از فراغت تعلیم تین صاحب بسط الله ظام العالی کی خدمت میں بحد از فراغت تعلیم تین برس تک خانفاہ سراجیہ میں حضرت اقد س مدوران حضرت میں بحد از ال مدرسرا شرفیہ تعلیم القرآن میں حدید خانفاہ سراجیہ میں طلبہ کو پڑھاتے ہیں رہے۔ بعد از ال مدرسرا شرفیہ تعلیم القرآن میں حسن ابدال میں حضرت مولایا قاضی شمس الدین احد قریق کے دیگر انی پڑھاتے رہے۔

آج کل مرکزی جامع مجد فیکسلا کے خطیب اور مدرس تعلیم القرآن سراجید کے مہتم ہیں۔ آپ کے دوفرزندان گرامی ہیں جوعلوم دیدیہ کی تعلیم حاصل کررہے ہیں۔

# حضرت مولانا كالصبيب مدظله

آ پاورالائی شہر صلع بلوچتان کے رہنے والے ہیں۔ ۱۲ پریل ۱۹۹۱ یکو خواجہ خواجگان حضرت مولا تا ابوالخلیل خان محمد الله ظلم العالی بلوچتان کے تبلیغی دورہ کے دوران آپ کے گر بھی تشریف فرما ہوئے - حضرت اقدس مدظلہ العالی کے ہمراہ مجلس تحفظ ختم نبوت سندھ کے مسلخ حضرت مولانا کے مال اللہ الحسینی مرحوم اور مجلس تحفظ ختم نبوت ملتان کے نائب امیر مولانا عبد الواحد بھی تھے۔

۱۱ عتبر 1999ء میں جب حضرت اقدی مدظلہ العالی بلوچتان کے تبلیغی دورے پر کوئے ائیر پورٹ پر اترے تو حضرت مولانا گل حبیب بھی دیگر علاء معززین کے ہمراہ استقبال کے لیے موجود ہے۔ آپ نے 1994ء میں حضرت مولانا صاحبز ادہ محمد عابدر حمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ نیارے جمراہ نی

آپ حفزات اقدى مدظله العالى عجاز طريقت بين- ٢٣٠

# فصل چهارم

# فضائل ومناقب

فلق خدا کی ہدایت کے لیے ایک شخصیت کی تیاری

حفرة مولا نامجوب البي رحمة الشعلية فرمات بين:

حضرت ٹانی " (حضرت مولانا محر عبداللہ لدھیانوی قدس سرہ) نے ایک بار قاضی شمس الدین جا حب مالنا میں نظر بند تھے تو۔
الدین جا حب مدظلہ سے بیان فر مایا کہ حضرت شیخ البندر حمیۃ اللہ علیہ جب مالنا میں نظر بند تھے تو۔
معارف قرآ ان حکیم پر ایک کتاب لکھنے کا ارادہ فر مایا - مگر چند صفحات لکھنے کے بعد اسے روک ویا - استضار پر فر مایا کہ میں نے کتاب کی بجائے ایک آ دی (حضرت مولانا حسین احمد نی رفیۃ اللہ علیہ ) پر محنت شروع کردی ہے تا کہ خلق خدا کی ہدایت کے لیے ایک چلانا مجر حرات نے تیار مولانا محم عبداللہ قدس سرہ) نے بید واقعہ بیان کرنے کے بعد فر مایا کہ میں بھی ایک آ دی حضرت خان محمد کہ میں بھی ایک آ دی حضرت خان محمد صاحب واحت بر کا تیم خان محمد صاحب واحت بر کا تیم خان محمد صاحب واحت بر کا تیم خان کے ایک خلافی قالے کے ایک ہوا کہ دورات میں تھے۔ فائح خلافی قالے قالے ۔ " سے تا کہ حداث اس میں حداث اس میں حداث اس میں حداث اس میں کو ایک ہوا کہ میں کا کہ خان کو کھنے کہ ایک ہوائے۔ " سے تا کہ حداث اس میں کا کہ میں کہ میں کے قدائی خالے قالے کہ ایک ہوائے۔ " سے تا کہ حداث اس میں کا کہ میں کو کا کہ کو کھنے کہ ان کے خلافی قالے کے ایک ہوائے۔ " سے تاکہ کو کا تام کی کھنے کو کو کھنے کے ایک کھنے کے تائے کہ کو کھنے کیا کہ کو کھنے کو کھنے کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کہ کھنے کے کہ کو کھنے کے کھنے کہ کھنے کہ کو کھنے کہ کو کھنے کہ کی کھنے کے کہ کا کھنے کو کھنے کی کھنے کے کھنے کے کھنے کے کھنے کے کہ کھنے کے کھنے کے کھنے کہ کھنے کے کہ کی کھنے کے کھنے کے کھنے کھنے کے کہ کے کھنے کے کہ کے کھنے کے کہ کے کھنے کے کھنے کے کھنے کے کہ کی کے کھنے کے کھنے کے کہ کے کہ کو کھنے کے کہ کے کہ کے کہ کے کھنے کے کھنے کے کہ کے کھنے کے کہ کے کھنے کے کھنے کے کہ کے کہ کی کھنے کے کہ کے کہ کے کھنے کے کہ کے کہ کے کہ کے کھنے کے کہ کے کھنے کے کہ کے کہ

# جھ میں اور خان محرمیں کوئی فرق نہیں

نائب قیوم زمان صدیق دوران حضرت مولا نامجد عبدالله لدهیا نوی قدی سره کے دصال مبارک پر خانقاه سراجیہ شریف پر موجود متوسلین خانقاه شریف نے سید ناوم شد ناوم خد و منا حضرت مولا نا خان محمد سط الله ظلیم العالی کے ہاتھ مبارک پر تجدید بیعت کرلی ان میں حضرت حکیم چن میں ان خان محمد سط الله شامل میں حضرت حکیم عبدالجید سینی جیسے برز رگان سلسله شامل پیرصاحب حضرت حکیم عبدالجید سینی جیسے برز رگان سلسله شامل سے بعدازاں جمل محلصین سلسله بھی آپ کے مبارک ہاتھ دیر تجدید بیعت ہے مشرف ہوگئے۔
لیکن بعض حضرات ایسے مینے کہ جنہوں نے آپ کے ہاتھ دیم ارک پر تجدید بیعت کے بارے

یں تامل کیا- انہیں خواب میں حضرت مولا نامجد عبداللہ لدھیا توی قدس سرہ کی زیارت نصیب مولی اور آپ نے ان سے فرمایا:

'' بچھ میں اور خان محمد میں کوئی فرق نہیں لہٰذا اب حضرت خان محمد صاحب سے تجدید بیعت کرنے کے بعد ہی فیضانِ مجدد میکا حصول ممکن ہے۔'' ۳۸

اس طرح تامل كرنے والے حضرات نے بھى آ ب كے ہاتھ مبارك پرتجديد بيعت كرلى-

# تربیت باطن کے لیےآپ سے رابط کرنے کی بشارت

حضرت قاری محد سعیدا حمد رحمة الله علیه جواحاطه قبرستان خانقاه سراجیه شریف کندیال مسلع میانوالی میں محور استراحت میں انہوں نے حضرت مولانا امحب اللهی رحمة الله علیه سے بیان کیا کہ انہیں خواب میں قیوم زمال حضرت مولانا ابوالسعد احمد خان قدس سرہ کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ نے بیار شاوفر مایا:

"اگرتربیت باطن جائے ہوتو خانقاہ شریف جاکر حضرت خان محمصاحب سے دابطہ قائم کرد ۔ ایک چنانچے انہوں نے ہموجب ارشاء عمل کیا اور فیوضات عالیہ سے مستفید ہوئے۔

### آپامام وفت میں

خدوم زمان سیدنا ومرشد ناحضرت مولا نا ابوانخلیل خان محد بسط الله ظلیم العالی کی سجاد و نشینی کے سلسلہ میں حافظ ریاض احمد اشرفی مرحوم ومغفور (خازن روز نامہ جنگ - راولپنڈی) کا بیان نہایت ایمان افروز ہے۔ انہوں نے نائب قیوم زمان صدیق دوران حضرت مولا نامحمد عبداللہ قدس سرہ (م2 سامے 1907ء) کے وصال کے بعد ہے 191ء میں خواب دیکھا:

''وہ بیت اللہ شریف میں باب ملتزم کے سامنے کھڑے ہیں۔ خلق خدا کا بے بناہ جھوم ہے۔ بے شارعلائے کرام کا جماع ہے۔ جن میں بعض آپ کے متوسلین بھی ہیں۔ بیندا آر دبی ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں اور آپ امام وقت کا اعلان فرمائیں ہے۔ دریں اثنا بیت اللہ شریف کا دروازہ ایک وم آواز کے ساتھ کھلا۔ حضرت مولانا محمد عبداللہ قدى مروا پنج جانشين حضرت اقدى خان مجرصا حب- مد ظلد العالى كاباز وقفا ہے ہوئے نمودار ہوئے اور تمام حاضرین كرام سے فر مایا كدتم سب اس امام وقت كے مرید ہو۔ اس كے بعد اپنے سرمبارك سے دستارا تاركر مولانا خان مجمد صا حب مد ظلہ كے سر پر ركودى - چنا نچ د حضرت اقدى نے سب كوكلہ ، شہادت اور استغفار پڑھا كروا خل سلسلہ كيا - ذكر خفى كى تلقين فر مائى - پھر وہيں كھڑے كھڑے حضرت اقدى (مولانا مجموعبداللہ رحمة اللہ عليه ) نے اذان دى تجبير اقامت كي اور حضرت اقدى خان مجمد صا حب- مد ظلہ نے تمام حضرات كونماز پڑھائى۔ '' مجب

# بثارت جانثيني

میاں ظہورالدین صاحب (مقیم لاہور) جوکہ نائب قیوم زماں صدیق دورال حفرت مولانا محمر عبداللہ لدھیانوی قدس سرہ کے مرید تھے' نے حضرت اقدس قدس سرہ کے وصال شریف ہے بیل خواب و یکھا کہ''وہ خالقاہ سراجیہ شریف پر حاضر ہیں اور حضرت اقدس قدس سرہ اپنے کمرہ میں چار پائی پرتشریف فرما ہیں اور آپ کے قریب بی مخدوم زماں سیدنا ومرشدنا حضرت مولانا ابوالخلیل خان محمر صاحب - بسط اللہ ظلیم العالی کھڑے ہیں - حضرت مولانا محمد عبداللہ قدس سرہ چار پائی پر لیٹ جاتے ہیں اور ہاتھ مبارک سے حضرت خان محمد صاحب مد ظلہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میاں ظہور الدین صاحب نے فرماتے ہیں کدادھرو کیجو میاں ظہور الدین صاحب می فرماتے ہیں کدادھرو کیجو میاں طرف دیکھتے ہیں تو آپ ان کوایک گلاس پائی چئے کے لیے عنایت فرماتے ہیں - پائی بہت لذیذ اور مجیب لیے عنایت فرماتے ہیں - میاں صاحب بیٹھ کریہ پائی فی لیتے ہیں - پائی بہت لذیذ اور مجیب فرماتے ہیں کہ ای طرف (حضرت خان محمد صاحب کی جانب) ہی و یکھا کرنا - گیر حضرت فان محمد صاحب کی جانب) ہی و یکھا کرنا - گیر حضرت فان محمد صاحب کی جانب) ہی و یکھا کرنا - گیر حضرت فان محمد صاحب کی جانب) ہی و یکھا کرنا - گیر حضرت فان محمد صاحب کی جانب) ہی و یکھا کرنا - گیر حضرت فان محمد صاحب کی جانب) ہی و یکھا کرنا - گیر حضرت فان محمد صاحب کی جانب) ہی و یکھا کرنا - گیر حضرت فان محمد صاحب کی جانب) ہی و یکھا کرنا - گیر حضرت فان محمد صاحب کی جانب) ہی و یکھا کرنا - گیر حضرت فان میں میں میں دور کیسید ہیں دیکھا کرنا - گیر حضرت فان محمد صاحب کی جانب) ہی و یکھا کرنا - گیر حضرت فان محمد صاحب کی جانب) ہی و یکھا کرنا - گیر حضرت فان محمد صاحب کی جانب) ہی و یکھا کرنا - گیر حضرت

اس کے بعد میاں صاحب بیدار ہو جاتے ہیں اور انہیں حفزت اقد س قدس سرہ کی زیارت پرخوشی بھی ہوتی ہے اوغ بھی اوراس خواب کی تعبیر کے لیے پریشان ہوجاتے ہیں۔ سیح دفتر جانے پرائے ساتھی غلام دھیر صاحب کا فون آتا ہے کہ حضرت موالا نامحہ عبداللہ لدھیا نوی قدس سرہ وصال فرما گئے ہیں۔ یدونوں ساتھی خانقاہ سراجیٹریف روانہ ہوجاتے ہیں۔ عشاء

کے قریب خانقاہ شریف چنچنے پر معلوم ہوا کہ حضرت اقدی قدی سرہ کی تدفین ہوگئی ہے۔ دونوں ساتھی سیدنا ومرشدنا حضرت خان محد صاحب سط اللہ ظلیم کی خدمت میں آخریت کی غرض سے حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت مدخلہ کے آئسومبارک جاری دیکھ کر بیصاحبان بھی اشک بار ہو جاتے ہیں۔ پچھ در بعد حضرت اقدی قدی سرہ کے فرمان عالی کہ ای طرف ہی دیکھا کرنا کی حیاتے ہیں۔ پھے در بعد حضرت اقدی قدی سرہ کے فرمان عالی کہ ای طرف ہی دیکھا کرنا کی تھیل میں حضرت خان محموصاحب مدخلہ العالی کے ہاتھ مبارک پرتجد ید بیعت کرتے ہیں۔ اس

## مقبول درگاه ربانی

مولانا غلام تھ جو باگر سرگانہ میں امام اور خطیب تھ، جج پر تشریف لے گئے۔ جج کی ادائیگی کے بعد انہوں نے موفات کے میدان میں بیدواقعدد یکھا کدایک آدی کہدرہا ہے کہ "اس سال جج چھآ دموں کی وجہ سے مقبول ہوا ہے۔ ان میں سے ایک حضرت خواجہ خان تھ صاحب ہیں جو خانقاہ سراجیہ کندیاں کے دہنے والے ہیں۔ "مولانا صاحب موصوف بیری کر اللہ حالہ وقائل نے میرے شیح کو بیری سے جن کے ایک حضرت بخش ہے۔ اس

### حضرت وين يورى رحمة الله عليه كى عقيدت

حضرت مولا ناعبدالهادی رحمة الدعليه جاد فشين خافقاه دين پورشريف يهار تقد مخدوم زمال حضرت مولا نا ابوالخليل خان محمد بسط الدُّقلَّم العالى ان كاعبادت كے ليے دين پورشريف تشريف لي گئے نمازظهر كے بعد حضرت دين پور كاصاحب كے بال تشريف فرما ہوئے تو وہ قرآن كريم كى تلاوت فرما رہے تھے۔ ان كے خادم نے آئيس حضرت اقدى مدظلہ العالى كى تشريف آورى كا بتلایا تو باہرتشريف لائے اور حضرت اقدى مدظلہ العالى سے مصافح فرمات و كارشاد فرمایا:

''بادشاه سلامت! جیسے جھے پردنیا میں کرم کیا ہے'ایے بی آخرے میں بھی کرم فرمانا۔'' اس پر حضرت خان محد صاحب مدخلہ العالی نے فرمایا: ''مولانا کوئی فکرنہ کریں۔'' معرب

### سالكان طريقت كى بادشاجت

مخدوم زيال حضرت مولانا ابوافليل خان محد بسط الثنظليم العالى دارالعلوم-فورث عباس كے سالانہ جلسے سے فراغت كے بعد بذرايد كارواليس تشريف فرما ہوئے۔ آپ كے بمراه جناب اشفاق احمرُ حاري كل محمد باكرُ \* حضرت صاحبز اده محمد عابد رحمة الله عليه اورسر دارفضل محمود خان خاکوانی ہمی تھے۔ جناب اشفاق احد نے حاجی گل محد باگڑے کہا کد حفرت اقدی ہے عرض کیا جائے کہ یاک پتن شریف ہے ہوتے ہوئے واپس جا تیں تا کہ حضرت اقدس کی معيت بي حضرت بابا فريدالدين تنج شكر رحمة الله عليه كي مزار انور كي زيارت كاشرف حاصل كرعيس-اس يرسر دارفضل محود خان خاكواني في تحق عين كد حفزت اقدى عرض ندكرنا كيونك مفرلسا ب اوركرى كاموم ب-البذاجناب اشفاق احد خاموش بو كئ - فورث عباس ، جب محد اكبرسر كاند (جوكاري جلار بي من ) في كارى ديال يورى طرف مورثى عاى او حضرت اقدى فرمايا كديمين ياك بتن شريف جانا بالبدامحد اكبرسر كاند في كازى یاک پتن شریف کی طرف موڑلی- مزار انور کے قریب کچھ فاصلہ پر حفرت اقدی نے گاڑی رکوائی اور پیدل مزارانور کی طرف تشریف فرما ہوئے-راستدیں ایک دراز قد سیاه لباس میں ملوں آدی بھا گنا ہوا آیا اور اس نے حفرت اقدی سے مصافحہ کرنے کے بعد آپ کا وست انورتهام كرعوض كيا" بادشاه سلامت مير ، لي بهي كتب جائيں -"حضرت اقدى نے فرمايا "بهت اچها" اورور بارشريف كى يرهيان چرصن كاي-اندرجاكروضوفر بايااور يحربر وارفضل محمود خاکوانی سے مخاطب ہو کرفر مایا کہ خان صاحب و یکھاا شفاق کاز وراور پھر مسکرانے گئے۔ مسک

# فيخ الاسلام بابافريدالدين من شكر رحمة الله عليه (م٢٦٥ه) كي زيارت

بعدازاں مجدیں حضرت اقدی نے دور کعت نمازنقل ادا فرمائی اور پھر مزار انور پر حاضری دی۔ حضرت اقدی کے سامنے اشفاق احمد صاحب کھڑے تھے۔ جب حضرت اقدی نے دعا کے لیے ہاتھ مبارک بلند فرمائے تو نگاہ مبارک اشفاق صاحب کی طرف فرمائی۔

### اقطاب كى تقررى

ملتان سے باگر (ضلع ملتان) بذر بعد کارسفر کے دوران حضرت اقد س سط الله ظلم العالی گاڑی کی اگلی نشست پرتشریف فرما تھے اور تھیلی سیٹ پراشفاق اللہ صاحب اور صوفی محمد صادق صاحب نے حضرت اقدس کی خدمت مبارک میں عرض کیا:

النبده نے بیدواقعد لکھا ہے کہ ایک بہت برا اشخیثے کامحل ہے حضوراندر
تشریف فرما ہیں پورا دفتری نظام اندر بتا ہوا ہے۔ شخیثے کے درواز ب
پردربان کھڑا ہے درواز سے کے باہر تقریبا ہیں پچیس آدی فوش شکل و
فوش لباس کھڑ سے ہیں۔ دربان صاحب سے ہیں پو چیتا ہوں میاں
صاحب یہاں کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ آج معزت صاحب
قبلہ قطبوں کا مختلف جگہوں پر تقرر فرمار ہے ہیں اور ترقیوں کے ہیں نبالا
درہ ہیں۔ ہی ان دربان سے کہتا ہوں کہ بیرتو میر سے ہیرومرشد ہیں۔
و د کہتے ہیں کہ آپ خاموثی سے ایک طرف کھڑ سے ہوجا کیں۔ پکھ دریہ
کے بعد دودربان میرانا م پکارتا ہے۔ "صوفی محمصادی نا بھے والا عال
مقیم الا ہور" تو فور الدر سے حضرت قبلہ تھنی بجاتے ہیں۔ دربان اندر
عبا جاتا ہے۔ اس کوفر ماتے ہیں: "صوفی محمصادی کو ایمی باہری کھڑا
دہنے دو۔" دربان باہر آ کر مجھے کہتا ہے: "موفی محمصادی کو ایمی باہری کھڑا
دہنے دو۔" دربان باہر آ کر مجھے کہتا ہے: "موفی محمصادی تہباری

ندکورہ بالا واقعہ سنانے کے بعد صوفی محمد صادق صاحب نے حضرت اقدی کی خدمت میں عرض کیا کہ حضورا اب میں مرنے کے قریب ہوں 'چندروز کے لیے میر اتقر رنامہ مجھے دے ویں - حضرت اقدی سط الله ظلیم العالی مسکرا کرخاموش رہے۔ ۲۲سے

#### ستنوده صفات بستي

حضرت مولانا محبوب البي رحمة الله عليه في آب كاحوال ومنا قب تحرير فرمات موسط آخر مي لكها به :

اولیا واللہ کے احوال ومعارف تحریر کرتے ہوئے جو کیفیات لکھنے والے کے ول و دیاغ پر طاری ہوتی جیں قلم انہیں سر دقر طاس نہیں کرسکتا اور پھر فکر میں بھی بیر رفعت کہاں کہ کسی با کمال ستی کے مقام تک رسائی حاصل کریائے:

> نه هنش غایتے دارد نه سعدی راخن پایان بمیرد تشنه مستشقی و دریا جمچنان باتی

آخر میں بھی کہنا کافی ہوگا کہ آپ کی ذات گرای ایک عظیم الشان ہتی ہے جس کی شفقت و دافت کا دامن ہراراد تمند پروسیع ہے۔ اس کی زم گفتگواور چبرے کا متہماندا نداز سامع کواس کی تو قعات سے بڑھ کرنواز تا ہے۔ جس میں اسے ہرمشکل ترین کام کی آسان ترین صورت جبلتی ہو گی نظر آتی ہے۔ سرا پا حلم اور بے بناہ برد باری جس طرح سینے بحر میں کوئی چٹان ہو کہ متلاظم موجیس بڑھ کراس سے نگرا کیں اورخود بی پاش پاش ہوکررہ جا کیں۔ طاخوتی چٹان ہوکہ متلاظم موجیس بڑھ کراس سے نگرا کیں اورخود بی پاش پاش ہوکررہ جا کیں۔ طاخوتی فقت و تول کے مقابل ہر آن سینے بہر اہل ایمال کی زبوں حالی کا جار ہے گرا کیف روز الست اللہ علیہ و سیام کا چیکر۔ نور باطن سے آراستہ اضاف و تھوئی سے پیراستہ آگئیددار کیف روز الست قلم اینجار سید و شکست:

به حسن لطف دوفاکس به یار مازسد ترا دریس مخن انکار کار مازسد سیم

## شان استغناء وللهيت

حضرت علامہ طالوت رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۹۲۳ء) ناتب قیوم زمال صدیق دورال حضرت مولانا محمد عبد منافقاہ سراجیہ مولانا محمد عبد باللہ لدھیا نوی قدس سرہ کے احوال و مناقب میں مدرسہ معدیہ خانقاہ سراجیہ کندیال ضلع میا نوالی کے مدرس کی شان استغناد للہیت کاذکرکرتے ہوئے لکھتے ہیں:

''دوسرے مدرس حضرت مولانا خان محمد مدفلہ منے اور وہ تو لینے کی بحائے کچھ دینے والوں میں سے تھے۔ وہ حضرت مولانا احمد خان بحائے کچھ دینے والوں میں سے تھے۔ وہ حضرت مولانا احمد خان صاحب قدس سرہ العزیز کے داماد اور بھتے اور علاقہ کے کھاتے پیتے صاحب قدس سرہ العزیز کے داماد اور بھتے اور علاقہ کے کھاتے پیتے زمیندار ہیں۔''کلا

## ناموں رسالت کے لیے قیدو بند کی صعوبیں برواشت کرنا

حفزت علامه طالوت رحمة الله عليه حفزت مولا نامجمه عبدالله قدس سره کی تحریک ختم نبوت کی خد مات کے ضمن میں فرماتے ہیں

''غلام احمد قادیانی اوران کا خودساخته ند بب بیشد آپ (حضرت مولا نامحر عبدالله قد سره) کی تغیید کا بدف ربا محل که جب حصول آزادی کے بعد شخط ختم نبوت کی تحریک چلی تو آپ اس وقت مع کیر متعلقین نج پر تیار سے لیکن جب دوسرے لوگ اس آگ میں کودنے سے بچاؤ کی خاطر نج کی تیاریوں میں مصروف شخے آپ نے نج کا ارادہ منسوخ فرما دیا اور ارشاد فرمایا کداس وقت نج سے زیادہ خروری تحریک شخط میں شرکت ہے۔ بیلی دوبات ہے کہ ارشاد فرمایا کداس وقت نج سے زیادہ خروری تحریک گرفقار کرتی یا کسی فتم کا ایذ ایجنی تی البتد آپ کے خلفاء اور ایفنیوں کو قید و بند کے مصائب سے پڑے اور آپ کے خلیفہ اعظم جواس وقت کے خادہ فیمن بیل یعنی حضرت خان محمد سا جب مدخلہ بھی گرفقار کرلیے گئے۔'' وہیم

## مزار پرانوارامام ربانی قدس سره پرمراتبے

جناب حافظ لدھیانوی نے حضرت مجدد الف ٹانی قدس سرہ (م ١٩٢٠ اھ) کے عرب مبارک میں اپنی شمولیت کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:

### اقطاب وابدال والياءكي حاضري

حفرت مجددالف فانی رحمة الله علیه کے عرص مبارک کے موقع پر افغانستان سے لے کر ہندوستان کے دور دراز علاقوں سے عقیدت مندشر کت کرتے خدا جانے کتنے اقطاب کتے اہدال کتنے اولیاء حاضری دیتے ہوں گے۔ علاء ومحد ثین مضرین تو اکساب روحانی کے لیے مزار مقدس پر گھنٹوں مراتے بیش گزار دیتے - حضرت مولانا خان محمد دامت بر کاتبم کی رفاقت میں حضرت مجددالف فانی رحمة الله علیہ کے عرص مبارک بیس شرکت کی سعادت نصیب ہوئی۔

۳۲۶ — تاری و تذکره خانقاه سراجیه

یہ چندایام زندگی کے سہرے ایام تھے۔ حضرت کوشب وروز قریب سے دیکھنے اور ان کی محبت سے مستفیض ہونے کے مواقع میسر آئے۔ ابھے

## پا کان بارگاه خداوندی و برگزیده مستیاں

حضرت مولانا خان محر (دامت برکافهم) حضرت مجدد الف نانی رحمة الله علیه کی قبر مبارک کے نزدیک پہروں سر جھکائے مراقبے جی رجے مراقبے کی لذت حضرت مجد الف فانی رحمة الله علیه کے باطنی فیوش اور مشاہدے کے اس مقام کو بھے جیسا ہے ملے بیان کرسکتا ہے۔ اس کی وضاحت تو کوئی صاحب مقام ہی کرسکتا ہے، ہم نیاز مند حضرت کے پیچے سر جھکائے رہے حضرت تو مشاہدے کی مغزل جی ہوتے ہمارے لیے اتناہی باعث برکت تھا کہ ایک برگ کے موجودگی جی اتنی بوئی بارگاہ جی حاضری ہورہی تھی خدا جانے یہ پاکان کہ ایک بزرگ کی موجودگی جی اتنی بوئی بارگاہ جی حاضری ہورہی تھی خدا جانے یہ پاکان بارگاہ خداوندی نیر برگزیدہ ہستیاں کیا کیارہ حافی خزانے سینتی ہوں گی ان کی خدمت جی رہ کولی دوحانی بارگاہ خداوندی نیر برگزیدہ ہستیاں کیا کیارہ حافی بارگاہ خوانے کے نیارہ کا کہ دوحانی دوحات کی بلندی کے لیے دامان طلب بچھاتی ہوں گی ان کی ارواح پر کیسی کیسی برکتوں کا نزول دوجات کی بلندی کے لیے دامان طلب بچھاتی ہوں گی ان کی ارواح پر کیسی کیسی برکتوں کا نزول ہوتا ہوگا۔ ایک

# مراقبيس كياكرنا جاسي؟

ایک روزیں نے حضرت مولانا خان صاحب (دامت برکاتیم) سے دریافت کیا کہ مراقبے میں کیا کرنا چاہے فرمایا'' قلب پرنگاہ رکھوا سے ذکر اللہ میں معروف رکھو' میں نے ادب سے عرض کیا کہ بمیں تو مراقبے میں کی چیز کا مشاہدہ نہیں ہوتا۔ حضرت نے مسکراتے ہوئے فرمایا'' بیاحیاس کردکہ انوار کی بارش ہورہی ہے۔ بہی احیاس کافی ہے۔'' عص

## جناب صوفي محرافضل فقيركي نياز مندي

انبی دنوں صوفی محمد افضل فقیر بھی میرے فریب فانے پر تفہرے ہوئے تھے۔ وہ از راہ کرم کئی کئی روز میرے گھر قیام کرتے اپ اوراد و وفعا کف کی تکیل کرتے۔ ایک دفعہ انہوں نے میرے گھر چلہ بھیچا ، چالیس روز قیام کیا۔ صوفی محمد افضل فقیر فاری زبان کے ایم اے اور گور میڈ لسٹ تھے۔ اس کے علاوہ ان کا مطالعہ بے پناہ تھا ، قر آن وحدیث پر گہری نظر تھی۔ سرگودھا کے شعرانے ان سے اکتباب علم کیا ، فاری اورار دو میں شعر کہتے تھے۔ ان کی وساطت سے میر اتعارف حضرت موالا نا خان محمد صاحب (دامت بر کاتبم) ، خانقاہ سراجیہ سے بوا۔ صوفی صاحب کے ان سے نیاز مندانہ روابط تھے۔ وہ ان کی روحانیت اوران کے دینی علم سے بے صد صاحب کے ان سے نیاز مندانہ روابط تھے۔ وہ ان کی روحانیت اوران کے دینی علم سے بے صد متاثر تھے۔ رمضان المبارک میں یا قاعدہ خانقاہ سراجیہ حاضری دیتے ان کو فبر علی کہ حضرت موالا نا محان میں مرکودھا تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں صوفی صاحب کی رفاقت میں معظرت موالا نا خان محمد صاحب (دامت بر کاتبم) کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں

# حضرت اقدس مدخله العالى كافيض توجه

حضرت موالا نا خان محمر صاحب (دامت برکاتهم) کے گردعقیدت مندوں کا حلقہ تھا محفل میں خاموثی تھی۔ سب بزرگ سر جھکائے مراقبے کی صورت میں تھے گراس خاموثی میں اس سکوت میں قلب کی دھڑ کنیں مولا نا کی موجودگی کا اعلان کررہی تھیں۔ روحانیت کی دولت بث رہی تھی اتوجہ کا فیض قلب ونظر کوسیر اب کررہا تھا ہم بھی خاموثی ہے اس حلقہ کا حصہ بن گئے۔ ھے

### تقوى كى خوشبواورروحانيت كاجمال

حضرت نے صوفی صاحب کو دیکھا' صوفی صاحب نے مصافحہ کیا' میرا تعارف کرایا۔ حضرت کے چیرے پہم پھیل گیا۔ بینوش آ مدید کا حسین طریقہ تھا' میرا دل مسرت سے لبریز

ہوگیا المختفری گفتگو کی -اس گفتگو میں تقویل کی خوشہواروحا نیت کا جمال اتباع سنت کا حسن اور علم وعمل کا حسین امتزاج تھا۔ آھان کی پرکشش شخصیت کے نقوش ذہن وول پر مرتبم ہو گئے۔ سمھے

# نعت رسول مقبول صلى الله عليه وسلم كى فرمائش

حضرت نے مجھے نعت سنانے کے لیے ارشاد فر بایا۔ ہیں نے نعت پیش کی۔ ان کے قرب نے حاضرین پر عجب کیفیت طاری کی۔ اشکوں نے عقیدت وجبت کاروپ اختیار کرلیا اگر بیضبط کی حدود کے اندر رہا اوب واحر ام کا بیہ منظر بہت کم دیکھنے ہیں آیا تھا۔ پچھ دیر سکوت کے بعد حضرت نے دوسری نعت کی فرمائش کی۔ اس پاکیزہ مجلس ہیں بتی چاہتا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ عالیہ وسلم کی مجبت کے جتنے انداز اشعار ہیں مبلوہ گر ہوئے ہیں وہ سب پیش کر دوں۔ علم صفوری کا مزا آیا۔ عجب کیفیت کا عالم تھا۔ بھر للہ اس مجلس ہیں ہدیدہ نعت پیش کرنے میں حضوری کا مزا آیا۔ دھیان کارخ حرم نبوی صفی اللہ عایہ وسلم میں ہدیدہ نعت بھی انگلار ہوگئیں گران کے ضبط درود وسلام پیش کرتے ہوگئیں مگران کے ضبط درود وسلام پیش کرتے ہوئی موری موری وردود وسلام پیش کرتے ہوئی محسوس ہوئی ۔ حضرت کی آئیکھیں بھی اشکیار ہوگئیں گران کے ضبط درود وسلام پیش کرتی ہوئی محسوس ہوئی ۔ حضرت کی آئیکھیں بھی اشکیار ہوگئیں گران کے ضبط نے جذبات کو بحضر نے ندویا۔ یظرف کی بات ہے۔ بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ عایہ:

سرمایه درد تو غارت نتوال کرد اشکے که زول خیزهٔ دردیده هکستم من ۵۸

اخفائے احوال وسادگی

جناب مشاق تعممالوي لكهية بين:

''ظہر کی اذان ہو چکی تھی کہ ایک عام سے بزرگ سر پررو مال با تدھے' معمولی کی دھوتی چنے سادہ کی چاور اوڑھے مجد میں داخل ہوئے' نماز کے بعد تمام لوگ ایک دائر سے میں بیٹے گئے اور خفی ذکر کرنے گئے۔ یمی بزرگ حضرت خان محد صاحب ہیں۔''8ھ

#### متانت وخطابت

"انہوں (حضرت خان محد مدظلہ العالی) نے مجد میں بی جارے بارے میں ہو چھا۔ پھر ساتھ بی اپنے کمرے میں لے آئے۔ فیر صلا و تعارف کے بعد بات چیت کا سلسلہ چلا۔ حضرت خان محد صاحب (مدظلہ العالی) کی متانت ہلکی ہلکی مسکر ایٹ اور زم زم خطابت میں بدی بی جاذبیت تھی۔" • لے

# عشق مصطفى صلى الله عليه وسلم

مجت رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے آپ كاسيد بجرا ہوا ہے۔ مجلس ميں جب بھى كى نے نعت رسول مقبول صلى الله عليه وسلم آپ كے سامنے پڑھى ايك دم پورى توجہ سننے كے ليے كرتے ہيں۔ ذكر رسول مقبول صلى الله عليه وسلم پر اكثر آنسوؤل كے موتی آپ كی آنگھوں میں تیرنے لگتے ہیں۔ مدید منورہ كی حاضرى كے ليے بيقرار رہتے ہیں۔ آپ ہرسال جج بیعت الله كے ليے جاتے ہیں اور كوش بہى ہواكرتی ہے كہ مدينة الرسول الله صلى الله عليه وسلم ميں حاضرى كے ليے جاتے ہیں اور كوش بہى ہواكرتی ہے كہ مدينة الرسول الله صلى الله عليه وسلم ميں حاضرى كہا ہو۔ ہمدوقت جرمین شریفین كی زیارت كے ليے تیار رہتے ہیں۔ الله

#### حدورجها خفاء

جناب مفتى م شفق عارف مجددى قريركتين:

'' حضرت مخدوم المشائخ (مولانا خان محمد صاحب) كے بارے میں جو پچے بھی لکھا گیا ہے یہ بحرز خار کے چند قطرے ہیں - حضرت شخ کواللہ جل شاند نے جوفضائل و کمالات علم و عرفان اجابت وانابت 'قربت وقبولیت سے نواز اہنان کا احاط ممکن ہی نہیں کیونکہ حضرت شخ مدظلہ کے ہاں اخفاء انتہا درجہ کا ہے۔ پھراس پر خاموشی وسکوت کی دبیر چا دراخفاء میں اور بھی اضافہ کردیتی ہے۔'' آلے ٣٢٧ - تاريخ وتذكره خافقاه سراجيه

حافظ محرافضل فقيررهمة الله عليه كااظبار عقيدت

عافظ محرافضل فقير رحمة الله عليد في حضرت كي بار عين اظهار خيال كرت بوع كها

"اس وقت زماندیں حضرت خواجہ (خان محمد) صاحب کی کوئی نظیر نہیں بے شراب معرفت سے مجرے ہوئے کامل و کمل سالک شیخ ہیں۔" سال

حضرت مولانامفتی محمودر حمة الله علیه کی حضرت اقدی سے عقیدت و محبت حضرت مولانامفتی محمودر حمة الله علیه في ارے بی فر مایا:
"آ پامام وقت بی اور آپ مجددی درباریس بمیشه بی آگر جے بیل"
ایک بار فر مایا:

" حضرت خواجه خان محمر صاحب بادشاه وقت میں ۔"

حضرت مولا نامحمر یوسف لدهیانوی رحمة الله علیه کی حضرت اقدس سے عقیدت ومحبت

حضرت مولاً نامحمد يوسف لدهيانوى رحمة الله عليه في حضرت كم بارت بين فرمايا: " حضرت خواجه قبله خان محمد صاحب اس وقت قطب الاقطاب بين ـ"

حضرت میان عبدالرشید المعروف "نوٹول والی سرکار کا اظہار عقیدت حضرت میان عبدالرشیدر تمة الله علیه اکثر فرمایا کرتے تھے: "حضرت خواجہ خان محم صاحب امام زمان ہوگئے۔" ممال

### مامنامه دارالعلوم ديوبند (مند) كي خدمات

جناب سيد احداز هرشاه قيصر بدير ما بهنامه دار العلوم ويوبند لكهة بين:

"مولانا خان محرصاحب- خافقاه سراجيه (كنديان مغربي پاكستان) برابررساله كي لي خريدار بيجيج رہتے ہيں-مولانا محموح نے رساله كي توسيج اشاعت كے ليے براكام كيا باس مبينة بھي تين خريدار مولانا نے مرحت فرمائے ہيں-"، ها

### رشدومدایت کے سرچشے

جناب حافظ لدهيانوي لكصة بي:

''بعض بزرگ ستیاں ایم ہوتی ہیں جن کی زندگی کا برتقش سنت رسول الله صلی الله علیہ وسلم كاروش ستارا موتا ہے۔ جن كى نشست و برخاست جن كے روز اند كے معمولات جن كى صورت وسیرت جن کی وضع قطع جن کالباس جن کار ہن سہن جن کی گفتگو غرضیک زندگی کے جس كوشے ير نگاہ ڈالياس ميں سيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم كى جھلك الباع سنت كے نقوش ویروی سرور کائنات صلی الله علیه وسلم کارنگ جلوه گر نظر آئے گا۔ بدیز رگ چلتے پھرتے وین کے پیکر زہدوتقوی کے مونے ایٹارومجت کی تغییریں اور خلق خدا کے لیے رشد و ہدایت كسر چشے مواكرتے ين كلوق خداكى بدايت كے ليے طول كام اور ليے چوڑے خطبات كى ضرورت نبیں ہوتی ان کی خاموثی اور تقوی کا کارنگ دلوں کو سخر کرتا چلاجاتا ہے۔ان کی وجہ سے دلوں کی کدورت دور ہوتی ہے ان کی نظر سے روح وجھم کی تمام آلائش فتم ہو جاتی ہیں-گناہوں کی گرد دامنوں سے جعر جاتی ہے۔ یہ فیضان نظر ہوتا ہے کدانسان کی وندگی عل انقلاب بریا ہوجاتا ہے- ان کی مجلس کا ایک ایک لحد زندگی کارخ بدلنے خیالات کا دھاما موڑنے اور رجوع الی اللہ کے لیے کافی ہوتا ہے۔ان کی نظر کیمیا اثر روحوں کو اجلا خیالات کو یا کیز داوراعمال کوصالح بناتی ہے۔ بیاموش تعلیم ید فیضان نظر بیتوجہ برایک کامقد رئیس ہوتی -اس کے لیے دل میں جنتو کی چنگاری اور طلب صادق کا ہونا ضروری ہے- اللہ تعالی کے مقبول

اور نیک بندوں سے کوئی زمانہ خالی نیس رہا۔۔۔ایس ہی بزرگ ہستیوں میں حضر مصولانا خان محمد صاحب (مدفلہ العالی) کی ذات ہابر کات ہے۔''کلے

## نويد بخت رسااورنظر فيض بخش

''اصلاح کے کی طریقے ہیں۔ گفتگو بھی ایک طریقہ ہے وعظ بھی ایک طریقہ ہے۔
خاموثی بھی ایک طریقہ ہے۔ بزرگوں کے ہرانداز میں بات کے رشتے کھلتے چلے جاتے ہیں۔
بات کبال سے کبال بڑنج گئے۔ یہ بھی حضرت کے ذکر کی برکت ہے۔ ہم بھی اس علق ( جُمع مریدین ) کا حصہ بن گئے اور اکتماب فیض میں مصروف ہوگئے۔ اس مر دیزرگ کی نظر بھی کھی اس فاقعت فیض کو بعتدر استطاعت فیض پہنچے رہا تھا۔ دلوں کی اجڑی ہوگئی و بوقت دنیا آباد ہورہی تھی۔

کتابی در س انسان بھول جاتا ہے خروف کی شناخت دلوں میں اتنا گہراا رئیس چھوڑتی الفاظ کو کلام کا یارائیس خافظ نسیان کا شکار ہوسکتا ہے۔ کتابی علم اپنی محدود دنیار کھتا ہے۔ مگر باطن کا علم الامحدود ہے اس سے زمین وآسان کے علوم کے درواز کے کمل جاتے ہیں۔ انسان خبر کی کاعلم الامحدود ہے اس سے زمین وآسان کے علوم کے درواز کے کمل جاتے ہیں۔ انسان خبر کی دنیا ہیں پہنچ جاتا ہے۔ مشاہدے کی لذت نصیب ہوتی ہے۔ بزرگوں کی ایک نظر سے قلب کی ماہیت بدل جاتی ہے۔ زندگی کے راہتے ہی جاتے ہیں عمل کی منزلیس آسان ہوجاتی ہیں۔ ماہیت بدل جاتی ہوتی ہے۔ اس ہوجاتی ہیں۔ ایک ہی نظر مخدوی حضرت مولانا خان محمرصا حب (مدخلہ العالی) کی ہوتی ہے۔ اس سے الی ہی نظر مخدوی حضرت مولانا خان محمرصا حب (مدخلہ العالی) کی ہوتی ہے۔ اس سے الی بی نظر مخدوی حضرت مولانا خان محمد صاحب (مدخلہ العالی) کی ہوتی ہے۔ اس سے ا

# حفزت اقدی کی مجلس میں حضرت مولا ناعبدالقا در رائے پوری قدس سرہ کی مجلس کے انوار

'' حضرت (مولا نا خان محمد صاحب- مدظله العالی) سے اجازت لے کروالی آیا۔گر اس صحبت کا سروررگ و پے بیس جاری و ساری ہو گیا۔ سرشاری کا عالم تھا' مدت کے بعد پیای آئیس ایک بزرگ کی زیارت سے سراب ہوئی تھیں۔ ان چند کھوں نے حضرت کے قرب کی خواہش اور ان کی صحبت بیس شرکت کی تمنا نے بیکل کرویا۔ بی جابتا تھا کہ فانی و نیا کی لذتوں' دنیوی مصروفیتوں اور دنیوی معاملات سے کنارہ کش ہوکر عمر کے باتی ایام خانقاہ کی پرسکون ایمان پر وراورروحانی فضایی بسر کروں مضرت کی صحبت سے فیض یاب ہوتارہوں - حضرت کی مجلس میں مجھے اپنے مربی ومرشد حضرت عبدالقاور رائے پوری نوراللہ مرقدہ کی مجلس کے افوار نظر آئے - ہرطرف وہی روحانی فضا وہی تعقوی و پر ہیزگاری کی علامتیں وہی سادگی وہی وہنا ہے دنیا سے بر بنبتی وہی متدین اشخاص وہی اجاع رسول اللہ سلی اللہ عابد وسلم کے نقوش نظر آئے - یہ می حضرت رحمة اللہ عابد کی آفر جا کمال مخصرت مقرب بارگاہ اللہی کے قدموں میں بیضنے کا شریف نصیب ہوا۔ معلوم ہوتا تھا کہ حضرت اقد سارہ کی بتائی ہوئی منزل ہے میں مسلک بعید میرے حضرت رحمة اللہ عابد کی بتائی ہوئی منزل ہے میں مسلک بعید میرے حضرت رحمة اللہ عابد کا تشریف نا ہوئی منزل ہے مسلک بعید میرے حضرت رحمة اللہ عابد کا تیائی ہوئی منزل ہے میں مسلک بعید میرے دخترت رحمة اللہ عابد کا قبا برایک ہی جادہ ایک ہی منزل ہے۔ اسے حضرت رائے پوری نوراللہ مرقدہ کوفیض ملا مسلک ہے۔ یہ خافقا می سلک ہے۔ اسے حضرت رائے پوری نوراللہ مرقدہ کوفیض ملا مسلک ہے جادہ والیک ہی منزل ہے۔ اسے حضرت رائے پوری نوراللہ مرقدہ کوفیض ملا مسلک ہے جادہ والیک ہی منزل ہے۔ اسے حضرت رائے پوری نوراللہ مرقدہ کوفیض ملا ہورائیک ہی جادہ والیہ ہی منزل ہے۔ اسے حضرت رائے پوری نوراللہ میں جادہ والیہ ہی منزل ہے۔ اسے حضرت رائے پوری نوراللہ می خافیات

### غباردل دهلنه كايقين

'' حضرت موالانا خان محد صاحب (مظالمال) سے طاقات کی تمنانے بکل کردیا۔
آخرایک روز رخت سفر با ندھا۔ خافقاہ سراجیہ کی حاضری کے لیے گھرے لکل پڑا۔ یہ جہاسفر تھا۔ گرمیر سے ساتھ تو خیالات کا بچوم تھا۔ میرے دل بین تو مجت کی قند پلیس جگمگاری تھیں استہ آرزوؤں کے حسین پچولوں سے مبک اٹھا۔ تصورات کی مخل بھی بوئی تھی۔ ذبن پر پہلی ملاقات کے نقوش تاباں بو گئے۔ اس تصور نے خلوت جاں بیس مسرت وشاد مانی کے فانوں روشن کر دیے کہ پھر وہی صحبت ہوگی۔ وہی کرم کی گھڑیاں لوٹ آ کیس گی۔ دل کا غبار وحل جائے گا۔ زندگی کواجا لے میسر آ کیس گے۔ خداجانے راستے میں مجت وعقیدت وارفکی وشیفتگی جائے گئے۔ چول کھے جنہوں نے مشام جان کوم بکایا'' ق

### خوشبوئ تقوي

"دعفرت كى زيارت كے ليے دل بتاب تھا-الك الك لحداثتياق زيارت زياده كر

ر ہاتھا۔نظرسوۓ درگلی تھی کدوہ رخ انورنظر آئے جس کی زیارت کے لیے آٹکھیں تر تی ہیں۔ آخر نماز مغرب کاوقت ہوا۔ حضرت اپنی قیام گاہ ہے تشریف لائے۔'' مسک

''طویل قامت' کشادہ پیشانی' متبسم لب' خاموش طبیعت سادگی کا مرقع الطافت کا پیکر' مجت وشفقت کا مرکز ایجر مشل ماہ کا مل طلوع ہوا آئے ، حضرت مختصری پگڑی بائد ھے ہوئے سے کندھے پررہ مال تہبنداورلہ باکر تالباس تھا-لباس کی سادگی بیس تقویٰ کی خوشہوشامل تھی۔ دروازے سے باہرزائرین اور خدام انظار بیس تھے-حضرت نے متبسم لیوں سے سب کی طرف دیکھا' دل کی کلی کھل آئی ۔ سب کوانتظار کا صلال گیا۔'' تا کے

## خشوع وخضوع اورمقام احسان

''زندگی میں کئی بزرگوں کی اقتدا میں نمازیں اداکی تھیں۔ بعض اوقات روحانی کیف ہمی حاصل ہوا۔ مگر حضرت (موالا نا خان مجم صاحب) کے نماز پڑھانے کے انداز نے ان کی شخصیت نمایاں کردی۔ ان تمین رکعتوں کی ادائیگی میں ان کے تقوی نے ان کی بزرگ کے پہلو نمایاں کردے۔ ای خشوع و خضوع کے ساتھ حضرت کو نماز اداکرتے و کی کرخدائے واحد و نقدوں کی عظمت اور جلال کے نقوش دل پر مرتبم ہو گئے۔ یہ خضوع و خشوع اور حضور قلب نقدوں کی عظمت اور جلال کے نقوش دل پر مرتبم ہو گئے۔ یہ خضوع و خشوع اور حضور قلب ''السلیدی فی ملوتی ملوتی محرفت نے نواز اے۔ ان کے قلوب میں کس درجہ خشیت پیدا کر خش قسمت انسانوں کو اپنی معرفت نے نواز اے۔ ان کے قلوب میں کس درجہ خشیت پیدا کر دی ہے۔ انتہائی سکون کے ساتھ درکوع و بچو دبور ہے ہے۔ معلوم ہوتا تھا کہ مقام احسان پر ہیں۔ حضورا کرم صلی انقد علیہ وسلم کی حدیث مبارک کی شیادت میں رہی تھی۔ جناب خاتم انبیون صلی حضورا کرم صلی انقد علیہ وسلم کی حدیث مبارک کی شیادت میں رہی تھی۔ جناب خاتم انبیون صلی و کھے رہے والے والے مقام میسر نہ آئے تو یوں خیال کرو کہ خالق کا نکات تنہیں دکھ درہا دکھے۔ بنائے مقام میسر نہ آئے تو یوں خیال کرو کہ خالق کا نکات تنہیں دکھ درہا ہے۔ بنائے۔ بنائے کہ ساتھ میسر نہ آئے تو یوں خیال کرو کہ خالق کا نکات تنہیں دکھ درہا ہے۔ بنائے۔ بنائے۔ بنائے مقام میسر نہ آئے تو یوں خیال کرو کہ خالق کا نکات تنہیں دکھ درہا ہے۔ بنائے۔ بنائے۔

# نعت رسول مقبول صلى الله عليه وسلم كى فر مائش

' حضرت (مولانا خان محرصاحب) نمازادا کر کے اپنے جمرے کے باہر تشریف فرما ہوئے۔ گری کا موہم تھا۔ بلکی بلکی ہوا تینے ہوئے جسموں کوراحت پہنچاری تھی۔ کھلی فضا بیل گری کا احساس تک نہیں تھا۔ حضرت کے اردگر ددورے آئے ہوئے مریدین اور معتقدین کا حلقہ تھا۔ وہی خاموثی وہی دلنشین سکوت تھا۔ جس کا اس مضمون کے آغاز میں ذکر کر چکا ہوں۔ اکتساب فیض ہور ہا تھا۔ حضرت نے مجھ سے نعت سنانے کی فرمائش کی۔ حضرت کی آواز پر حاضرین نے پول سرا ٹھایا جیسے کسی مقدس سفر سے لوئے ہوں۔ حضرت نے نعت تی۔ میرے حاضرین نے پول سرا ٹھایا جیسے کسی مقدس سفر سے لوئے ہوں۔ حضرت نے نعت تی۔ میرے دامن میں سعادتوں کے خزانے سے آئے میرے لیے انتہائی اعزاز کی بات تھی کہ اہل دل حضرات کے حلقے میں ایک خدار سیدہ بزرگ کی موجودگی میں بارگاہ درسالت (مسلی اللہ علیہ وسلم) میں اپنا نذران اپنا ہدید نعت ہیں کروں نیہ بابر کت مجلس نماز عشا تک جاری رہی۔ حضرت تو جند جیلے ارشاد فرماتے۔ پھر مراتے کی کی کیفیت طاری ہوتی جاتی۔ اس مجلس کا افتقام اذان کی تو در ہوا۔ ''ھی

# نعت رسول مقبول صلى الله عليه وسلم كے بعد وعافر مانا

جناب حافظ لدهيانوي رقم طرازين:

"خطرت مولانا خان محمد صاحب مدظله العالی میرے فریب خانے پر شیح کے ناشتے پر تشریف لائے - خدام اور مریدین ساتھ تھے - بیس نے اپ تازہ نعتیہ مجموعہ" نشید حضوری" کی ایک طویل نعت "واردات دل" کے عنوان سے حضرت کی خدمت بیس چیش کی - بیا لیک طویل نعت در مجوری اور محروی زیارت دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تاثر ات لیے ہوئے تھی - حضرت نے نہایت محویہ سے عالم بیس نعت ساعت فرمائی ۔ مدینہ منورہ کی حاضری کی ترقیب اظلوں کی صورت بیس رونما ہوئی - حضرت کی آئیسیں اظلور ہوگئیں - مجھ پر دفت کا عالم تھا۔ اظلوں میں بھیلے ہوئے اشعار حضرت کی خدمت بیس چیش کر رہا تھا۔ اہل مجلس رور ہے تھا۔ اظلوں بیس بھیلے ہوئے اشعار حضرت کی خدمت بیس چیش کر رہا تھا۔ اہل مجلس رور ہے

تھے۔ حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے محبت نے اشکوں کا روپ دھارلیا۔ نعت کے اشعار دلوں کی دھڑ کن بن گئے۔ اس طویل نعت کے چنداشعار درج کررہا ہوں تا کہ قاری بھی اس کیفیت سے لطف اندوز ہو سکے۔ شایدان اشعار پراس کا کوئی آنسو بارگاہ نبوی سلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کا سبب بن جائے:

سوز غم فراق سے ہوں چور آج تک یس رہ گیا' بزار دہاں کارواں گئے غربت کی جھاکوااج ہے اے رحمت تمام جھ پر ہے آ شکار مرا سارا حال زار بر شعر میری نعت کا ہے مظہر کرم کلھ دیں صغوراذن صغوری بھی میرےنام بھے سے بشر کو تیری مجت عطا ہوئی میں کس زبال سے شکر تر سے لطف کا کروں میں کس زبال سے شکر تر سے لطف کا کروں کیا کم کروں ہے میری زبال خوذکر ہے کیا کم کروں ہے میری زبال خوذکر ہے بھے کو بھی اپنے لطف سے سرشار کچھے آ قا مرے نصیب قیام تجاز ہو واصل جائے می خور میں میری سیاہ رات واصل جائے می خور میں میری سیاہ رات یں ایک برنسیب کہ ہوں دور آئ تک
اس عمر کے پچاس برس رائیگاں گے
یہ ب نوا فقیر بھی ہے آپ کا غلام
اس کی بساط تیری ٹا کر سکے رقم
محمد کو عطا ہوئی ہے جو کیفیت کلام
آ تکھوں کو نور دل کو بھیرت عطا ہوئی
میری زبان گئ ہے جو یہ نعت جنوں
میری زبان گئ ہے محدود فکر ہے
میری زبان گئ ہے اس طرف بھی اگرچٹم النات

ای انعت کے سرے قریب اشعارای سوز و دردمندی کے آئید دار تھے۔ نعت خم ہوئی حضرت کچھ دیر فاموش رے ایک بارنظرا شاکر میری طرف دیکھا بیریری نعت کی حسیس تریں دادھی - بیا کی نظر ہے۔ دادھی - بیا کی نظر ہے۔ دادھی - بیا کی نظر ہے۔ حائداز لیے ہوئے تھی - سب اہل محفل اس دادھی شامل نظر ہے۔ حضرت نے فلاف معمول طویل دعا کی مقبولیت کے لحات ہے۔ فاموش دعا کا ہر لحمد باب اثر تک بھی گیا۔ درباراقدی میں حاضری کی ترقب در درمچوری اور محروی کی تفییر بن گیا۔ دعا کے دوران بی سکوں داطمینان کی کیفیت پیدا ہوگئے۔ یوں محسوس بواجیے حضوری کا مرش دہ ساز با کے دوران بی سکوں داطمینان کی کیفیت پیدا ہوگئے۔ یوں محسوس بواجیے حضوری کا مرش دہ ساز با میں کی دوران بی سکوں داخری کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں۔ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مولی کے دوران اور کی فراق و مجوری کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں۔ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک میں اس کی سے دوران میں اللہ علیہ وسلم میں ایک کیفیت کی کھڑیاں ختم ہونے والی ہیں۔ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں میں مولی کی کھڑیاں کو میں کی کھڑیاں کی کھڑیاں کو کھڑی کی کھڑیاں کو کھڑیاں کو کھڑیاں کی کھڑیاں کو کھڑی کی کھڑیاں کھڑیاں کو کھڑی کی کھڑیاں کو کھڑیاں کی کھڑیاں کو کھڑی کی کھڑیاں کو کھڑیاں کو کھڑیاں کو کھڑیاں کو کھڑیاں کو کھڑیاں کی کھڑیاں کو کھڑی کی کھڑیاں کو کھڑیاں کو کھڑیاں کو کھڑی کی کھڑیاں کو کھڑی کے کھڑیاں کو کھڑی کھڑی کو کھڑیاں کو کھڑیاں کو کھڑی کے کھڑی کو کھڑیاں کو کھڑیاں کو کھڑیاں کو کھڑی کو کھڑیاں کو کھڑیاں کو کھڑی کے کھڑیاں کو کھڑی کے کھڑی کو کھڑی کے کھڑی کو کھڑی کو کھڑی کو کھڑی کو کھڑی کے کھڑی کو کھڑی کے کھڑی کے کھڑی کو کھڑی کو کھڑی کو کھڑی کے کھڑی کے کھڑی کے کھڑی کو کھڑی کے کھڑی کو کھڑی کے کھڑی کے کھڑی کے کھڑی کو کھڑی کے کھڑی کو کھڑی کے کھڑی کو کھڑی کے کھڑی کے کھڑی کو کھڑی کے کھڑی کے کھڑی کے کھڑی کے

حضوری کا وقت قریب ہے۔ میراجم خوشہو کے جھو کئے سے معطر ہوگیا۔ یہ کامرانی اور قبولیت دعا کی نشانی تھی۔ حضرت نے دعا کے بعد مسکرات ہوئے میری طرف دیکھا' یہ مسکراہٹ مبارک یاد معلوم ہوئی۔ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اور حضرت کی دعا کے فیل ای سال جج کی معاوت نصیب ہوئی اور جناب رسالت ما بسلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ واقد س پر حاضری کا شرف نصیب ہوا۔ الکھ

## مقرب باركاه البي اورمرجع خلائق شخصيت

جناب حافظ لدهيانوى ايك اورجكد لكصة بين:

" حضرت مولانا خان محدصاحب (مد ظلرالعالی) کی رفاقت می صفرت مجددالف ال نورالله مرقده کورس مبارک میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی - حضرت خانقاه (مجددیہ)

کایک کرے میں قیام پذیر ہوئے - حضرت کے ہمراہ چند محققدین تھے - حضرت کی خدمت میں دور دراز جگہوں ہے آئے ہوئے لوگ حاضر ہوتے - بعض اوقات کرہ زائرین ہے ہر جاتا - ملاقاتی خاموثی ہے حضرت کی خدمت میں حاضر رہے حضرت اپنے ہی عالم میں ہوتے گر ہر خض محسوس کرتا کہ وہ حضرت می حدمت میں حاضر رہے حضرت اپنے ہی عالم میں ہوتے گر ہر خض محسوس کرتا کہ وہ حضرت مجددالف الی رحمت الله علیہ کے مزار پر ایک مقرب بارگاہ الی سے اکتساب فیض کر رہا ہے - دوران قیام حضرت کی شخصیت مرجع خلائق بی رہی - " کے کہ حضرت کو دوحائی دفیتہ ہاتھ دگا ہے - ہم نے حضرت کی معیت میں دوسرے مزادات پر بھی حاضری دی - حضرت مزاد پر بھی دیم مزادات پر بھی حاضری دی - حضرت مزاد پر بھی دیم مزادات پر بھی حاضری دی - حضرت مزاد پر بھی دیم مزاد اپر بھی منظم ہوتا روحوں کا انصال ہورہا ہے گافتگو ہورت کی حجاس جگر گئی مؤدب ہوکر بیشے مورتی ہے اکتساب فیض ہورہا ہے - ختم شریف میں حضرت کو جہاں جگر گئی مؤدب ہوکر جیشر سے کے حکر بہت می نظم ہوتا کی مواقع ہی انگر ہو کہاں جگر گئی مؤدب ہوکر جیشر کے ۔ گر بہت می نگاہوں کامر کر حضرت کی شخصیت دیں - " کسی کی میک کی میں کامر کر حضرت کی شخصیت دیں - انگر بیت کا نگاہوں کامر کر حضرت کی شخصیت دیں - " کسی کی کامور کی کامی کی کامور کی ہوئی کامور کی کامی کی کامور کی کامور کامور کامور کی کامورت کی کامور کی کامور کی کامورت کی کامور کی کی کی کی کرنے کامور کی کامورت کی کی کامورت کی کامورت کی کامورت کی کامورت کی کامورت کی کی کی کامورت کی کی کی کی کامورت کی کی کی کامورت کی کام

#### زيارت مزارات مقدسه

جناب محداشفاق الله واجد مجدوى لكصة بين:

آپ ہرسال امام سلسلہ قیوم زمال حضرت مجدد الف ٹانی شخ اجرسر ہندی قدی مرہ کے مزار پر قدم ہوی کے لیے جاتے ہیں۔ صدسالہ تقریبات دارالعلوم دیو بند (ہندوستان) میں شرکت کے لیے عازم سفرہوئے۔ دبلی میں حضرت شخ غلام علی دبلوی قدی سرہ کی خانقاہ شریف میں قیام فرمایا۔ بعد از ال حضرت خواجہ محرباتی باللہ قدی سرہ محدث توجہ ذلا م اللہ بین اولیا قدی سرہ محدث توجہ فلام اللہ بین اولیا قدی سرہ محدث امیر خسر قراد اور قطب اللہ قطاب حضرت خواجہ قطب اللہ بین بختیار کا کی قدی سرہ کے مزادات ہر حاضری دی۔

ایک بارسڑک کے ذریعے عازم مج ہوئے تو بغدادشریف جائے کا خصوصی عزم فر مایا اوز محبوب سجانی حضرت شخصی عبدالقا در جیلانی قدس سرہ کے حزار پر انوار کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے - چندروز بغداد میں قیام فر مایا اور ہرروز نمازعشاء کے بعد محبوب بحانی قدس سرہ کے حزار مبارک کی زیارت سے مشرف ہوتے رہے۔

ای سفری بغدادشریف سے بارہ کلومیٹر دور حضرت سلمان فاری قدس سرہ کے مزار مبارک کی زیارت کاشرف حاصل کیا - زیارت کے بعد حضرت سلمان فاری قدس سرہ کے مزار مبارک پر مراقبہ فر مایا اور بعد ازاں اپنے احباب سے فرمایا: "کاش خانقاہ شریف کی ذمہ داریاں بھے پر نہ ہوتی اور دوسائقی میر سے ساتھ ہوتے - تمام زندگی حضرت سلمان فاری کی خدمت میں مراقبوں میں گزاردیتا - " ایک کے

آ پ جب بھی خانقاہ سراجی شریف سے سفر پردواند ہوتے ہیں آؤ گھرے تیارہ وکرآتے ہی سید ہے سز ارات (حضرات کرام) خانقاہ شریف پر حاضری دیتے ہیں۔ اس کے بعد سفر پردوائی ہوتی ہے۔ ای طرح جب بھی سفر سے والہی تشریف لاتے ہیں آو (اول) مزارات (حضرات کرامؓ) خانقاہ شریف پر حاضر ہوتے ہیں اور پھراندرون خانہ تشریف فریا ہوتے ہیں۔ \* گ

### اعتدال يبندي

حضرت امام طريقت خواجه خان محمد صاحب دامت بركاتهم مذبها حفى المسلك بين اور

مشر با نقشدى مجددى طريقه جي-اعتدال پندطيعت ركھتے جي انشدد كے بالكل حاى نہيں-آپ فرمايا كرتے جي "بعض فروى مسائل پرخود عمل كرتا موں اور ساتھيوں ئيس كہتا- بعض فروى مسائل پر ساتھى عمل كر ليتے جي خود نہيں كرتا- "اك

### تعلیٰ سےاجتناب

آپ کے حاقہ ،عقیدت بیں تمام مسالک کے لوگ شامل ہیں۔حضرت خواجہ کی مجلس میں بینھیں اتعالی کی بات آپ کی زبان نے بیس می گئیں۔احوال کے اخفا ،کو بہت پسند کرتے ہیں۔ لاکھوں باتیں جوش دلانے کی کرتے جائیں 'سوال ہی پیدائیس ہوتا کہ آپ کا سیندمبارک جوش میں آگر باطن کی کوئی خبر دے۔ ''کھ

### طرز كلام اورخور دونوش

مجان میں کھانا کھائیں یا تنہائی میں اسکیے ہی اوش فرمائیں 'ملقہ زندگی کوچش نظر رکھتے ہیں۔ اکثر و چشتر خاموش ہی رہتے ہیں۔ بہت کم بات کرتے ہیں۔ خدام نے کوئی سوال کیا ' مختر ساجواب دے دیا۔ البت اگر کوئی طریقہ مجد دیہ کے بارے میں پوچھے تو اس کو تفصیل کے ساتھ بات سمجھاتے ہیں۔ بات پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ خادموں کی تربیت مجدد کی طریقے کے میں مطابق فرماتے ہیں۔

### معمولات مبارك

آپ بمیشد نماز ، جگاند جماعت سے اداکرتے ہیں۔ جب ضعف بدن نہیں بڑھا تھا تو تمام نمازوں کی امامت آپ خودی کراتے تھے۔ لجر کی منتیں گھر پرادافر ماتے ہیں۔

٢٣٧ - تاريخ وتذكره خافقاه مراجيه

## نماز فجراورختم خواجگان

نماز فجر کے بعد ختم خواجگان نقشیندیہ صلقہ کی صورت میں پڑھتے ہیں۔ پھراپ ججرہ مبارک میں تشریف فرماہوتے ہیں۔

#### مراقبه

خدام کے ساتھ مراقبہ کرتے ہیں۔ تمام خدام کوتوجہ باطنی سے نوازتے ہیں۔ مراقبہ کا معمول سفر و معنر میں جاری رہتا ہے۔ ادائیگی فرائض کے بعد حضرات مجدد میں کے زویک مراقبہ ہی اصل راس المال ہے۔ جن ساتھیوں نے جانا ہوتا ہے ان کواپٹی دعاؤں سے رخصت فرماتے ہیں۔

ناشته

اس كے بعد حولى ميس (كر) تشريف لےجاتے ہيں-

خطوط کے جواب

9 بے کے قریب دوبارہ زیب مند ہوتے ہیں- خادموں کو خطوط کے جواب اپنا ہاتھ سے تحریر فرماتے ہیں-

دويبركا كهانااور قيلوله

١٢ بجدن كے كھانا تناول فرماتے ہيں پھردو پېر قبلول فرماتے ہيں۔

نمازظير

نمازظہرے پہلے مواک کے ساتھ وضو بناتے ہیں- چار رکعت سنت گر پر ہی اوا

٣٣٧ - تاريخ وتذكره خافقاه مراجيه

فرہاتے ہیں- پہلے آپ سنت اداکرنے کے بعد طاوت کلام مجید کیا کرتے تھے-ختم مجددی اور ختم معصوی

نمازظمر مجدیں اداکرنے کے بعد ختم مجددی اور ختم معصوی پڑھاتے ہیں- حلقہ میں توجہ باطنی بھی جاری رکھتے ہیں- اپنے کرے میں تشریف لاتے ہیں- تلوق خدا سے ملتے ہیں اور ان کے سائل پوری توجہ سے منتے ہیں-

> نمازعصر اورختم خواجگان نمازعصر کے بعد نتم خواجگان پڑھاتے ہیں-نماز مغرب

نماز مغرب کے لیے مسواک کے ساتھ وضو نیا کرتے ہیں۔ بعد نماز مغرب پہلے آپ اپ ججر دمبارک میں تشریف فرماتے ہوتے تھے۔اب آپ سیدھا حویلی چلے نجاتے ہیں۔

نمازعشاء

نمازعشاء کے بعد پچھ در کے لیے ساتھیوں میں جیٹھتے ہیں اور توجہ باطنی ان پر فر ماتے ہیں۔

### نينداور نماز تهجد

رات دی بج کے قریب اندرون خاند تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ سوتے بہت ہی کم ہیں۔وقت تبجد جا گتے ہیں۔مسواک کے ساتھ وضوتاز و بناتے ہیں۔ پھراپ رب جلیل وکریم سے محوراز و نیاز ہوجاتے ہیں۔

٣٣٨ - تاريخ وتذكره خافقاه مراجيه

### كهانے كامعمول

آپ کھانا بہت کم تناول فرماتے ہیں۔آپ کی زبان مبارک ہے بھی پنیس سنا کہ فلاں چیز کودل چاہتا ہے۔کھانے میں کوئی چیز ناپسند نہیں۔

## كسى كوتكليف بنددينا

آپ کو کھانی کی تکلیف بہت رہتی تھی۔ سفر میں خادموں کے باں دعوت ہوتی۔ دستر خوان پر جاول لگا دیے جاتے تو خاموثی ہے آپ کھا لیتے ہیں۔ خود تکلیف برداشت کرتے لیکن کبھی بھی صاحب خاند کی دل فلکن نہیں فر مائی۔

### حائے نوشی

ناشتہ پراچھی جائے ہوتو دو کپ نوش فرماتے ہیں۔عصرانہ کی جائے پر بھی دو ہی کپ نوش فرماتے ہیں۔

#### سوتے وقت

رات وقے وقت گرم دودھ کا گلاس پندفر ماتے ہیں۔ بستر پر لیٹ کرایک تبیج استغفار کی ضرور پڑھتے ہیں۔

### بركام مي اتباع سنت

آپ ہرکام دائیں طرف ہے کرتے ہیں۔ تمیض پہنی ہوتو پہلے دایاں بازو ہی ڈالیں گے۔ شلواردائیں پاؤں ہے، پہنچ ہیں۔ تمیض اتارتے ہوئے پہلے دایاں بازو تکا لتے ہیں۔ پھر بایاں بازو۔ اس طرح شلوار تکا لتے ہوئے بایاں پاؤں پہلے بھر دایاں پاؤں تکا لتے ہیں۔ پاؤں میں جوتا التے ہوئے بایاں پاؤں میں جوتا ہے یاؤں باہر تکا لتے ہیں۔ جوتا ہے پاؤں باہر تکا لتے

ہوئے ہایاں پاؤں پہلے باہرر کھتے ہیں۔ مجردایاں پاؤں باہر نکالتے ہیں۔ استجامیں ڈھیلہ مٹی کا استعال فرماتے ہیں۔ سفر وحضر میں مٹی کے ڈھیلے ساتھ رکھتے ہیں۔ جب سے ٹیشو پیپر مارکٹ میں دستیاب ہے'اباس کا استعال فرماتے ہیں۔ ۵۵

### لباسمبارك

آپاباس سفیدی پندفرهاتے ہیں۔ زیادہ تر چادر (تہبند) باندھتے ہیں۔ تمیش سفید استعال فرماتے ہیں۔ جادرنگ داریھی ہوتو کوئی بات نہیں۔ سردیوں میں ایک رنگ کا گرم شلوار تمیش بھی استعال فرمالیتے ہیں۔ موسم گرماہو یا سردآپ سر پر پگڑی ضرور باندھتے ہیں۔ گڑی کا شمار ضرور چھوڑتے ہیں۔ بہمی بھی کپڑے کی ٹو بی بھی سر پررکھتے ہیں۔ لباس صاف ستحراپ ندفرماتے ہیں۔ ایک عدورومال کندھے پر ہمیشہ ہی رہتا ہے۔ چلتے ہوئے دست اقدی میں چیڑی ضرور رکھتے ہیں۔ ا

## بإطنى انواركى بإرش اور بنده نوازي

مجلس میں توجہ وباطنی کی ہارش سب پر برابر فر ماتے ہیں (اراد تمند حاضرین) امیر ہوں یا غریب سب سے بکسال سلوک سے چیش آتے ہیں-

رد ول رکھتے ہیں۔ خدام کے ناگفتہ بہ حالات من کر پریشان ہو جاتے ہیں اپنے ساتھیوں (احباب وعقیدت مندول) کی ظاہری و باطفی ترتی پر بہت خوش ہوتے ہیں۔ اپنے مشائخ کے طریقہ کے مین مطابق زندگی بسر فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں'' جتنا کوئی طریقہ پاک ہے دور ہوگا' برکتیں بھی اتنی ہی کم نصیب ہوں گی۔'' کھ

## حضرت اقدس بحثيت عادل باب

آپ اپنی اولا ویس عدل کے ساتھ برتاؤ فرماتے ہیں۔ آپ سب سے مکسال برتاؤ فرماتے ہیں۔ صاجز اوہ عزیز احمد صاحب بوے صاجز ادے ہیں جب تک آنمحتر م دارالعلوم

٢٨٠٠ - ارخ وتذكره خانقاه سراجيه

کیروالا-ملتان میں زراقلیم رہے ہیں حضرت اقدی دہاں چھوڑنے خود ساتھ تشریف لے جاتے - صاحبز ادہ محترم نے جب گھر آٹا ہوتا تو آپ خود کیروالا لینے کے لیے تشریف لے جاتے - صاحبز ادہ خلیل احمد صاحب صاحبز ادہ رشید احمد صاحب صاحبز ادہ خیل احمد صاحب صاحبز ادہ نجیب احمد صاحب کے ساتھ بھی یہی عمل روا رکھا۔ جج پر باری ہاری تمام صاحبز ادگان گرای کوان کے اہل خانہ کرام کے ہمراہ ساتھ لے گئے ہیں۔ آپ اپنی اولا دبہت زیادہ شخص مہر بان ہیں کھی

## حضرت مخدوم زمان كاعزيزوا قارب سي حسن سلوك

آپ کا پنتوزوا قارب کے ساتھ مثالی شم کاسلوک ہے تمام عزیزوں کی اولا دوں پر دست شفقت رکھا ہوا ہے۔ ان کی ضروریات کا خیال بمیشہ کرتے ہیں۔ عزیز وا قارب کے کاموں کی غرض سے خود متعلقہ آ دمی کے پاس جاتے ہیں۔ چھوٹے بھائی جناب ملک مجمہ افضل رحمة اللہ علیہ (ماا اپریل ادوری) کے ساتھ مثالی برتاؤ رہا ہے۔ خاتی امور میں ان کو بمیشہ ساتھ در کھتے تھے۔ بھائی سے مثالی حسن سلوک فرماتے تھے اور آپ کے برادرمحتر م بھی آپ کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ بھائی سے مثالی حسن سلوک فرماتے تھے اور آپ کے برادرمحتر م بھی آپ کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ فیل

# اولا وشيخ اوراسا تذه كاادب

آپ نے سولہ بڑک تک اپنے شیخ و مرشد ٹائب قیوم زمان حضرت مولانا محمد عبداللہ لدھیانوی کی خدمت کی-اپنے شیخ کرم کے ادب کا بیھال تھا کہ جب بھی انہوں نے آپ کو یاد کیانو (پاس ادب سے )آپ کارنگ زرد پڑ جاتا تھا-

آپ نے اپنے شیخ مکرم کے دصال مبارک کے بعدان کی اولاد کا بمیشدا کرام واحرّ ام کیا- حضرت صاحبز ادہ محمد عابد مرحوم ومخفور کا بہت ہی اکرام کیا کرتے - سفر وحضر میں ان کو ساتھ رکھتے - صاحبز ادہ مرحوم ومخفور نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی ہوئی تھی۔ لہٰذاوہ بھی بمیشہ ایک خادم کی حیثیت ہے آپ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ حضرت اقدی نے اپ مرشدزادہ کااحترام اپنے شخ مکرم کی نسبت ہے بھی کیااورا پٹی اولاد کی مانند بھی سلوک روار کھا۔ ای طرح اپنے شخ مکرم کی صاحبزادی محتر مہ کے ساتھ بھی اپنی بیٹی جیساسلوک فرماتے ہیں۔ آپ اپنے اساتذہ کی اولاد کا بھی ہمیشداحترام فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد یوسف

بوری رحمة الله کے صاحبر اوے حضرت محمد بوری رحمة الله علیه جب بھی خانقاه سراجی تشریف لات خفرت اقدس ان کا بہت احترام فرماتے - ای طرح مولانا سیداسد مدنی مدخلد (انڈیا) کا بھی بہت احترام فرماتے ہیں - امام الحدیث حضرت مولانا سید محمد انور شاہ تشمیری قدس سروکی اولاد گو حضرت اقدس سے بیعت ہے لیکن اپنے استاد کرم کی اولاد کے ناطے سے ان کا بہت احرام فرماتے ہیں - فق

الرسلین صلی القد علیہ وسلم کے پروانوں کا جلسہ تھا۔ حضرت بنوری کرا چی ہے تشریف الے ،
الرسلین صلی القد علیہ وسلم کے پروانوں کا جلسہ تھا۔ حضرت بنوری کرا چی ہے تشریف الے ،
مفتی زین العابدین صاحب کی رہائش گاہ پر قیام پذیر تھے۔ حضرت مخدوم زمان خواجہ خواجگان
فان محمد مظلما ہے استاد مکرم کی زیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت بنوری نے کھڑے
ہوکر آپ کا استقبال کیا۔ آپ حضرت بنوری کے سامنے دوزانو ہوکر بیٹھ گئے۔ امام الحدیث
حضرت بنوری نے آپ سے فرمایا۔ آپ ایسانہ کریں لیکن حضرت خواجہ مدظلہ دوزانو ہی جمیفے
دے رہا گفتگو کے بعد مجلس برخاست ہوئی۔ حضرت علامہ سید بنوری مجلس سے جانے کے لیے
دونوں حضرت بنوری کا جوتا اٹھایا اوران کے سامنے دکھا۔ انہوں نے کچھ بھی نہ کہا۔
دونوں حضرت بنوری کے والوداع کہنے کے لیے باہر تشریف لائے۔ بوقت رخصت
حضرت بنوری نے آپ سے دعا کی درخواست کی۔ ای

# حضرت مولا ناسید محمد یوسف بنوری رحمة الله علیه «مشفق استاداور محسن ومحترم بزرگ"

حضرت موالانا خان محر بسط الله ظليم العالى في حضرت موالانا سيدمجر بوسف بنورى رحمة الله عليه كالم عن ايك مضمون ان كو وصال كر بعد تحرير فرمايا اورمفت روزه" خدام

الدين" كايد يرصاحب كويميج وقت كرامي نامه من تحريفرمايا:

"یاوفرمانی کاشکریہ-آپ کومعلوم ہے کہ فقیراہل قلم میں ہے نیس- نہ کبھی اس طرح کی تحریروں کا بالعموم انفاق ہوتا ہے لیکن حضرت مولا نا ہنوری فقیر کے مشفق استاد بھی تھے اور محسن و محتر م ہزرگ بھی اس لیے چند سطور پیش خدمت ہیں۔ پہند آ جا نیس تو درج رسالہ فرمادیں ورنہ "کالائے بد بریش خاوند-" اق

'' حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری بن حضرت سید محد زکریا بنوری رحمهم الله تعالی فقیر کے مشفق استاد شخصا ورشفقت ومحبت سے اپنا خادم اور ساتھی بھی تصور فریاتے ہتھے۔ نا کے نا میش میش میش

و دہنس کھیفورانی چیر داور میٹھی پیٹھی رس مجری ہاتیں جو کا نوں میں شیریٹی گھول دیتی تھیں اور دل و د ماغ کورٹر کی و تاز گی بخشی تھیں۔ تو ان کو'' رحمۃ اللہ علیہ'' لکھنے ہے دکھ ہوتا ہے۔ لیکن جب سب نے اس رائے پر چلنا ہے تو اس شعر میں کوئی جدت اور ندرت ہاتی نہیں رہ جاتی:

> بر آ نک زاد بنا چار بایش نوشید زجام دهرم کُلُ مَنْ عَلَيْهَا فَان

بهرحال دعا ب كه "رحمه الله رحمة واسعة" فقيركوشوال و الساج عشعبان ١٣٦١ ها تك جامعه اسلاميه و البحيل ضلع سورت (الله يا) مين حضرت مولانا مرحوم سيسبعه معلقه مقامات حريرى اوراد في متوسطات برهينه كالقاق بواقعا-

۱۳۵۵ ایر ۱۳۵۱ میل حضرت سیدی و مرشدی مولانا محد عبدالله صاحب نورالله مرقده و انشین قیوم زمان حضرت مولانا ابوالسعد احمد خان صاحب رحمة الله عایه بانی خانقاه سراجیه کندیال ضلع میا نوالی کے وصال کے بعد خانقاه سراجیه کی خدمت کا بوجی جب فقیر کے کندھوں پر آپڑا تو اس کے بعد ایک و فعد حضرت مولانا مرحوم خانقاه شریف رونق افروز ہوئے -سوئے قسمت سے فقیر ہری بور ہزارہ کے سفر پر تھا - خانقاه شریف سے دائیتی پر حضرت مولانا بھی اپنے محترم واماومولانا محترم واماومولانا محترم واماومولانا محترم واماومولانا محترم واماومولانا محترم الدین صاحب کو طف ہری بوری ہزارہ تشریف النے تو وہاں ہری بورک موضع ورویش میں قاضی محترش الدین صاحب کے مکان پر فقیر کو طفے تشریف لائے اور بوی

بی چاہتا ہے کہ ملمی کام کے لیے آ دمی خانقاہ شریف میں آ جائے کیونکہ ہرطرح کا سکون اور یکسوئی جس طرح وہاں میسر ہے کراچی جیسے معروف شہر میں اس کا نصور بھی نہیں ہوسکتا۔ پھر جبکہ اتناعظیم اور جامع کتب خانہ بھی دسترس میں ہو۔

پاکستان کے الل علم بلکہ عوام تک کو معلوم ہے کہ حضرت موانا نا بنوری پورے عالم اسلام کی چندا ہم شخصیتوں میں سے ایک سخے بڑے بڑے نوشیم علمی اور تصنیفی و قدر کی کام انجام دیے۔ مجمی ہونے کے باو جود عربی پروہ درسترس تھی کہ دمشق و قاہرہ بلکہ مکہ مرمہ و مدینہ منورہ کے ادیب علماء موانا ناکی روال عربی تو بری ولچی اور توجہ سے سنتے تھے اور موانا ناکے ایک ایک جملے پر بے ساختہ جھوم مجموع کر داود ہے تھے۔

اور باین عظیم کمالات قابلیت و مقبولیت مولانا کی خاص بات پیتمی کدکوئی دنیاوی جائیداد خبیس چیوڑی اور کمال بنشسی کی حدید ہے کہ جامعدا سلامیداور جامع مجد نیوٹاؤن کرا چی کی عظیم محمارات کے بانی نے ان محمارات بر تولاکھوں روپے خرچ کر ڈالے مگر اپنا ذاتی جمونپڑا تک بنانے کی ند فرصت ملی ند و سعت! مدت العمر ایک اینٹ پر دوسری اینٹ تک رکھنے کی نوبت ہی ند آئی - تقریبا ۲ فٹ چوڑا اور ۸ فٹ لمبا کر و مولانا کا کمرہ طعام بھی کھر پی کمرہ ملاقات (ڈائنٹ روم) بھی تھا و کھر یہی کمرہ دارالتصنیف بھی تھا عظیم علمی تصنیفات ای ملاقات (ڈائنٹ روم) بھی تھا اور پھر یہی کمرہ دارالتصنیف بھی تھا عظیم علمی تصنیفات ای

دین اور خدمت دین حضرت مولانا کا اور حسنا چھونا تھا۔ حتی کر سفر آخرت بھی ایک دینی سفر کے سلسلے میں چیش آیا کداسلامی مشاورتی کونسل کے اجلاس میں شمولیت کے لیے راولپنڈی تخریف لائے تھے اور دین کی راہ میں غریب الوطنی کی وفات حسرت آیات سے دو چار ہوئے ۔ ہزاروں اشکبار آ کھوں نے راولپنڈی میں نماز جناز داداکی اور لاکھوں جگر فگار سینوں نے کتاب وسنت کی اس امانت کوسید وزمین کے اندر مستورکیا:

رتبہ بلند ملا جس کو مل عمیا جر ہو الہوس کے واسطے دار و رس کبال عق

٣٣٣ \_\_\_\_\_ تاريخ وتذكره خافقاه سراجيه

# " अ अंदर् व देव वा मि

## حضرت مولا نامفتی محمودر حمة الله علیه کے بارے میں حضرت اقدس کا اظہار خیال

مفتی صاحب میرے فدوم و کرم تھے۔ان نے تعلق بھی پرانا تھااور رشتہ بھی قدیم۔
پہلی ملا قات ال 19 میں ہوئی - حضرت والامحترم اس وقت بقید حیات تھے۔مفتی صاحب کو
انہوں نے کندیاں شریف بلایا تھا۔ ان کی آ مدیباں ایک فق ہے کے سلسلے میں ہوئی تھی۔
ہمارے یہاں دو خاندانوں کا مسلم طلاق پر باہمی جھڑا تھا۔ ایک عورت کو طلاق ہوئی۔ ایک
فریق کہتا تھا طلاق ہوگئی ہا ور دوہرااس سے مختلف موقف رکھتا تھا۔علاق کے علائے کرام
اور مفتیان عظام اس مسلے پر اپنی رائے چش کر چکے تھے لیکن جھڑا نتم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔
فالبا بدلوگ حضرت کے پاس بدیو چھنے کے لیے آ کے کدان کی نظر میں جومفتی سب سے زیادہ
قابل اعتاد ہواس کانام پند بتادیں۔حضرت نے مفتی محمود کانام تجویز کیااور خود بی ان کو کندیاں
شریف اپنامہمان بنا کر بلایا۔

مفتی محود صاحب نے مقامی علاء ہے بات چیت کی فریقین کا موقف معلوم کیا پھر فریقین کی براہ راست بات بی ان کے موجودہ اور سابق موقف کا مواز نہ کیا۔ پھر جب وہ ایک نتیج پر پہنچ گئے تو اپنا آخری فیصلہ سنا دیا ۔ ان کا فیصلہ وہی تھا جود وسرے علاء پہلے دے چکے تھے لیکن طریق معلومات اور طرز استدلال انو کھا تھا۔ چونکہ وہ اس وقت نوجوان تھے زیادہ پختہ ممر نہیں تھے اس لیے مقامی علاء بی ان کی ذات موضوع گفتگو بن گئی۔ اس بحث بیں ان کے معاصرین ان کی علمی لیافت پر اظہار جرت کررہ ہے تھے۔ بعض حضرات نے ہمارے حضرت میں ان کے معاصرین ان کی علمی لیافت پر اظہار جرت کررہ ہے۔ بعض حضرات نے ہمارے حضرت علاء کو سے سوال کیا کہ آپ کی نظر امتحاب ان پر پڑنے کا کیا سب ہے؟ حضرت نے اس وقت علاء کو جو مختر ساجواب دیا تھا' وہ یہ تھا۔ ان پر پڑنے کا کیا سب ہے؟ حضرت نے اس وقت علاء کو اس کو کئی بڑا کا م لے گا۔ ''

حضرت مولا نامفتی محمود رحمة الله عليه كوخانقاه سراجيه بين عقيدت بحقی اورا كثر و بيشتر يبال تشريف الايا كرتے تھے - مخدوم زمال حضرت خواجه خان محمد بسط الله ظليم العالى نے حضرت مفتی صاحب رحمة الله عليه كی وفات حسرت آيات كے بعد ایک انثر ويو بهفت روز و ترجمان اسلام (الا بور) كوديا جوابريل الم 19 مع بين اسلام (الا بور) كوديا جوابريل الم 19 مع بين اسلام (الا بور) كوديا جوابريل الم 19 مع بين الم بين فرمايا:

### جامع شخصيت

"دعفرت مفتی صاحب کی شخصیت ایک جامع شخصیت تھی۔ علمی فقهی المذبی اور سیای۔
غرض مید کدوہ برفن میں درجہ اولی کی قابلیت رکھتے تھے اور خدا تعالی نے آئیں فہم وفراست کا
وافرا نعام عطا فرمایا تھا۔ حضرت مفتی صاحب عالموں میں جید عالم فر اُت میں سبعہ عشرہ کے
قاری مقررین میں پائچ زبانوں کے قادر الکلام مقرر اُ قائدین میں صاحب فکر قائد مفسرین
میں بہترین مضر فقیہوں میں بالغ النظر فقیہ سیاست دانوں میں مدیر سیاست دان غرضیکہ قائد
تحریک اسلامی کی شخصیت ایک پہلود دار شخصیت تھی۔ بزرگوں کا مقولہ ہے کہ '' یک من علم را دو
من عقل باید' بلکہ حضرت بنوری رحمتہ اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے۔ '' یک من علم را سومن عقل
باید' اور حضرت مفتی صاحب واقعی اس کے مصداتی اور حاصل تھے۔''

### مفتى صاحب كى جامعيت كااثر

'' میں مفتی صاحب کی جامعیت سے متاثر ہوا ہوں۔ عمو مایہ بات مشاہد سے میں آئی ہے کہ اچھا خطیب بہترین ادیب نہیں ہوتا' مدرس ہوتو درس و قدریس کے علاوہ کسی اور کام کا نہیں دہتا۔ خدہب میں دلچیں رکھنے والا سیاست کے امور سے نابلد ہوتا ہے۔ مگر اس کے برعمیدان میں اپنی قابلیت کا لو بامنوایا۔ مدرسین میں ان کے برعمیدان میں اپنی قابلیت کا لو بامنوایا۔ مدرسین میں ان کے باک مدرس بہت کم ہوں گے اور جب سیاسی حیثیت دیکھی جائے تو مفتی صاحب کی سیاس بھیرت اور وہی خواں کا سربراہ بنایا گیا جب کے علاء

كوديين حقارت كى نظرے ديكھاجا تا تھا-"

## مفتى صاحب كى روحانى حيثيت

'' گوبظاہرانہوں نے (مفتی صاحبؒ) نے کسی کو بیعت نہیں کیا' مگروہ جاروں روحانی سلاسل میں بیعت کے بجاز تھے اور ان کا سلسلہ مرشد السید مولانا عبدالعزیز ابن عبدالعلیم رحمة الله علیه کے واسلے سے حضرت مجد دالف ثائی رحمة الله علیه تک پینچ جاتا ہے۔''

### مفتى صاحب كاتفوى

''غالباً ۷۷-۱۹۷۱ء می ہم اسمیے کی پر روانہ ہوئے۔ مکہ مکر مدیمی طواف کے دوران انہیں (مفتی صاحب کو) پاؤں کے زخم کا احساس نہ ہوا۔ منی میں پانچ کر انہیں احساس ہوا کہ انگوشے کا ناخن اکھڑا ہوا ہے اورانہیں شک گزرا کیمکن ہے میراطواف نہ ہوا ہو للہٰ داوہ ناخن کثوا کر دوبارہ مکہ مکرمہ تشریف لے شئے اورطواف زیارت کا اعادہ فر مایا۔ اس واقعہ ہے ان کی پر ہیڑگاری اوران کے تقویٰ کا کا پہتے چاتا ہے۔''

## مشفق ومهربان رفيق

'' بحثیت ایک رفیق میں نے انہیں ہمیشہ مشفق ومہریان پایا-حضرت مفتی صاحبؓ متعدد بارخانقاہ شریف حاضری کے لیے تشریف لائے-ایک مرتبہ موسم گر مامیں بغیر پروگرام کے اچا تک تشریف آوری ہوئی تو فرمایا کہ ادھرسے گزر ہوا تو حاضری کے لیے چلا آیا اور ب کیے ہوسکتا ہے کہ میں خانقاہ کے پاس سے بغیر حاضری دیے گزرجاؤں۔''

# مفتى صاحب كى وفات كاغم

"میں تباز مقدی میں عشاء کے بعد واپس مکان پرآیاتو مولانا اجمل خان صاحب میری قیام گاہ پرتشریف فرمائے۔ انہی کی زبانی میداند و مبناک اور افسوس ناک خبر کی ( کرمفتی صاحب

رطت فرما گئے ) خبر کے سنتے ہی دماغ چکرا گیا اور سکتہ طاری ہو گیا-مفتی صاحب کی وفات ے ایک خلا پیدا ہو گیا ہے- وہ اب ہمارے درمیان میں نہیں ہیں- خدا انہیں غویق رحمت کرے اوران کے درجات میں ترتی و بلندی فرمائے۔'' هج

# حضرت مولا نامحر یوسف لدھیانوی رحمۃ اللّٰہ علیہ کے بارے میں حضرت اقدس کا اظہار خیال

## ترجمان ختم نبوت

''موانا ناجمہ یوسف لدھیانوی ہمارے اس دوری وعظیم شخصیت تھی جن پراکابرامت کو
ناز تھا۔حضرت موانا ناجم علی جالندھری اور حضرت موانا ناسید مجمہ یوسف بنوری کے فیض تربیت
ناز تھا۔حضرت موانا ناجم علی جالندھری اور تو بعظا کی جس نے آپ کوتر جمان ختم نبوت کے
منصب پر فائز کیا۔ ویسے تو حضرت بنوری کے زمانہ جس ان کے جو ہر دنیا پر آشکارا ہو گئے تھے المساس ان کی جو ہر دنیا پر آشکارا ہو گئے تھے المساس کی تحریروں سے استفادہ کرتے تھے اور اکابر علما مرکز ام ان کوتر جمان علما عرف کی حیثیت دیتے تھے اور ہمارے حضرت بنوری نے ان کوا بناہم کام اور مدرسہ کامدار قرار دے کر ایک ایسے اعزاز سے مرفراز فر مایا تھا جو بہت ہی کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔حضرت بنوری کی کی وفات کے بعد آپ نے جس انداز سے 'نہیزات' کے ذریعے قلمی جہاد کیا اس نے حضرت بنوری کی کی کا احساس نہیں ہونے دیا۔

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے دفتر میں حضرت بنوری کی طرف سے ان کی تقرری ہماری سمجھ سے بالا تر تھی لیکن مولانا مفتی احمد الرحمٰن کے انتقال کے بعد آپ نے جس طرح عالمی مجلس شحفظ ختم نبوت اور میری تر جمانی کا حق ادا کیا وہ ان کی الی خصوصیت ہے جس کا تمام ترسہرا حضرت بنوری کی کرامت اور حضرت مولانا محمد یوسف لدھیا نوی گی تو اضع اور مروت کوجاتا ہے اس وقت ہماری مجھ میں آیا کہ حضرت بنوری نے ان کواشنے اصرار سے دفتر میں کیوں بھایا

1949ء کے کرشہادت تک انہوں نے یورپ افریقد سمر قدو بخار ااور پاکستان کے ایک ایک گوشے میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے کام کووسیج کیا اور قادیا نیت کی کمر تو ژوی اور مرزاطا ہر مرزاطا ہر کے مبلد کے چیلنے کو قبول کر کے مسلمانوں کی عزت ووقار میں اضافہ کیا اور مرزاطا ہر سے لئے کہا مات کا دیا تھا کا ایساشا ہکار ہے جس برتار نے اسلامی عرصہ دراز تک ناز کرتی رہے گی۔

تر دیر قادیانیت کے علاوہ دیگر موضوعات پر بھی ان کی کتب وتصانیف کا ایک اچھا خاصا علمی ذخیرہ ہے خاص کر''اختلاف امت اور صراط متقیم'' ہے تو امت صدیوں تک استفادہ کرتی رہے گی اور قومیں رہنمائی حاصل کرتی رہیں گی- رشد و ہدایت کی مشد سے ہزاروں لوگوں کی اصلاح ان کا ایساصد قد جاریہ ہے جس کا تشکسل قیامت تک جاری رہےگا۔

مسلک ہے مضبوط وابنظی اور اصلاح کے سلسلہ میں پختہ شرائط ان کا ایک خاص وصف تھا۔ علائے دیو بند سے گہری عقیدت ان کے کمال کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ واقعی وہ اسلاف کی کھل تصویر تھے۔ ان کی شہادت کا سب سے بڑا نقصان میری ذات کو پہنچا کیونکہ میں اسپے ترجمان سے محروم ہوگیا۔ میں سیجھتا ہوں کہ حضرت کی شبادت امت مسلمہ کے لیے اس صدی کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ اللہ تعالی اس کی تلافی کی بہترصورت پیدافر ما کیں۔ " اللہ تعالی اس کی تلافی کی بہترصورت پیدافر ما کیں۔ " اللہ تعالی اس کی تلافی کی بہترصورت پیدافر ما کیں۔ " اللہ تعالی اس کی تلافی کی بہترصورت پیدافر ما کیں۔ " اللہ تعالی اس کی تلافی کی بہترصورت پیدافر ما کیں۔ " اللہ تعالی اس کی تلافی کی بہترصورت پیدافر ما کیں۔ " اللہ تعالیٰ اس کی تلافی کی بہترصورت پیدافر ما کیں۔ " اللہ تعالیٰ اس کی تلافی کی بہترصورت پیدافر ما کیں۔ " اللہ تعالیٰ اس کی تلافی کی بہترصورت پیدافر ما کیں۔ " اللہ تعالیٰ اس کی تلافی کی بہترصورت پیدافر ما کیں۔ " اللہ تعالیٰ اس کی تلافی کی بہترصورت پیدافر ما کیں۔ " اللہ تعالیٰ اس کی تلافی کی بہترصورت پیدافر ما کیں۔ " اللہ تعالیٰ اسٹر کی تلاف کی بھر صورت پیدافر کی تعالیٰ اس کی تلافی کی بہتر صورت پیدافر کیا کی بہتر صورت پیدافر کی تعالیٰ کیا کی بہتر صورت پیدافر کی بہتر صورت پیدافر کی بہتر صورت پیدافر کی بھر کی بہتر صورت پیدافر کی بھر کی بہتر صورت پیدافر کی بھر کی بھر سے بر الم بھر کیا کی بہتر صورت پیدافر کی بھر کی بہتر صورت کیا ہوں کی بھر کی بہتر صورت پیدافر کی بھر کی بھر کی بھر کیا گیا ہوں کی بھر کی بھر کی بھر کیا ہوں کی بھر بھر بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر بھر کی بھر کی بھر کی بھر بھر کی بھر کی بھر کی بھر بھر کی بھر بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر بھر کی بھر کی بھر بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر بھر کی بھر بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر بھر کی بھر بھر کی بھر بھر کی بھر ک

March Company of the State of t

## كرامات

حضرت مولا نامحبوب البی رحمة الله علیہ نے حضرت اقد سید الله قالیم العالی کے احوال و
منا قب تحریر فرماتے ہوئے ' کی کرامات کے بارے بین' کے عنوان کے تحت لکھا ہے:
''اولیاء الله ہے کرامات کا ظہور حمکن ہے اور اس سے کو کی فحض انکار نہیں کر سکنا گر
کرامت کے مقابلہ بی جومقام المل عرفان کے نزویک استقامت کو حاصل ہے وہ ارفع واعلی
ہے۔ بحد للله کہ حضرت قبلہ کا ہرقول وضل شریعت مطہرہ اور سنت نبویہ (صلی الله علیہ وسلم) کے
عین مطابق ہے اور ان کی عظمت پر یہی دلیل کافی و دافی ہے۔ امال ارادت نے حضرت قبلہ کی
ہے شار کرامات مشاہدہ کی جی جنہیں بخوف طوالت درج نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس امر کا بھی
ائد بیشہ ہے کہ ذیر نظر کتاب کا قاری کرامات کے باب کو کہیں عام مدحت سرائی رمحمول نہ کر چینے
اور اس طرح چشمہ فیض سے سیراب ہونے کی بجائے تھی دامال ندرہ جائے۔ و سے حضرت
قبلہ بھی کرامات کو چندال ابھیت نہیں دیتے اور ان کا تذکرہ بھی پہند نہیں فرماتے۔ '' عق

## مصيبت وپريشاني سے نجات

جناب حبیب الرحمٰن خان ساکن احمہ پورشر قید آپ کے ہاتھ مبارک پر بیعت ہوئے اور الاہم ہیں تج کی سعادت حاصل کرنے کا عزم کیا۔ روا تکی سے قبل خانقاہ سراجیہ شریف حصرت اقدی کی خدمت میں حاضر ہوئے تا کد آپ سے سفر تج کے ختمن میں راہنمائی حاصل کریں۔ آپ نے بڑی شفقت و محبت سے مفصل راہنمائی فرمائی۔ نیز ارشاد فرمایا کہ دوران سفرکوئی دشواری چیش آئے تو فقیر کی طرف متوجہ ہو کر پارگا وایز دی ہیں بجز وزاری کے ساتھ دعا کریں۔

چنانچے خان صاحب ظہران کے ہوائی اڈہ پراتر ہاں ہے بذر بعد ہیں مدکر مد جانا چا ہے تھے لیکن سنا کر سعودی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ تمام زائرین حرم کوظہران سے بذر بعد ہوائی جہاز جدہ جانا ہوگا ۔ خان صاحب کے پاس کرنی نوٹ تھے گرریال کی صورت میں اپنے علاوہ اہلیہ اور بہن کے کرامیہ کے لیے رقم نہ تھی لہذا سخت پریشان ہو گئے ۔ اسی عالم مایوی میں صفر سافقہ س کی تھیں ہوئے ۔ اسی عالم مایوی میں صفر سافقہ س کی تعدد صفر سافقہ س کے اللہ انہوں نے نماز تجد پر دینے کے بعد صفر سافقہ س کے قوامل سے بارگاہ رب العزب میں وعالی ۔ اللہ تعالی نے مشکل کوآ سان کرنے کا سبب پیدافر ما دیا اور س نے نماز فجر کی ادا یکی کے بعد ایک صاحب رسی تعارف کے بعد انہیں ملک عباس صاحب کے گھر لے گئے جنہوں نے گیارہ سومیں ریال خان صاحب کو چیش کیے جس سے انہوں نے جملہ اخراجات سفر ادا کیا دروالیسی پر بیرقم اپنے نہ کورہ محن کولوٹا دی۔

خان صاحب موصوف کواس سفر حج میں جہاں کہیں بھی کوئی مشکل چیش آئی اللہ کریم نے حضرت اقدس کے فیض سے انہیں اس سے خلاصی نصیب فریائی ۔ میں

# زيارت رسول مقبول صلى الله عليه وسلم نصيب بهونا

آ پ کے ایک مخلص اراد شند قاری محمد عارف (مدرس مدرسد و پنی-مظفر گڑھ) ایک بار خانقاه سراجیہ شریف آئے اور آپ کی خدمت میں عرض کیا:

> "میں آپ جیسی عظیم الشان بستی کا مرید ہوں مگر مجھے واردات قلبی و کیفیات وغیرہ کا مجھی ادراک نہیں ہوا۔ آپ بیر کرم فرمائیں کہ مجھے حضور دسالت مآب سلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوجائے۔"

آپ قاری صاحب کی بات من کر مسکرائے اور کوئی جواب نددیا۔ بفضل رہی اس رات قاری صاحب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف جوااور دیکھا کہ حضرت اقد س بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور آپ قاری صاحب سے فرماتے ہیں کہ قاری صاحب! اب خوب بی مجر کر حضور علیہ الصلوة والسلام کی زیارت کر کو۔"

قاری صاحب مج آپ کی خدمت می حاضر ہوئے اور اہل مجلس کے سامنے حضرت

اقدی سے پھرالتماس کی: ''هیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا ہنوز مشاق ہوں' اس معادت سے حصول کے لیے آ ب ضرور توجہ فر ما کیں۔''

آپ نے فرمایا: "قاری صاحب روز روز پروگرام نہیں بنا کرتے-" اس پر قاری صاحب بوز روز پروگرام نہیں بنا کرتے-" اس پر قاری صاحب بوگرف صاحب بوگرف اشار وفر ماے رہے ہیں کدرجت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک ایک وفعد نعیب ہوگئ ہادر ایک عنایتیں برروز نہیں ہوا کرتیں۔ بعدازاں قاری صاحب تا دیرا نہتا ہے کرم نوازی کو یا دکر کے آنو بہاتے رہے۔ وق

### مهلك مرض مين فورى شفا

حافظ نذیر احمر نقشیندی مجددی صاحب فرمات بیل کدان کے بڑے بھائی کے لاکے کا بازوٹوٹ گیا۔ وہ اس کی بیار داری کے لیے ؤسٹر کٹ بہیتال فیصل آباد پہنچ تو اپنے بھائی صاحب اور بھائی صاحب اور بھائی صاحب کوروت ہوئے پایا۔ ان سے گریدزاری کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ بچے کا بازو کا ٹما پڑے گا ور نہ اس کی زندگی خطرے میں ہے۔ حافظ صاحب نے بھائی صاحب نے بھائی صاحب ہے کہا کہ میں خانقاہ سراجیٹر یف حضرت اقدی کی خدمت میں دعا کرائے کے لیے جاتا ہوں جب تک میں واپس نہ آؤں بچے کا بازونیس کا ٹما۔ یہ کہد کر حافظ صاحب حضرت اقدی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت اقدی نے آئیس و کھے کر فر مایا:

"خیرہے خالی ہاتھ چلا آرہا ہے '( کیونکہ حافظ صاحب کے پاس خری بستر نہیں تھا)۔

نیز حضرت اقدس نے فرمایا کہ میں نے توشام کو بہاو لپور سفر کرنا ہے۔ حافظ صاحب نے بیتیج کی بیار ک اورا پی پریشانی کے جملہ حالات عرض کیے۔ حضرت اقدس نے فورافر مایا: ''چھوڑ فکرنہ کر اللہ بھلی کرے گا اور تو میرے ساتھ سفر میں چل۔''

اس طرح حافظ صاحب حفزت اقدس كے همراه سفر ميں چلے گئے-ايك بفته بعد خانقاه سراجي شريف واپس آئے اور پحرفيفل آبادا پ بھتے كود يكھنے چلے گئے-وہاں معلوم ہواكدان كے بھائى صاحب تو اى طرح يتارلا كے كوتيسرے دوز سپتال سے واپس لے گئے تھے-للذا حافظ صاحب وہاں ہے اپنے بھائی صاحب کے گھر گوجرہ چلے گئے۔ وہاں جاکر دیکھا کہ ان کا بھتجا باشا ہ اللہ تھیک شاک ہے۔ پوچھنے پر معلوم جوا کہ جب آپ خانقاہ سراجیہ شریف کے لیے روانہ ہوئے اس کے بعد ڈاکٹروں نے بچ کے بازو کا ایکسر سے لیا۔ اس ملاحظہ کرنے پر اپنی پہلی رائے پر قائم رہتے ہوئے کہا کہ بچے کا بازو کا شاپڑے گا۔ دوسری شیج بازو کا شخے کے لیے آپریش تھیٹر جانے سے قبل پھر بازو کا ایکسر سے لیا گیا اور سرجن ڈاکٹرولی مجید کو دکھایا گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے پہلے روز والا ایکسر سے بھی ملاحظہ کیا۔ پہلے روز والے ایکسر سے بی تکلیف نمیل تھی جبکہ نے (دوسر سے روز والے) ایکسر سے بیلی قطعاً کوئی تکلیف نہیں تھی۔ اس طرح ڈاکٹر نے جران ہو کر بے ساختہ کہا کہ ماسٹر جی آپ سے بچے کوکسی کی دعا لگ گئی ہے۔ خدا تعالیٰ کا شکر اداکریں اور بچے کوگھر لے جا تیں:

اوليا را بت قدرت ازاله تير جته بر واند ز راه

#### گفتهاو گفتهالله بود

عافظنذ يراحم نقشبندى محددى صاحب فرمات بين:

صد سالد تقریبات دیو بند کے لیے حضرت اقد س سط الله ظلیم العالی بندوستان تشریف لے گئے۔ بندہ خود صاحبز اوہ محمد عارف صاحب صاحب اوہ محمد عابد صاحب قاری عبید الرحمٰن صاحب مردار فضل محمود خان صاحب اور دیگر ساتھی شریک سفر تھے۔ ہماراویز اویو بندگی بجائے سہار نپور کا تھا۔ لہٰذا سہار نپور کے ایس پی سے رابطہ کیا گیا لیکن اس نے دیو بندگی اجازت دینے سے انکار کردیا۔ حضرت اقد س مدظلہ العالی کی خدمت میں صورت حال عرض کی تو آپ نے فرمایا کہ انشاء الله پرسوں دیو بند چلیں گے۔ دوسرے روز دیکھا کہ ایس پی سہار نپور نے دیو بند چلیں گے۔ دوسرے روز دیکھا کہ ایس پی سہار نپور نے دیو بند جانے کی اجازت دے دی۔ انظا

### مخدوم زمان

سہار نبور ہندوستان کی مجد میں نماز فجر کے بعد حضرت اقد س مدظلہ العالی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مراقبہ ایک ضعیف بزرگ کودو کے ہمراہ مراقبہ ایک ضعیف بزرگ کودو آ دمیوں کے سہارے حضرت اقدس کی خدمت میں حاضر ہوتے دیکھا جومعذرت کے ساتھ کہدر ہے تھے کہ حضرت! میں بیار ہوں ٹا نگوں میں تکلیف ہے لہٰذا جلد حاضر نہ ہوسکا معذرت خواہ ہوں -حضرت اقدس نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں - ان بزرگ نے عرض کی : "حضرت کوئی حکم!" حضرت اقدس نے فرمایا:

"صدسالدتقر بات پورے اطمینان ہے ہوئی جاہئیں اورکوئی بدحرگی پیدانہ ہو۔" ان بزرگ نے عرض کی "حضرت ایسانی ہوگا۔"

پھر جولوگ دیوبند میں مقیم متھ انہوں نے دیکھا کہ لاکھوں انسانوں کا اجتماع تھا جو تین دن رہا - مگر الحمد للہ پورے اطمینان وسکون کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ ۲ مل

احقر مؤلف كامبارك خواب وحفرت اقدس كي نبيت بيعت كى بركات

فضل رئی نے یاری فرمائی اور راقم الحروف (محمد نذیر را بخصا) نا کارہ روزگار رہے الثانی ۹ ۱۳۱۹ ہے اوائل جولائی ۱۹۲۹ یہ میں خانقاہ سراجیہ شریف حاضر ہوا اور اسے مخدوم زمال سید تا و مرشد نا حضرت مولانا ابو الخلیل خان محمد صاحب بسط الله ظلیم العالی کے دست حق پرست پر بیعت ہونے کاشرف نصیب ہوگیا۔

جب واپس گھر آیا تو ایک روزخواب دیکھا کہ خانقاہ سراجیہ شریف پر اراد تمندوں کا ایک جم غفیر ہے اور وہاں سلج بنا ہواہے جس پر موجو دلاؤ ڈسپیکر پر بیرخا کسار تقریر کر رہاہے۔ ای تسلسل میں دیکھا کہ وہاں ایک صاحب کے ہاتھ میں ایک اخبار ہے جس کے صفحہ اول پر چند صاحبان کی نظریں جی جی گویا کہ وہ اخبار پڑھ رہے جیں اور ہرآنے جانے والا

آ دى اخبار كى طرف جما جاربا ہے- احقر بھى قريب جاتا ہے- صفحہ اول پر دومتصل تصاوير

یں- ایک صاحب کہتے ہیں کہ بیقصور مبارک تو حضرت اقدس مدفلہ العالی کی ہے۔ گرآپ کے ساتھ میددوسری تصویر کس کی ہے؟ اخبار پڑھنے والےصاحب جواب دیتے ہیں کہ بیدوسری تصویر حضرت اقدس کے منتصرید کی ہے:

> مولوی برگز نشد مولائے روم تاغلام عش تبریزی نشد

احقر مؤلف كوحفرت اقدس كى ايك آمين سے لا تعداد نعتوں كاميسر آنا

جمادی الثانی ا ۱۳۰ ای ایم ایم ایم ایم احتر راقم الحردف نے رشدز سنگ بهتال اصغر مال روڈ راولینڈی جن پیٹ کرایا - تقریباستر وروز بہتال رہنا پڑا لیکن آپریش کا اندرونی زخم مندل ہوا اور ضائ کا درد گیا - طبیعت یوں اچائ ہوئی کہ کوئی چیز نہ بھاتی تھی۔ چھیاں ختم ہوئیں اور مجبوراً دفتر جانا ہوا - دفتر جاکر اخبار جن پڑھا: "حضرت مولانا خان محمد صاحب کندیاں ضلع میانوالی آج دفتر ختم نبوت - اسلام آباد جن تشریف لا رہے ہیں -"لہذا احتر نے بی شال سے ایک سادہ کاغذ برجلدی سے لکھا:

" ومحترم التقام سيدنا ومرشدنا ومخدومنا حصرت مولانا ابوالخليل خان محمر صاحب-بسط الله ظلهم العالى

آ داب مریدانہ کے بعد التماس ہے کہ احتر کئی دنوں سے بیار ہے۔ علاج معالجہ سے افاقہ نہیں ہور ہا- دنیا کی زندگی سے جی بحر گیا ہے- دعا فر مائیس کہ اللہ کریم شفاعطا کرے اور خاتمہ بالخیرنصیب فرمائے-احتر محمدنذ بررا جھا خفر ذنو بدوستر عیوبہ''۔

یتر پر کے کراحقر دفتر ختم نبوت ۔ اسلام آباد جا پہنچا۔ حضر تالذی مد ظلہ العالی عقیدت مندول کے حلقہ میں یوں جلوہ افروز تقے جیسے چودھویں کا چاندستاروں کے جمر مٹ میں نور افشاں ہو۔ قریب ہو کر دوز انو ہوا اور دست بوی کا شرف حاصل کیا۔ بعد از اں مذکورہ بالاتح پر حضرت اقدی مد ظلہ العالی کے دست انور میں ادب سے پیش کردی اور خود مؤدب ہو کرذرا پیچھے ہو کیا اور بیٹے رہا۔

حضرت اقدى مدظله العالى في بردى توجه اور شفقت كساته مذكوره بالاسطوركا مطالعه فرمايا اور پجر فرمايا: "آجين" اور رقعه بالا احتر كوه اپس عنايت كرتے ہوئ فرمايا: "نذير كيا حال بيج؟ يہاں كب ہے ہو؟" احتر في انتهائى اوب سے مختصر ہے جوانی كلمات عرض كے اور پجر خاموش ہوگیا۔ پھر حضرت اقدى في ارشا و فرمايا: "برنماز كساته صورة فاتحه بهم الله شريف كساته ملاكرسات بار پرده كر دونوں بتقبيلوں پر پھونك لياكريں اور پھر دونوں بتقبيلياں ناف كساته ملى كريں اور پھر دونوں بتقبيلياں ناف سے لے كريتے تك بيث پر پھيرتے ہوئے كھنوں تك بھيرليں اور پھر بيجھے كى جانب پشت سے لے كريتے بحق بيجھے كى جانب پشت سے نے بھى يونى بيتے بى بہت موثر ہے۔"

احتر اس مجلس میں کھے در رہااور میٹے بیٹے دل میں بیارادہ کیا کہ اِن شاءَ اللّٰه آج سے وُاڑھی نہیں منڈوائے گااوراگر الله کریم نے تو نیش ارزانی فرمائی تو جوتھوڑ ابہت اس نے علم عطا فرمایا ہے اسے اللہ کے رائے میں استعال کرے گا۔

حضرت اقدس مدظلہ العالی کی''آ مین' کے ساتھ ہی اللہ کریم نے کئی روز کے مسلسل اور اذیت ناک درد سے ای مجلس میں خلاصی نصیب فرمادی اور اس کے چندروز بعد آپریشن کا زخم بھی مندل ہوگیا۔''فالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلٰی ذَالک''

نیزاس مجلس میں بیٹے بیٹے جواراد وبالا کیا تھااس کی بخیل کے اسباب مسبب الاسباب نے یوں پیدا فرماد ہے کہ الحمد ملہ اس وز (اپریل ۱۹۸۱ء) ہے آئ تک ڈاڑھی نیس منڈ وائی۔ احتر کوٹ پینٹ اورٹائی پینٹے کا عادی تھا۔ اس ہے یکر جی بحر گیااورشلوار پیش پینٹے کی عادت ہوگئی۔ اس روز کے بعد جو پہلا جمعۃ المبارک آیا تو اپنے محلّہ (غازی آیاد کمال آیاد راولپنڈی) کی قدیم جامع مجد (پٹھانوں والی مجد) میں حسب معمول نماز پڑھنے گیا۔ خطیب صاحب (مولانا خیر احمد صاحب (مولانا خیر احمد صاحب) کی جگہ وہاں کے امام صاحب (مولانا خیر احمد صاحب) کی جگہ وہاں کے امام صاحب (مولانا خیر احمد صاحب) خطاب کی جائے دوست جناب ملک صالح محمد کے ذریعے ان امام صاحب حضاب کی اجازت کی جوانہوں نے بخوجی عنایت فرمادی۔ بس بیخطاب ایسا امام صاحب ہے خطاب کی اجازت کی جوانہوں نے بخوجی عنایت فرمادی۔ بس بیخطاب ایسا بہانہ بنا کہ المحمد شد آج تک سلسلہ وخطاب یا قاعد گی ہے جاری ہے۔ دوسرا جمعدہ المبارک آیا تو ایس جناب برکت حسین جناب محمد المیار کی جناب ملک صالح محمد اور جناب علی اصغر کے ایس جناب برکت حسین جناب محمد المیار کی جناب ملک صالح محمد اور جناب علی اصغر کے ایساد کھراور جناب علی اصغر کے ایسا سیا ہے احباب جناب برکت حسین جناب محمد المیار کی جناب ملک صالح محمد اور جناب علی اصغر کے ایسا سیا ہے احباب جناب برکت حسین جناب محمد المیار کی جناب ملک صالح محمد اور جناب علی اصغر کے ایسا سیانہ جناب برکت حسین جناب میں جناب ملک صالح محمد المیت کی خوب کیا کی احداث کی جناب کی احداث کی خوب کی جناب کی احداث کی خوب کی جناب کی حداث کی خوب کی خوب کیا کے خطر المیا کی خوب کی خوب

مثورہ سے محلّم دارالسلام علل آباد راولینڈی میں مجد کے لیے مقرر بلاٹ پر نماز جعد کی ادائیگی کا اہتمام ہو گیا اور احقرنے پہلا خطاب اس بلاٹ پر کیا اور پھر بتو فیق ہاری تعالیٰ یہاں جامع مجدانوار مدید نقیر ہوگئی اور احتراامئی ۱۹۸۴ء تک اس مجد میں امامت و خطابت کرتا ربا- بعد ازال ۱۸مئی ۱۹۸۳ یوغازی آباد کی قدیم جامع مجد (پنهانوں والی مجد ) مین خطابت شروع کی-اس مجد کانام اہل محلّہ نے اس حقیر کی تحریک ہے جامع مجدسید ناعثان ارکھا اوربینا کارۂ روزگار ۲۵ اگت ۱۹۸۸ء تک یہاں خطابت کرتار ہا۔اس کے ساتھ ساتھ حفزت اقدى مدظله كى دعاؤل كے صدقے اپ محلّه مين كلمه وق كى سربلندى كے ليے ايك مجد كى تقير كاذوق دامنكير جوااور كجراجا تك اللدكريم في عائب سے جامع مجدام المونين سيده عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها (محلّه دارالسلام کمال آباد راولپندی) کی جگه تقمیر اور آبادی کے وسائل مہیا فرمادیے اس کار خیر میں مولانا عبدالعزیز مرحوم خطیب جامع مجد الفاروق کے بہانے چوہدری نذیر احمد صاحب ساکن جاہ سلطان راولپنڈی ان کے والدین مرحومین اور برادران گرامی معاونین اولین بناورد مکھتے ہی دیکھتے 19مم ۹ ۱۳۰۰ سام ۱۹۸۸ کم ۱۹۸۸ کو پیمالی شان مجد تغییر ہوگئی اور ساتھ ہی نماز جعد کا آغاز بھی ہوگیا۔ پہلا جمعة المبارک (مجد ہذا) میں احترن بي معايا وربعد ازال كم عمر و ١٩٨٥ عياس كرة ج تك يحد للداى مجد من خطابت / امامت کے فرائض انجام دینے کی سعادت حاصل ہے۔ حضرت اقدس مدخلہ العالی ااشعبان . ١٣٠٩ هـ/٢٠ مارچ ١٩٨٩ و كواحقر كغريب خانه پرتشريف فرما بوئ تو عشاكي نماز ال مجد مين ادا فرمائي - حضرت صاحبز اده محمد عابد رحمة الله عليه وعنى ضياء الدين صاحب بري يور والے اور اسلام آباد وراولینڈی کے علماء ومریدین کے ساتھ حضرت اقدی نے اس ناکارہ روزگار کے لیے پہال دعائے خیر فرمائی -اس موقع پر متعددصاحبان حضرت کے ہاتھ مبارک ئے بیعت ہوئے۔ آ رزو ہے کہ مولا پاک اپنے فضل عمیم کے طفیل آخر دم تک خدمت دین کی توفیق نصیب فرمائے اور اے اس نا کار ۂ روز گار اور اس کے اہل وعیال کے خاتمہ بالخیر اور بخشش كاذر بعد بنائے - يہ چيز تحديث نعت كے طور ياكھى بدرندمن آئم كدمن دائم-ندكوره بالامبارك خواب كروس صديعى:

۲۵۷ - تاریخ و تذکره خانقاه سراجیه

"اخبار كے صفح اول پر دومتصل تصاویر تھيں 'جنہيں د كھے كرايك صاحب كہتے ہيں كديہ تصوير مبارك تو حضرت اقدى مدخلد العالى كى ب محكر آپ كے ساتھ بيد دوسرى تصوير كى كى ہے؟ اخبار پڑھنے والے صاحب جواب دیتے ہيں كديد دوسرى تصوير حضرت اقدى كے نئے مريد كى ہے۔ "

آ خُمَى وسلة ملايرى بعد بفضل د في اس خواب ك نصف دوم كي تجير كويا" تاريخ و تذكره خانقاه سراجي نشخبندي مجددية "كي صورت من سامة آري ب- و السلف أعلم و رَ ذَالِكَ فَصُلُ الله يُؤْمِينُه مَنْ يَشَآء:

چیشکر گوئیت اے کارساز بندہ نواز اے خداوند کریم ہیں معادقیل عمالیتی اور بر کتیں دنیاو آخرت میں ہمیشداس روسیا ہ کے ساتھ رکھنا۔ آمین ۔ ۲۵۸ — تاریخ و تذکره خافقاه سراجیه



CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

فصل ششم:

# مكتوبات شريف

تخدیث نعت کے طور پرعرض ہے کہ اوائل جوالا کی 1979ء میں اپ علاقے کے ایک صوفی منش نیک طینت و سرت خانقاہ سراجیہ شریف کے حضرات کرام دامت برکاہم العالیہ کے شیفتہ و دالہ اور خدوم زیال سیدنا و مرشد نا حضرت مولا نا ابوائلیل خان محد بسط الله ظلم العالی کے شیفتہ و دالہ اور خدوم زیال سیدنا و مرشد نا حضرت مولا نا ابوائلیل خان محد بسط الله ظلم العالی صوفی احمہ یار بحلوانہ زر دیوانا بحلوال ضلع سرگودھا) کے شوق دلانے پر صوفی احمہ یار بحلوانہ زر دیوانا بحلوال ضلع سرگودھا) کے شوق دلانے پر الله کریم نے اپ فضل عمم سے اس ناچیز کو خانقاہ شریف کی زیارت اور مخدوم زیال حضرت اقدس مدخلہ العالی کی بیعت مبارک سے مشرف فریایا ۔ ق الْحَصْدُ لِلَّهِ عَلی ذَالِک۔

محترم ومرم جناب صوفی شان احدم حوم نے خانقاہ شریف جانے سے پہلے احتر کومشورہ دیا کہ آپ ایک مربح بینا بسال محتر م وکرم جناب صوفی شان احدم حوم نے خانقاہ شریف جانے سے پہلے احتر کو ایفیات اس میں لکھ دیں۔ انہوں نے عریف کھنے کے جن آ داب سے احتر کو آگاہ فرمایا ان میں بیجی شامل تھا کہ حضرت اقد س مدظلہ العالی کو عریف کھنے وقت ہمیشہ باوضو ہونا جا ہے اور حتی الامکان جواب کے لیے واپسی لفا فد عریف میں ضرور ڈالا کریں۔

الجد تلداس روز سے تا حال خط و کتابت اور عربینہ نویسی کی بیر سعادت عظیٰ نصیب ہے۔
لیکن ایک افسوں ایسا ہے کہ جس کا در ماں بھی نہ ہو پائے گا اور وہ یہ ہے شرف بیعت سے قبل جو
عربینہ جعزت اقدی - بسط اللہ ظلیم العالی کی خدمت مبارک میں تحریر کیا تھا اس کا جواب
مبارک جعزت اقدی مدظلہ العالی نے کمال شفقت سے عنایت فرمایا تھا اور اس میں خانقاہ
شریف حاضر ہونے کا ذوق و شوق ایسے مجت بھرے مشفقانہ اور مشوقانہ الفاظ و انداز میں دالایا
تھا کہ آج بھی اس کی یاد آنے پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہور ہی ہے۔ وہ اس روسیاہ کے

پاس محفوظ نہیں کیونکہ ان دنوں حفاظت وگلہداشت کا وہ جذبہ و ساماں میسر شرقا جو بیعت کے شرف کے بعد اللہ کریم نے نصیب فر مایا-

الحمد لله اس وقت تک ایک محاط انداز کے مطابق حضرت اقد س مدظلہ العالی کی طرف سے موصول ہونے والے ۱۱۳ مکتوبات شریف خاکسار کے پاس محفوظ ہیں۔ جواس خطاکار اور روسیاہ کی روحانی تسکین کا ذریعہ ہیں اور آرزو ہے کہ اللہ کریم اپنے فضل وعزایت خاصہ سے ان مکتوبات شریف کو بندہ کی اخروی نجات و سعادت مندی کا وسیلہ بنا میں اور ان کے طفیل دنیا میں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اولیا ، وصلحا ، اور عرفا ، واہل اللہ کی محبت تا دم بین ایس اور ان کی بندگی وفر مانبر داری کا شرف نصیب فرماتے ہوئے خاتمہ بالخیر مقدر مسکین فرمائیں ۔ آجن شم آجین ۔

ندکورہ بالا ۱۱۳ امکتوبات میں سے ۳۷ مکتوبات گرامی زیرنظر کتاب میں بدیدہ قار کین ہیں: (۱)

بعد الحمد والصلوة وارسال التسليمات والتيات فقير ابوالخليل خان محم عفى عند كى طرف سے محبّ مكرم جناب نذير را جھامطالعة فرمائيں - خيرت ناسدملا خيريت معلوم بوكر خوشى بوكى - فقير دعا كو ہاللہ تعالى آپ كوا چى محبت ومونست نصيب فرمائے آيين - باتى سب خيريت ہے - والسلام

از ماسم، محلّد او بارباند و السلع بزاره چهارشند ۲۲ رسی الله ۱۹۲۹ یا ۱۹۹۵ و ۱۹۹۹ یا ۱۹۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و

بعد الحمد والصلوٰة وارسال العسليمات والتحيات فقير ابوالخليل خان محمو في عنه كي طرف سے مكرم ومحترم محد نذير صاحب مطالعة فرمائيں كه آپ كا خطاملا- حالات ہے آگا بى بوكى فقير دعا

گوہے کہ مولا پاک اپنافضل وکرم فرمائے اور آپ کو صحت و عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے اور جہیج مکروہات زمانہ سے بچا کر اپنی حفاظت میں عزت و آبرو کے ساتھ رکھے اور حضور نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع 'ظاہراً و باطنا قولاً و فعلاً نصیب فرمائے اور دارین کی رسوائیوں سے محفوظ فرمائے اور ظاہری و باطنی اظمیمان نصیب فرمائے ۔ آ مین ۔ شجرہ شریف ارسال ہے۔ اس میں ذکر قلبی کا پورا طریقہ درجہ ہے۔ نیز خود شجرہ شریف پڑھنے کا طریقہ درج ہے۔ اس کی پابندی کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی تو فیق عطافر مائے ۔ آمین ۔

فقیر بفضلہ تعالی بعافیت ہے-والحمد ملتہ علی ذا لک-فقیر کی طرف ہے سب کوسلام-والسلام

ازخافقاه مراجیه-۲۹رجب۳<u>و۳۱چ</u>ااگست۱۹۷۳. (۳)

بعد الحمد والصلوة وارسال العسليمات والتيات فقير ابوالخليل خان مجمع في عند كي طرف به محرم ومحترم مجمد ندير صاحب مطالعد فرمائيس كدآب كا خط طلا- حالات ب آگابى بوئى - فقير سفر ج سام جنورى كوواليس بعافيت خانقاه پاك پینچا به اور يبال برطرح كى عافيت ب والحمد لله على ذالك - فقيرآب سب كي سحت و عافيت اور سلامتى كا طالب ب - موالا پاك فعيب فرمائے - آمين - يرد گوں كے حالات كى كتابيس ذير مطالعد ركھنى چاہئيس - يميائے سعادت كا اردو ترجمه اصل كتاب فارى ميں ہے - اى طرح حضرت موالا نا اشرف على تھانوى قدس سرو العزيز كى كتابيس فائده مند بول گا-

آ پان صاحب کو لے کرآ سکتے ہیں۔ یہ پروگرام ہفتہ عشرہ کے اندراندر ہونا جا ہے۔ بعد میں فقیر کا بہاں ہونا لیتنی نہیں ہوگا اور ہرطرح عافیت ہے۔والسلام

ازخافقاه سراجيه

(ااعرم ١٩٤١ه)

نوف: ان صاحب مراد جناب ڈاکٹر محد حسین تبیجی صاحب میں جومرکز تحقیقات فاری ایران و پاکستان -اسلام آباد کے کتاب دار تصاور تا حال ہیں- (m)

بعد الحمد والصلوة وارسال العسليمات والتحيات فقير ابوالخليل خان محر عفى عندى طرف ب مرم ومحترم محد نذير صاحب مطالعد فرما ئيس كدآب كا كراى نامه موصول بوا- حالات ب آگاى بوئى مرآب نے بدارادہ كر بى ليا بىكداس صحرا كو ضرور ديكھنا ب تو پحر ٢٣٣ جون (١٩٤٣م) الواركي مح كاتشريف كي ميں - چشم ماروش دل ماشاد-

اس کے بعد شاید فقیر کو پھر فرصت ندمل سکے فقیر کی طرف سے سب کوسلام و دعوات۔ والسلام

از خانقاه سراجيه (۲۸ جمادي الاول ۱۹۳<u>۳ ه</u>راجون ۱۹۷۳) (۵)

بعد الحمد والصلوة وارسال التسليمات والتحيات فقير ابوالخليل خان محرفى الله عنه كى طرف علام ومحترم ومحترم محدند برصاحب مطالعه قرمائيس كمة بكارجشرى خططا- حالات سے آگاى موقى - شادى خانه آبادى(١) كا برا هه كرمسرت موئى - مولا پاك سب كے ليے باعث خير و بركت كرے اور سب كو آپس ميں بيار و محبت اور اتفاق كے ساتھور كھے اور بميشد اپنى حفاظت ميں عزت و برواور جمعيت وسكون كے ساتھور كھے - آمين -

حضرات (۲) کے ساتھ اس اخلاص و محبت کو اللہ تعالی اپنی رضامندی کا وسیلہ بنائے اور آپ کی اس کاوش کو قبول فر مادے-آ مین-

صوفی احمد یارصاحب(۳) کے لاکے کی شادی (کے روز) وہاں پر مولوی (۳) تکیم عبیداللہ صاحب بھی آئے ہوئے ہوئے تھے۔ ان فے قطیر نے آپ کا تذکرہ کیا تو انہوں نے آپ کے متعلق عدم واقفیت کا ظہار کیا جس پر فقیر کو تجب ہوا۔ فقیر بفضلہ تعالی بعافیت ہے۔ وَ الْحَدَّمُ لُهُ لِللّٰهِ عَلْمَی ذَالِکَ۔ دُالِک۔ دُالِک۔ دُالِک۔ دُالِک۔ دُالِک۔ دُالِک۔ ا

فقیری طرف سے آغاصاحب(۵) کی خدمت میں سلام مسنون-والسلام از خانقاه سراجید

الدول دوسام المتعادى الدول دوسام المتحدد من الدول دوسام المتحدد من الدول دوسام المتحدد من الدول دوسام المتحدد المتحدد

نوٹ: (١) خاكساركى شادى ١٦٨ اپريل <u>٨ ڪه او</u> يم آبادى جلال دُيره پارسانددافلى جاد و تخصيل بحلوال منطع سرگودها يس بوئى-

(۲) حفزات کرام دامت برگاتهم العالیه فافقاه سراجیش نف کی مجت وعقیدت روز بیت حفزت اقدی مدخلدالعالی سے بی نفییب بوگی آوراحقر نے ان کے احوال و مناقب پر رسائل واخبار وغیر و شی لکستا شروع کر دیا - مطبوعه رسائل واخبار وغیر و حفزت اقدی مدخلدالعالی کی خدمت مبارک میں بذریعہ و ذاک بیج تو حضرت اقدی مدخلدالعالی نے ذکور و دعائی گلمات شریف تحریز مائے - "و المحد فسلد للله علی فداک "

(٣) جناب صوفی احمد یار صاحب بعلواند- ؤیره صوفی احمد یار داخلی چاوه نزد پرانا بعلوال شلع مرگودها حضرت اقدس مدظله العالی کے خلعی خبین اور قدیم متولین خانقاه شریف بی ہے ہیں- ان کے بائد مرتبت برادرگرامی جناب صوفی شان احمد صاحب بعلواند مرجوم (اللہ کریم آئیس) آخرت کی سعاد تکی اور کامرانیاں نصیب فرمائے ) کے شوق دلانے پر اوائل جولائی ۱۹۲۹ء میں ان کے ہمراہ خانقاه شریف چاکر حضرت اقدس مدظله العالی کے دست انور پر بیعت کرنے کی سعادت سے شرف ہوا ۔ وَ الْحَدُدُ لِلْهِ عَلَى حَالَى کَالَمَانِ کَالَمَانُونَ کَالَمَانُونَ کَلُمَانُونَ کُلُمَانُونَ کَلُمَانُونَ کُلُمَانُونَ کَلُمَانُونَ کُلُمَانُونَ کَلُمَانُونَ کَلُمَانُونَ کُلُمَانُونَ کَلُمَانُونَ کُلُمَانُونَ کُلُمِنْ کُلُمَانُونَ کُلُمَانُونَ کُلُمَانُونَ کُلُمَانُونَ کُلُمَانُونَ کُلُمِنْنُونَ کُلُمِنْ کُلُمِنْ کُلُونُ کُلُمِنْ کُلُمِنْ کُلُمَانُونَ کُلُمَانُونَ کُلُمَانُونَ کُلُمِنْ کُلُمِنْ کُلُمَانُونَ کُلُمِنْ کُلُمِنْ کُلُمِنْ کُلُمِنْ کُلُمِنْ کُلُمانُ کُلُمِنْ کُلُمِنْ کُلُمانُونَ کُلُمانُ کُلُمَانُونَ کُلُمانُ کُلُمانُ کُلُمِنْ کُلُمِنْ کُلُمِنْ کُلُمانُ کُلُمَانُونَ کُلُمانُ کُلُمانُونَ کُلُمانُ کُلُمانُ کُلُمانُ کُلُمانُ کُلُمانُ کُلُمانُ کُلُمانُ کُلُمانُونُ کُلُمانُ کُلُمانُونِ کُلُمانُ کُلُمانُونُ کُلُمانُ کُلُمانُ کُلُمانُ کُلُمانُ کُلُمانُ کُلُمانُ کُلُمِانُ کُلُمانُ کُلُمانُونُ کُلُمانُ کُلُمانُ کُلُمانُ کُلُمانُ کُلُمانُ کُلُمانُ کُلُمانُ کُلُمانُ کُلُمانُ کُلُم

(۳) بناب مولانا عکیم عبیداللہ را بھا صاحب مدخلد ساکن چاوہ ملع سرگودها حضرت مولانا سرائ الدین را بھارتھ اللہ علیہ کے صاحبزادے اور خانقاہ سراجیہ شریف کے قدیم وظلف محبین و متوسلین میں الدین را بھارتھ اللہ علیہ کے صاحبزادے اور خانقاہ سراجیہ شریف کے قدیم وظلف کیں و متوسلین میں سے ہیں ان کے والدگرائی دھمۃ اللہ علیہ قوم زمان حضرت مولانا ابوالسعد احمد خان قدس سرودها ہے جاور سے ہیں۔ احتر کا تعلق آبادی جال (ڈیرہ پارسانہ) داخلی چاوہ تحصیل بحلوال شلع سرکودها ہے ہاور حکیم صاحب ہے قبیلہ و برادری کا تعلق بھی ہے لیکن با ہم ملاقات کا موقع نیس ملاجس کی وجہ سے کہ احتر سے معلم کے سلسلہ میں جوں راولینڈی آبا۔ پھر کر دہات زمانداور کسب معاش کی اسیری میں موقع میسرنیس آباد کی روبات زمانداور کسب معاش کی اسیری میں موقع میسرنیس آباد کی اور دیں اپنے علاقے و برادری کے علاوہ دیگر بہت سے دوست احباب سے ملئے کا موقع میسرنیس آباد اللہ کریم میری اس کا بی و خطا کو معاف فرمائے۔

(۵) آ عاصاحب یعنی واکنز محرصین صاحب کتاب دار کتابخانه سنج بخش مرکز تحقیقات ایران و پاکستان-اسلام آباد

بعد الحمد والصلؤة وارسال العسليمات والتحيات فقير ابوالخليل خان محرعفى خان كى طرف عدم محرم ومحرّم محد مذير صاحب مطالعة فرما تين كه آپ كا خط طا- حالات سة كانى بوئى- آپ مضاحن كاعلم بور بائه - مابنامه فيض الاسلام (اور) ديبات بحى طر- الحق مين بحى ايك مضمون آيا ب- آپ كى اس ولچيى كاببت بهت شكرية - جَوْراك الله مُن عَمل عَن خَير الْحَجَوْرَاك الله مُن الله مُن حَير الْحَجَوْرَاك الله مُن الله مَن حَير الْحَدَرَاك الله مُن الله مُن الله مَن الله مُن الله مُن الله مَن الله مَن الله مُن الله مَن الله من الله مَن الله مِن الله مَن الله مَن الله مِن الله مِن الله مَن الله مِن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مِن الله مِن الله مَن الله مِن الله مِ

دفتر (۱) کی طرف سے دود فعد کتابوں کے دو پارسل موصول ہوئے ہیں۔ دفتر والوں کا بھی بہت بہت شکر ہیہ۔ آپ کے دفتر میں جعفری صاحب (۲) کی طرف سے عید کارڈ بھی موصول ہوا ہے۔ ان سب عنایات کا بہت بہت شکر ہیہ۔ جزاکم اللہ تعالیٰ عن خیر الجزآ ،۔ فقیر بفضلہ تعالیٰ بعافیت ہے۔ وَ الْحَمْدُ لِلْهِ عَلیٰ ذَالِکَ فقیر کی طرف ہے آ عالیہ عاصاحب کوسلام مسنون۔ والسلام

ازخافقاه سراجيه

٢٥رمضان السارك ١٣٩٥ ه/ اكتوبره ١٩٤٥.

نوٹ: (۱) دفتر یعنی مرکز تحقیقات فاری ایران و پاکستان- جوان دنو ۱۸ مراشد منهاس (میو) روؤ-راولپنڈی پرواقع تھا-

(۲) مرم جناب داکرعلی کرجعفری صاحب-مرکز تحقیقات فاری ایران و پاکستان کے پہلے دیر تھے۔ (۷)

جناب ينيس- كاخدمت من سلام ينيس-

٣٦٥ — تاريخ وتذكره خانقاه سراجيه

بمد به عاشقال نشین و مدعاشق گزین و هر که نیست عاشق با و مشو قرین

فقط والسلام مع الأكرام-

تحريه عمر المظفر ١٩٣١ ع افروري ١٩٤١

(4)

بعد المحد والصلوة وارسال التسليمات والتيات فقيرا بواكليل خان محرع عند كى طرف ب محترم و مكرم جناب محد نذير صاحب سلمه الله الرضن مطالعه فريا كيس كه آپ كاگراى نامه ملا- حالات مندرجه ب آگاى بوئى - الله تبارك وتعالى آپ كوعفوه عافيت دارين محت و سعاوت و سلامتى ب دائما سرفرا زفر مائ اور فر كر شكر اور حسن عباوت كى توفيق ارزانى فرمائ - آمين - وسلامتى ب دائما سرفرا زفر مائ اور فر شكرا ورحسن عباوت كى توفيق ارزانى فرمائ - آمين او تات كواتباع شريعت فركر اللهى اور كرش ما ستغفار و درووشريف معمور ركف كى سى فرمات رباكرين - الله تبارك وتعالى توفيق رفيق فرمائ اوراپ جمله مقاصد ومهمات فير ميس كاميانى بخش - آمين - العلم بيني كيا ب اطمينان ركيس -

جلداحباب يرسان حال وفقير كسام ينجيس-والسلام مع الكرام-

(٢٩ صفر المظفر ١٩٣٦ه أفروري ١٩٤٦)

(A)

فقیر بفضلہ تعالی بعافیت ہے۔ والحمد ملد علی ذالک۔ فقیر کی طرف ہے سب کوسلام و دعوات-والسلام

ازغافاه مراجيه وريخاڭ ني دوسايي اريل ديوايه ٢٦٧ - تارخ وتذكره خافاه مراجيه

(4)

بعدالحمد والصلوٰة وارسال التسليمات والتيات فقير بوالخليل خان محرعفي عنه كي طرف سے محترم محمد ند بررا بخصاصاحب سلمه الله تعالى مطالعه فرمائيں كه آپ كا مكتوب گراى ملا فقير دعا گو ہے۔ موالا كريم جل شانه آپ كواپئے مقاصد خير من كامياب فرمائے اور صحت و سعادت و سلامتی سے سرفراز فرمائے۔ آمین۔

آپ ملاقات کے لیے تشریف لا محتے ہیں-محتر تسبیعی صاحب کوسلام پہنچیں- والسلام۔ آ۔ حوال تھ مگل شدہ کھا

آب جيوال تيره كول شد فعزفرخ كجاست

رجب الرجب ١٩٣٦ والع جوال كي ١عواء

(10)

بعد المحمد الصلوقة وارسال العسليمات والتيات فقير ابوالخليل خان محموضي عند كى طرف ي محمى ومخلصى جناب محمد نذير صاحب را بحصامطالعة فرمائيس كدگراى ناى موصول بوكر كاشف احوال بوا-فقير جب جب ملتان آيا ہے متواتر علاج جارى ہے - كرورى زياده بوگئى ہے - بيس روز كے علاج كے بعد اب مجموعه ولى ساافاقة محسوس ہوتا ہے - دعافر مائيس كدمولا پاك اپنے رحم و فضل وكرم سے صحت كلى عطافر مائے - آپ نے فقير كى عيادت كى اللہ تعالى اج عظيم عطافر ماكر مله پريشانياں دورفر مائے - آيين عملائياں عطافر ماكر جمله پريشانياں دورفر مائے - آيين خداكرے كمآپ سب بھى بعافيت ہوں - احباب كوسلام والسلام \_

١٠ري اللي عواله الربل عرواء

(11)

بعد الحمد والصلوة وارسال التسليمات والتحيات فقير ابوالخليل خان محر عفى عنه كى طرف سے مكرم ومحتر محمد نذير ساحب مطالعه فرمائيں كه آپ كا خطاطا - حالات ہے آگاى بوئى - آپ كا پارسل بھى ال كيا ہے - جس كا بہت بہت شكريد - بزاك الله عن خير الجزآ، - شعر نه كہنا تمام الجبا عليم السلام كے ليے منع نہيں - قرآن ياك ميں صرف حضور نبى كريم شعر نه كہنا تمام الجبا عليم السلام كے ليے منع نہيں - قرآن ياك ميں صرف حضور نبى كريم

صلى الله عايد وسلم كم متعلق فر مايا ب-" وَ مَما عَلْمَ مَنَاهُ الشِيغُوّ "الْكِن دوسرول كَ شعر كِهِ بوئ كه يحتة بين- حضرت خضرعايد السلام كه في بون بين علاء كا ختلاف ب- بعض كهة بين كدوه في بين بعض كهتة بين وه في ثين بين ولى بين- بهر حال شعر كهد كحتة بين-

حفزت خفز علیہ السلام اور حفزت الیاس علیہ السلام اس قطب کی اقتدا میں نماز پڑھ کے جی ۔ جس طرح حفور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری مرض میں حفزت صدیق ا کبڑے چھے نماز پڑھی تھی۔ آپ ان مسائل میں زیادہ تحقیق میں نہ پڑیں۔ جس طرح لکھا ہے ' بس ترجمہ کردیں۔ فقیر بفضلہ تعالی بعافیت ہے۔ والمحدللہ علی والک۔ فقیر کی طرف سے سب کو سام ودعوات۔ والسلام

ازغافقاه سراجيه

٢٥ قى الح يوسار كرمبر عيداء

(11)

بعد الحمد والصلوة وارسال التسليمات والتيات فقيرا بوالخليل خان محرعفى عند كى طرف سے محترم البقام جناب محد نذير نوشاى نقشبندى مجددى سلمه الله الرحمٰن مطالعه فرمائيں كه آپ كا عمراى نامه شرف صدور لا يا - حالات خيريت مطالعه كر كے سرت بوئى - فقيروعا كو ہے - الله تبارك وتعالى آپ كومع متعلقين كرام عنوو عافيت صحت وسعادت وسلائتى دارين سے ببره ور فرمائے اور اپنے مقاصد خير ميں فائز الرام فرماكر اپنے ذكر شكر اور سن عبادت كى توفيق ارزائى فرمائے اور اپنى مجب ومعرف وطاعت ورضا اور اتباع اور رضائے اتم محبوب اكرم خود سلى الله فرمائى مايدواز واجدوعتر ته واتباعد وسلم سے نوازے - آمين آمين آمين مين مين ا

آپ نے چینے والے اپنے مضامین کے سلسلہ میں اپنے نام کے لیے دریافت فرمایا ہے۔ فقیراس میں ہے آپ کا نمبرا پر تجویز کردہ نام تھوڑے ہے تصرف کے ساتھ ججویز کرتا ہے۔ اللہ رجیم وکر یم عز سلطانہ مبارک کرے۔ آمین آمین آمین آمین۔ اور بیا ' محد نذیر نوشاہی فتشندی مجددی' ہے۔ بیام صرف آپ چینے والے مضامین اور تحریرات کے لیے استعمال کریں ہے۔ باتی ریکارڈ طازمت وغیرہ میں آپ کانام برستورسائی ہی رہےگا۔ - تاريخ وتذكره خانقاه سراجيه

اس سے پیشتر آپ نے "رسالہ قد سیڈاز معزت خواجہ محمد پارسار حمۃ اللہ علیہ کا ایک نسخہ خانقاه شریف ارسال کیا ہے- مزید ایک اور نسخد رسالہ قد سید در کار ہے- مبر ہائی فر ہا کر اولین فرصت میں ارسال فرمائیں۔

آپ كى ارسال كرده آخرى كتاب محى ال كى ب-جزاك الله تعالى عن خرالجزآ . مباكل كى دريافت كرتے رہيں-فقط والسلام مع الاكرام\_

قريم معز الطغ موساج الزوري ١٩٤٨

بعدالحمدوالصلؤة وارسال التسليمات والتحيات فقيرا بوالخليل خان محرعفي عندكي طرف سے مكرم ومحترم جناب محمد نذير صاحب مطالعه فرمائيل كه فقير بفضله تعالى بعافيت ہے- والحمد مندعلي ذ الک-فقیرآپ سب کی صحت عافیت اور سلامتی کا طالب ہے-مولا پاک نصیب فریائے اور اعمال صالحیکا یا بند بنائے اورایٹی رضاخندی وخوشنو دی سے مرفر از فر مائے۔ آمین -

آ داب طریقه کے متعلق امام ربانی مجد دالف ٹائی حفزت شیخ احمد سر ہندی رحمة الله علیه کے مکتوبات میں مکتوب نمبر۲۹۲ جو کہ بیٹنج حمید بنگالی کے نام ہے و کچے لیں۔ مکتوبات شریف وہاں ادارہ کے کتب خاند میں ہوگا - فقیر کی طرف سے سکوسلام ودعوات - والسلام

ازخانقاه مراجيه ١١ر الا الدول ١٩٥٨ اله المراد الم

بعدالحمدوالصلؤة وارسال التسليمات والتحيات فقيرابوالخليل خان محرعفي عندكي طرف س مرم ومحرم محدندر صاحب مطالعه فرمائي كه آب كا كراى نامه موصول بوا- حالات س آ گاہی ہوئی- رمضان المبارک میں معروفیت کی وجہ سے جواب میں تا خیر ہوئی- اب مجی بہت معرو فیت ہے۔اپنے بڑے لڑ کے کی شادی کا سلسلہ شروع ہے۔۱۱۲ کو بر ۱۹۷۹ وکووت وليمه ب-اس دعوت برتشريف في ميس- دعوت پيش ب-

فقيردعا كوب كدمولا بإك اينافضل وكرم شامل حال رتحه اورظا بري وباطني اطمينان و سكول نصيب فرمائے-آيين والسلام\_

ازخافقاه سراجيه ٨ ذى تعده ١٩٥٩ الم التبر ١٩٤٩) بعد الحمد والصلوة وارسال العسليمات والتجائفقير ابوالخليل خان تحرحفی عند کی طرف سے محترم جناب محد نذیر صاحب را نجھا سلمہ اللہ الرحمٰن مطالعہ فرمائمیں کہ آپ کا گرای نامہ موصول ہوا۔ فقیر دعا گو ہے موااکر یم جل شاند آپ کوشفائے کا ملہ نصیب فرما کر آسمحموں کی تکلیف رفع فرمائے اور اپنے فعنل خاص سے نوازے اور اپنے ذکر اور حسن عبادت سے سرفراز فرمائے۔ آمین

معلوم فرمائيس كدآپ كرتيمه و كريمه من مستعمله اصطلاح "قبله پرستال" درست نيست زيرا كه ماد ثا بلكه جمله الل اسلام بر پرستش قبله مامور عيستن بلكه معبود هيتی مالالله رب العالمين است داد جم رب قبله (رب كعبة الله )است - قبله و كعبة الله مجود اليه است - مجود له معبود الله تبارك وتعالى جل شاند و زير بإنداست \_ نيست في موجود جزز دات خدا نيست في مقصود جزز دات خدا نيست في معبود جزز دات خدا:

> فير فدا بر چه پستد في نيست بدولت است آ نکه به في افتيار کرد

> > فقظ والسلام مع الأكرام-

تريد ۱۸ري الاول اوساه اجوري ۱۹۸۱ (۱۲)

بعد الحمد والصلوة وارسال التسليمات والتيات فقير الواكليل خان محموعتى عند كى طرف سے عرم ومحترم محمد نذير صاحب مطالعه فرمائيں كه آپ كا خطالات صالات ہے آگا ہى ہوئى - فقير دعا گو ہے كہ مولا ہا كہ اور آپ كوصلاح وفلاح سے مزين فرمائے اور دعا گو ہے كہ مولا ہا كے دور ورفر مائے اور بعيشدا ہى حفاظت ميں عزت وآپر واور جمعيت وسكون كے ساتھ در كھے - آپین -

بہ تکلف نماز کی پابندی کریں اور استغفار کثرت سے پڑھیں۔ اپنے طریقہ، پاک نقشہند سے کے کراسم ذات کی پابھی ہی سب مرضوں کا بہتر علاج ہے۔ اللہ تعالی تو فیق عطا

٢٧ - - تاريخ وتذكره خانقاه سراجيد

فرمائے-آمین۔

فقير بفضله تعالى بعافيت ب-والحمد على ذالك-فقيرى طرف سيب كوسلام-والسلام المفاقية وسراجيد

. ۸- جمادی اثانی اوسماه ایریل (۱۹۵<u>۰).</u> روی

(14)

بعد المحمد والصلؤة وارسال التسليمات والتحيات فقير ابو الخليل خان محم عنى عند كى طرف ب مرم ومحترم محمد نذير صاحب مطالعة فرما كيس كدة پكاگراى نامه موصول جوا - حالات ب آگاى بوئى - خواب كى تفصيل بحى معلوم بوئى - عشاكى نماز كے بعد جوتذ كر دبوتا رباو واس خواب كى صورت افتيار كر گيا - بهر حال ديار حبيب صلى الله عليه وسلم كى زيارت خواب ميس بو گئى - الله تعالى بيدارى ميں بحى نصيب فرماد ب - آمين

فقیر بفضلہ تعالی بعافیت ہے۔ خانقاہ پاک میں بھی ہرطرح عافیت ہے۔ والحمد ملّہ علیٰ ذالک فقیر آپ کی صحت و عافیت اور سلامتی کا طالب ہے۔ مولا پاک نصیب فرمائے۔ آمین-فقیر کی طرف سے سب کوسلام و عوات والسلام۔

ازخانقاه سراجیه ۲۶ جمادی الاول ۲۰ ۱۳۰ که ماریخ ۱۹۸۳ .)

(IA)

بعد الحمد والصلوة وارسال التسليمات والتيات فقير الوالخليل خان مجرعفى عندى طرف سے مكرم ومحتر معجد ندير ساحب مطالعة كريں كدا پكا خط ملا - حالات سے الله اى بوئى - فقير وعا كو ہے كدموال پاك اپنافضل وكرم فرمائ اور والدين ركوار كوسحت كامله و شفائ عاجله عطا فرمائ اور آپ كومزيد برآس صلاح و فلاح سے مزين فرمائ اور جمعيت و سكون فعيب فرمائ - آجين

فقيران الله الله ٢٩-٣٠ من (١٩٨٣ م) كواسلام آباد جائي كااراده كررباب- "ألله من نَوْرُ قَلْبِي بِعِلْمِكَ وَاسْتَعْمِلُ بَدَنِي بِطَاعَتِك "برنمازك بعديده

کراہے مین پردم کرلیا کریں مافظ کے لیے فائد ومند ہے۔ فقیر بفضلہ تعالی بعافیت ہے۔ والحد دندعلی ذالک۔ فقیر کی طرف سے سب کوسلام ودعوات-والسلام۔

ازخافقاه سراجیه ۱۸رجب ۱۹۸۳ که ایریل ۱۹۸۳.

(19)

باسمدتعالى

بعد الحمد والصلوة وارسال التسليمات والتحيات فقير الوالخليل خان محد عنى عند كى طرف ص محترم جناب محد نذير صاحب را بخصا سلمه الله الرحمن مطالعه قرمائيس كه آپكا مكتوب كرامى طا-كوائف مندرجه سے آگابى بوئى - فقير دعاگو ہے - الله تبارك وتعالى آپ كو برقتم كے شرور اشرار سے حفظ وامان عطافر مائے اور ظاہرى و باطنى فير و بركت عنوو عافيت حفظ وامان صحت و معاوت وسامتى دارين سے نواز سے اور جمله مقاصد فير بيس كامياب فرمائے اور ذكر شكر اور حسن عبادت كى تو فيق عطافر مائے - آبين -

فقرتوني الوقت يبي كيحرقم طرازب:

ملول از جم ربان بودن شعار کاروائی نیست به کش دشواری منزل بیاد عبد آسانی کتاب مستطاب «فصل الخطاب" اور شرح عربی «فصوص الحکم" حاجی محمد یعقوب صاحب کودی گئی بین-کتابوں کی خاص حفاظت ہونی جا ہیے-فقط والسلام مع الا کرام -از خانقاه سراجیہ نقشبند میرمجد دمیر ۱۲ خانقاه سراجیہ نقشبند میرمجد دمیر ۱۲ محرم الحرام ۲ میرا ساتیمبر ۱۹۸۵،

(r.)

بعدالحمدوالصلوٰة وارسال التسليمات والتحيات فقيرا بوالخليل خان محرعفى عند كي طرف سے محتر م القام ذوالمجد والمناقب جناب محد نذير صاحب را بجھاسلمه القدالر حمن مطالعه فرمائيں كه آپ كاگراى نامه ملا - فقير بجر لندتعالى فح سے بخير و غافيت خانقاه شريف پنجپا - آپكي ارسال

۲۷۲ - تاریخ و تذکره خانقاه سراجیه

كرده كتب موصول بوچكى بين-

فقیر دعا گو ہے اللہ تبارک وتعالیٰ آپ کومع متعلقین ظاہری و باطنی خیر و برکت عفوہ عافیت صحت و سعادت وسلامتی دارین ہے نوازے جملہ مقاصد خیر علی الخصوص تقییر و آبادی عافیت صحت و سعادت وسلامتی دارین ہے نوازے جملہ متاصد خیر علی الخصوص تقییر و آبادی جامع محبد میں فائز المرام و کامران فر مائے اور ذکر شکر اور حسن عبادت کی تو فیق بخشے آمین ہیں۔ جناب محترم محمد حسین صاحب تبیجی کی خدمت میں فقیر کے سلام پہنچیں - فقط والسلام جناب محترم محمد حسین صاحب تبیجی کی خدمت میں فقیر کے سلام پہنچیں - فقط والسلام

(+19/0/p17-4)

نوث: ال مكتوب شريف برتاريخ تحرير درج نبيل- قياس ب كديد عرم مفر ٢٠١١ه/ تبر ١٩٨٥ مكامر قومه ب-والله اعلم بالصواب\_

(r1)

بعد الحمد والصلوة وارسال التسليمات والتيات فقير ابوالخليل خان مح عنى عندى طرف يه محترم ومرم محمد نذير صاحب مطالعة فرما ثمين كدآ ب كا گرامى نامه موصول جوا- حاشيه "فلحات الانس" جوجمين كتب خانه مين ملا- وه مولانا عبدالغفور والا ب- به دو كتابين قلمى جين- ايك "مخلف الانس" كنام به بهاوريد دونون مولانا عبدالغفور حضرت مولانا جامى رحمة الله عليه كه مولانا عبدالغفور حضرت مولانا جامى رحمة الله عليه كه مخصوص تلا فد و بين اورائل بيخصوصت بكدانهون في مولانا جامى كى بركتاب پر حاشيد لكھا بهاد و الله عليه اور برطرح عافية بين و بيار والى كا تاش مروع بهار والى كا تاش مروع بهار والى كا تاش مروع بهار والى كا تاش مروع بهاروالى ماشية كلات الانس و بدار والى كاش مروع بهاروالى حاشية كلات الانس و بدار والى كاش مروع بها النس و بدار والى كاش مروع بهاروالى حاشية كلات النس و بدار والى كاش مروع بهاروالى حاشية كلات بها مروع بهاروالى حاشية كلات بها مروع بها والله مروع بها والهام مروع بها مروع بها والهام مروع بها كلات بها كل

ازخافقاه سراجیه ۷ جمادی الثانی ۷۰۰ ایرافروری ۱۹۸۷.

(rr)

بعد الحمد والصلوة وارسال العسليمات والتحيات فقير الوالخليل خان محرعفى عند كى طرف ب محرم ومحترم محمد نذير صاحب مطالعة فرمائيس كرة بكا كرامى نامه موصول بوا- حالات ب آگاى بورى - فقير دعا گو ب كدمولا پاك آپكواپئى ياد ب دل شاد فرمائ اور اتباع حبيب

خداصلی اللہ علیہ وسلم کال کھمل نصیب فر ما کراپٹی رضامندی سے سر فراز فر مائے آمین-شجرہ طبیبارسال ہے۔ اس کے آخر میں ذکر اسم ذات کا پورا طریقہ لکھا ہے۔ اس کے مطابق ہمت اور کوشش کریں۔ اللہ تعالی اپنے فضل سے یاد کی زیادہ سے زیادہ تو فیق عطا فرمائے آمین-

فقیر بفضلہ تعالی بعافیت ہے۔ وَ الْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى ذَالِک۔ شجر دشریف ہدایت مرقومہ کے مطابق دونوں دقت پابندی سے پڑھیں۔ فقیر کی طرف سے سب کوسلام در عوات- والسلام

ازخانقاه سراجيه ااشوال ۱۹۸۸ه/۱۵

(rr)

بعد الحمد والصلوة وارسال التسليمات والتحيات وقطير خان محير على عندى طرف سے محترم المقام جناب محير نذير صاحب را بخصا سلمه الرحمٰن مطالعه فرمائيں كدة پ كا مكتوب كراى شرف صدور الايا اور اس كے مطالعه نے خوش وقت كيا اور باعث الطمينان بوا - باعث صد شكر وامتنان ہے كہ اللہ تبارك وتعالى نے آپ حضرات كو يعظيم القدر دبني مهم سركرنے كى سعادت وتوفيق كرامت فرمائى اور جامع مجد "ام المومنين سيده عائش صديقة رضى اللہ تعالى عنها" باحن وجود تقيير كرنے كى سعادت كري حاصل بوئى:

این آن معادتیت کد خرت برد برو جویائے ملک قیصر و تخت سکندری

فقیر دعا گو ہے- اللہ تبارک وتعالی آپ کوان جملہ مقاصد فیر میں کا میاب و کا مران فرمائے اور قرآن وسنت کی تعلیمات کی اشاعت و ترویج کی بیش بیش تو فیق ارزانی فرمائے-آمین

اور آپ حضرات کی کوششوں کو مفکور ومقبول فرمائے۔ آمین اور آپ سب کو ظاہری و باطنی خیر و برکت عفود عافیت مخفظ وامان صحت وسعادت وسلامتی دارین نصیب فرمائے اور

٢٢٨ - تاريخ وتذكره خافقاه سراجيه

ذ کر شکر اورحسن عبادت کی تو فیش نصیب فرمائے - آمین ایں دعااز من واز جملہ جہاں آمین باد!

فظ والسلام مع الأكرام از خافقاه مراجيه

تحريرامضان البارك وماجراريل ووواء

توے: "جامع مجدام المومنین سید و عائشصد یقد رضی الله عنها" محله دارالسلام - کمال آبادراولپینڈی میں ۱۹ عرم ۱۹ و ۱۱ المومنین سید و عائشصد یقد رضی الله عنها" محله دارالسلام - کمال آبادراولپینڈی میں ۱۹ عرم ۱۹ و ۱۱ المحاسم تبر ۱۹۸۸ یو تعیر بوئی - جس کی زمین کی خریداری اور قبیری
وسائل ۱۹ سباب الله کریم نے خود پیدا فرمائے اور حفرت اقدس مد ظلہ العالی کی وعاؤں کے
صدقے اس مجد کی روانی آغاز سے آج تک دن وگئی اور رات چکئی بوتی جارہی ہے والحمد لله
علی ذا لک - حضرت اقدس مد ظلہ العالی جب ااشعبان ۱۹۸۹ المحاسم عارچ ۱۹۸۹ کو احتر کے
مغریب خانہ تشریف فرما ہوئے تو اس مجد میں عشاء کی نماز اوا فرمائی اور تقیری کاموں کی تحمیل محمد کے پر امن ماحول اور اس کی نماز یوں سے آبادی کے لیے دعائے خیر فرمائی - الله کریم
مجد کے پر امن ماحول اور اس کی نماز یوں سے آبادی کے لیے دعائے خیر فرمائی - الله کریم
مجد کے پر امن ماحول اور اس کی نماز یوں سے آبادی کے لیے دعائے خیر فرمائی - الله کریم
مجد سے از او محد عاہد رحمت الله عالیہ نے محد کی تقیر ویز تی پر اس ناکار وروزگار کومبارک دی
اور ویثار دعاؤں سے نواز ال رحمت الله عالیہ دیں اور حقت و نور الله مرقد والی یوم اللہ ین )۔
اور ویثار دعاؤں سے نواز ال رحمت الله عالیہ واسعت و نور الله مرقد والی یوم اللہ ین )۔

(rr)

بعد الحمد وأصلوة وارسال التسليمات والتحيات منجانب فقير ابوالخليل خان محمد عنى عنه محترم جناب محمد نذير را نجها سلمه الرحمٰن مطالعه فرمائي - آپ كا گرامى نامه شرف صدور اايا- حالات مندرجه مطالعه ميس آئے-

فقیردعا گوہے کداللہ تعالی آپ کوفضل وکرم ورضاور حت سے نوازے - آجین اور آپ کو اس عبد دیر باعزت و باو قار طور پراستقلال وتمکن ورسوخ نصیب فرمائے آجین اور ہر خم کے منزل و انحطاط سے محفوظ ومصنون و مامون فرمائے اور ہر خم کے تنزل کے شرور وشرار وحسود کے شرونظر بدے حفظ خاص نصیب فرمائے آجین اور اپنے ذکر شکر اور حسن عبادت کی تو فیل عظا فرمائے آجین اور آپ کی پوری تمخواویر آ مدفر ماکر نصیب فرمائے - آجین

فقلاوالسلام ع الاكرام از خافقاه مراجية تشنيد ميرمجدوبيه ۱۵ جماد كي الاول ۱۳۱۵ هـ/ ۱۲۵ كتوبر ۱۹۹۳ هـ)

اعام ---- تارت ومذ كره حالقاهم اجيه

(10)

بعد الحمد والصلوة وارسال التسليمات والتيات منجانب فقير الوالخليل خان محمر عنى عندمحترم و كرم محمد نذير صاحب را نجحا سلمه الرحمن مطالعه فرمائيس كه كمتوب كراى شاشرف صدورة ورده-خوش وقت ساخت - الحمد للدكه بفضله تعالى از دنيا روگر دانيده جمه تن متوجه برائ مهيا ساختن توشده ة خرت مصروف كار بستيد و پابندى وظائف عبوديت على الخصوص ا قامت صلوة و پنجاك نه وظيفه وخود داريد - عجب فعت است كه ظاهر با تباع شريعت آراسته شود و باطن جمواره باذكر وشكر منور ومستنير كرده شود-

الله تعالى برائے حصول مرضیات خود و مرضیات محبوب اکرم خود صلی الله تعالی علیه وآله واصحابه وسلم بهت استفامت وعزبیت کرامت فرماید-آمین-

فقطة السلام مع الاكرام ازخافقاه مراجية نقشوندية مجدوبيه ۲۳ رمضان المبارك ۱۹۹۵ه (فروري ۱۹۹۵ م

(14)

بعد الحمد والصلوة وارسال العسليمات والتحيات فقيرا بوالخليل خان محر عنى عند عرم ومحترم محرند بررا جمحاصا حب زيدم محركم السلام ليكم ورحمة القدو بركاته آ پ كاگراى نامه موسول جوا - ياوفر مائل كاشكرية - جوزاك الله تعالى بعن خير البحز آء. آ پ نے كتابوں كى تعداد معلوم كى ہے - يہ جارے بس كى بات نبيس ہے - پندرو برئى المارياں بيس آ پ ايك دن كى تكليف كريں اور بيكام كرجا كيس - اميد ہے كدكونى وقت نكال كر تشريف لے آ كيس كے -

اللد تعالی آپ کو محت و عافیت کے ساتھ رکھے اور اپنی رضامتدی سے سر فراز فر مائے - آمین فقیر کی طرف سے سب کوسلام و عوات - والسلام

فقيرخان محد عفى عنه ٢٢ صفر المظفر الم

۲۷ ---- تاریخ و تذکره خانقاه سراجیه

6

المارع = المارية المار والجورالذت بالمرائذ علامان 一切でんしん からかん かりないれ - 4.1. CT. Judit is a-w } in Junsticking in the is Susin = 16, ji \_ ... ... A ه به و معلین ما مل دا له زربر عزیان المخدرة المرت المرية دارين صفرار الم مع شامع في الخوص تو ريماري المع الم Just Finichion Chilition 

مكتوب گرای مؤردم زمان حفرت مون نادیو نیایی خان جر بسواد شری درمایی نبام مؤدف نا چرز ۱۹۸۸ MM Maklab ah One

# حواثى بابسوم

٣- الينابي -٣

٣- اينا

٥- اينا، ص٢٣٠-٢٣٥

٧- اليفاً، محمد اشفاق الله واجد مجددي، مير عظيل، كوجره: مكتبه سعديد

سراجيه مدرسددارالقرآن سراجيه (١٣٢٠ه) من ٢٣-٢٢

الیناً، من ۳۳۵ و اعزیز الرحمٰن خورشید، دارالعلوم عزیزیہ- بھیرہ کے مشہور تلاندہ، ماہنامہ بھیرہ: (خاص اشاعت)، مشہور تلاندہ، ماہنامہ بھی الاسلام، بھیرہ: (خاص اشاعت)، ۱۹۸۷ء، ص ۳۳ و اکتوب گرای صاحبز ادومواا ناابراراحد بگوی مدخللہ

بنام مؤلف مؤرند ٢٩ جون ٢٠٠٠ .

۸- مولانا محبوب البي ، تخذ سعديه، كنديان ضلع ميانوالي: خانقاه سراجيه،

#### ٨٧٨ \_\_\_\_\_ تاريخ وتذكره خافقاه مراجيه

#### شعیان ۱۸۱۸ د ارتمبر ۱۹۹۷ و می ۳۳۵ الضأ -4 דרץ-דרם ל -1. الضأبس ٢٣٦ -11 الضأ -11 الضأج ٢٣٧-٣٣٨ -11 الصّابس ٢٢٧-٢٨ -11 الضأبس ١٣٠٠ -10 مولانا الله وساياء آ وحفزت حافظ محمر عابد صاحب رحمة الله عليه بمغت -14 روز وختم نبوت ، كرا چي: عالمي مجلس تحفظ فتم نبوة ، جلد ١٤، ٣٠ زي قعده تا ساذى الحيواسات برطابق والاهمار ق 1999ء، تاروسي م الضأءس -14 حافظ نذير احمد نقشبندي مجددي، حطرات كرام نقشبنديد قدى الله -11 اسرارهم، كنديال صلع ميانوالى: خافقاه سراجيه، شعبان ١٨١٨ه مر ويمبر rr-- 1900,1992 مولا نامجوب البي، تخذ سعديه، كنديان ضلع ميانوالي: خانقاه سراجيه، -19 شعبان ۱۳۱۸ه/ویمبر ۱۹۹۷، اس ۲۳۸ (علامه) طالوت، حضرت مواا نامحمد عبدالله قدى سره العزيز، ما بنامه العيديق، ملتان: ذوالحجيه ١٣٤٥ هـ/ أكست ١٩٥٧ . من ١٩٦٣ مولانا محبوب البي ،تخذ سعديه، كنديان ضلع ميانوالي: خانقاه سراجيه، شعبان ١٨١٨ ٥/ دعمر ١٩٩٤ ، على ١٩١٠ مولا نامحبوب البيي ، تحذ سعد بيه، كنديال صلع ميانوالي: خانقاه سراجيه،

شعبان ۱۳۱۸ و/ دعمبر ۱۹۹۵ء على ۱۳۲۱-۱۳۲

| عزيز الرحمن خورشيد، دارالعلوم عزيزيد بجيره كمشبور تلانده، مابنامه       | -rr |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| متس الاسلام بهيره: اشاعت خاص ، مارچ ١٩٨٧ . ص٥٣                          |     |
| عافظ خدا بخش اصغر، پیغام بیداری تعنی یا دخدا پاک ال جور ، (مؤلف):       | -rr |
| جِامع مجد حنفيه دين يورشريف، ماذل ناؤن ١٩٤١م. ص١٦-١٥                    |     |
| عَ محد اكرام، رود كور ، المور: ادارة ثقافت اسلاميه، 1990 ، (طبع         | -m  |
| سيز دجم) عن ٦٦٦/ مولا نامحبوب اللي ، دين اسلام كي تروي واشاعت مي        |     |
| خانقانی نظام بمفت روزه خدام الدین ایبور:۱۲۴ کتوبره ۱۹۷                  |     |
| مولا نامحبوب البي ، تحفه ، سعديه ، كنديال ضلع ميانوالي: خانقاه سراجيه ، | -10 |
| شعبان ۱۳۱۸ در مبر ۱۹۹۷ و مس                                             |     |
| (اداريه) حفرت اقدى مواانا خواجه خان محد مد ظله كى ابليمحتر مدكاسانحه    | -14 |
| ارتحال، ما بهنامه لولاك ، ملتان: عالى مجلس تحفظ فتم نبوت، جمادى الاول   |     |
| ۱۳۲۱ ار اگت ۲۰۰۰ م. ۹ - ۷ / مکتوب گرای ابوز بیر قاری محدز رین،          |     |
| راولپنڈی جامعے فرقانیہ، بنام مؤلف مؤرخه ۱۳ اگست ۲۰۰۰،                   |     |
| مکتوب گرای از خانقاه سراجیه بنام مؤلف، مؤرده میم نومبر و دوار           | -12 |
| Muhammad Umar Kirmani (Lt.Col.R.)                                       |     |
| Biographical Encyclopedia of Pakistan,                                  |     |
| Lahore, B.E.P, 1996-97, P.880.                                          |     |
| حافظ نذي احمد نقشبندي مجددي، حفرات كرام نقشبنديه قدس الله               | -14 |
| امرارهم، كنديال ضلع ميانوالي: خافقاه سراجيه، شعبان ١٩١٨ه الم وتمبر      |     |
| 720 S., 1992                                                            |     |
| مولانا سيد محد انظر شاه تشميري أنتش دوام، ملتان: مكتبه تاليفات اشرفيه   | -19 |
| (シーじ)                                                                   |     |
| ايسنا واسوالاتا سيداحدرضا بجؤرى تقشيندى مجددى ،انوار البارى شرح         | -r. |

صحیح بخاری، لا بور: اداره تالیفات اشر فید، ۱۳۸۰ه، جلد اول، ص ١٨/ تخذ معديه على ١٦١٨ - ١١٨ مكتوب جناب راجه نورمحر نظاى بنام مؤلف موريدا اكست ووجع -111 مكتوب جناب را جانور محد نظاى بنام مؤلف مؤرى ومتمر ووي --مكتوب جناب راجدنور كدنظاى بنام مؤلف مؤرى ١٨ اأست و٢٠٠٠ ---مكتوب جناب راج نور محد فظامى بنام مؤلف مؤر نديم اكتوبرو وووي - -مكتوب جناب داجينور محدفظاى بنام مؤلف مؤرى اأكست واساأكست ومعاء -10 مكتوب جناب راجدنور كرفظاى بنام مؤلف مؤرخه التبرووي - 14 مولانا محبوب الني ، تخفه سعديه، كنديال ضلع ميانوالي: خانقاه سراجيه، -12 شعیان ۱۸۱۸ه/ دیمبر ۱۹۹۷، ص ۲۳۰ -11 الضأ -19 الضايس ١٣٠٠-١٣٠١ -10 عافظ نذر احمد نقشبندی مجددی، حضرات کرام نقشبندیه قدی الله -11 اسرارهم، كنديال ضلع ميانوالي: خافقاه سراجيه، شعبان ١٣١٨ هـ/ وتمبر ١٩٩٤ ص ٢٢-٢٢ الينا بس ٢٥٠ -17 الضأبس ٢٢٧ -14 اليناً، ص ٣٢٣/ حمد اشفاق الله واجد مجد دى مير عليل، كوجره: مكتب -144 معديد مراجيه، مدرسددارالقرآن مراجيه، (١٣٠٠ه) على ٨٨-٨٥ حافظ نذير احمد نقشيندي مجددي، حضرات كرام نقشيندي قدى الله -10 اسرارهم، كنديال ضلع ميانوالي: خانقاه سراجيه، شعبان ١٣١٨هـ/ وتمبر ١٩٩٤؛ ص ٣٢٣ م/ محد اشفاق الله واجد مجددي مير عظيل موجره:

مدرسددارالقرآن سراجيه، (١٣٢٠ه) على ٨٨

۲۲۱ - الیننا ، ۳۲۷ / محراشفاق الله واجد مجد دی ، میرے ظیل ، گوجره: مکتبه

معدييراجيه، درسددارالقرآن راجيه، (١٣٢٠ه) على ١٠٤٩

۳۵- مولانا محبوب البي ، تخذ سعديه ، كنديال ضلع ميانوالي: خانقاه سراجيه ، شعبان ۱۳۱۸ه / دمبر ۱۹۹۷ ، ص ۳۳۴

۳۸ (علامه) طالوت، حضرت مولانا محد عبدالله قدس سره العزيز، ما بنامه الصديق، ملتان: ووالحيد ١٣٤٥ه/ اگت ١٩٥٧ء بس ٣٣

١٩٥- ايضا ص١٩

۵۰ حافظ لدھیاتوی، یادوں کے انمول خزانے، لاہور: جنگ پبلشرز، ۱۹۹۹ء ص

الصا -01

۵۲ ایضاً، ص ۲۷-۷۷ طوفظ لدهیانوی، متاع به بها، فیصل آباد: بیت الادب، س-ن بص۱۳۵

٥٣- الينا بم ١٤/ الينا

۵۴ حافظ لدھیاتوی، یادوں کے انمول فزانے، لاہور: جنگ پبلشرز، ۱۹۹۹ء می ۲۵۵

۵۵- ایننا / حافظ **الدهب**یانوی، متاع بها، فیصل آباد: بیت الادب، س\_ ن چس ۱۲۰

١٥١- الينابي ١٥٥-١٥١

۵۵- حافظ لعد هیا توی، متاع بے بہا، فیصل آباد: بیت الا وب،س-ن، مل ۱۲۰

۵۸- ایننا، ص ۱۲۳/ حافظ لدهیانوی، یادوں کے انمول فزانے، الابور: جگ پبشرز، ۱۹۹۹، ص ۲۵۲

۲۸۲ -----تارخ وتذكر وخالقاوم اجي

مشاق گھمھالوی سہیل-ادبی مجلّہ گورنمنٹ کالج میانوالی: ۹۷۸-۱۹۷۸، " خانقاه مراجيهاا ئبرري بنخى منھى بىتى-لاز وال فزانه" مِن ٣٠ محمر اشفاق الله واجد مجد دی، میرے طلیل، گوجرہ: مکتبہ سعدیہ سراجیہ، مدرسددارالقرآن مراجيه، (١٣٢٠ه) على ٥٥ الضأص -41 الينأص -45 الصِّنأ من ١١٠-١١١ -45 سيداحداز برشاه قيصر (مدي) "بهار ي معاونين" (ادار تي شذره) ما بنامه -40 وارالعلوم ديوبند (الذيا): جمادى الثاني اسماه مارچ ١٩٥٢ء بسم حافظ لدخیانوی، متاع بے بہا، فیصل آباد: بیت الادب، س-ن مص -44 الصنأ بص ١٢١-٢٢١ -14 الضأبص ١٢٣-١٢٢ AY-الصنأ عن ١٢٧-١٢٥ -49 الصنأص ١٢٤ -4. الينأص -41 قوسين مي اضافه منجانب مؤلف -4r حافظ لدهیانوی متاعب بها، فصل آباد: بیت الادب س-ن مسام -45 الصابي ١٢٨-١٢٨ -40 الينام ١٢٨-١٢٩ -40 الينأ بس اسا-سسا -44 الصنأ عن ١٣٥-١٣٥ -44

الينأص١٣٦ -41 محمر اشفاق الله واجدمجد دی، میرے خلیل، گوجرہ: مکتبہ سعدیہ سراجیہ، -49 بدرسددارالقرآن معدميراجيه، (١٣٢٠ه)، ١٠٩-٩٠١ الصّاً ص١١١ -1. الينأبس وسو -41 الضآ إس -Ar الضأيساس -1 14 8 14 10 m الصابي ٢٠١٠ -10 اليناءس -10 الينا بس-٥٦ -AY اليناج ١١٠-٢٢ -14 الفناء ص١٥٠٠ -11 الفِنا بس -19 الصناص ١٠٠-٢٠ -9. الينأبس -91 حضرت مولانا خان محد مظلم مشفق استاد بفت روزه خدام الدين -91 (سيد ينوري نمبر) لا جور: س-ن بص ٨٩ الينام ١٩٠-٩٠ -95 مفتى محمر جميل خان بمولا نامفتى محمود كافقهى ذوق واسلوب معاصرين كي نظر -91 ص، مابنامدالشريعة ، كوجرانوالد بخبرا ٢٥٠ م، ١٥ ١١، ش ٩ بر٢٥-٢٥ قمرذ والفقار ، حغرت مفتى صاحب كى وفات كى خبرس كرمجه پرسكته طارى -90 موكيا مفت روزه ترجمان اسلام (مفتى محود نمبر)، لامور: ايريل 177-17 P., 1911

and drawn or

97 - مابنامه بینات، کراچی: اشاعت خاص بیاد حضرت مولانا محد یوسف لدهیانوی، شعبان تا ذوالقعده ۱۳۲۱ هر دمبر ۲۰۰۰ ، تا فروری ۲۰۰۱ ،، ص ۱۱-۱۲

92 - مولانا محبوب البي اتخفه سعديه كنديال ضلع ميانوالي: خانقاه سراجيه، شعبان ١٨٥٨ه (يمبر ١٩٩٤)، ص ٣٣٢

٩٨- الينابي ١٩٨

99- الفيا م

حافظ نذیر احمد نقشیندی مجددی، حضرات کرام نقشیندید قدس الله اسرار جم، کندیان صلع میانوالی: خانقاه سراجید، شعبان ۱۳۱۸ه ای دیمبر ۱۳۲۵ه می ۱۳۲۵ - ۳۲۵

WAR OF IL STATE

HE RESIDENCE TO SELECTION OF

١٠١- الينابي ١٠١-

١٠١- الضاً

The second of the second

٣٨٥ \_\_\_\_\_ تاريخ وتذكره خافقاه سراجيه

بابينجم

امتیازات خانقا هٔ سراجی نقشهندی مجددیه

www.maktabah.org

ではなるのではいい

برزد کے دانائے صاحب ہنر کتابے بودا بہ ز انبار زر

ではいきます

y la frigues

نہ جب تک کٹ مرول خواجہ ویٹر ب کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان مونہیں سکتا

## كتاب خانه سعديه

خانقاه سراجیدشریف کا'' کتاب خاند سعدیهٔ ۳۳۷-۱۳۳۱ه/ ۱۹۱۸ ویش قائم توااور بانی خانقاه شریف قیوم زبال حضرت مواد نا ابوالسعد احمد خان قدس سره ۱۲۹۵ه-۱۳۳۱ه ک حیات طیبه میں بی اپنی وسعت اور کتابوں کی کثرت و نفاست کی بدولت برصغیر پاک و ہند کا ایک بے مثال ملی خزاند بن گیا تھا اور اس کا شہره و ورونز دیک کے علمی و دینی حلقوں میں عام تھا۔ مواد نا نذیر بیگ موثنی (م مجبر ۱۹۲۷ه) نے ۱۳۵۱ه/۱۳۳-۱۹۳۳ و میں اس کتب خانے کے بارے میں تج برفر مایا:

'' حضرت (مولانا ابوالسعد المحد خان قدس سره) کا آستان صرف سلوک وطریقت کی تربیت گاہ بی نہیں بلکہ ای کے دوش بدوش وہ ایک عظیم الشان علمی دربار کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ یہاں ہرعلم وفن کی گرانمایہ کتابوں کاعظیم الشان ڈخیرہ موجود ہے اور وہ تمام آنے جائے والے علاوفضلا کے مطالعہ کے لیے وقف ہے۔

علا ، کے پاس کتابوں کا کافی ذخیرہ ندہویاان کے قرب وجوار میں کوئی بڑا کتب خاندند
ہوتو ان کی مثال ایک بے پر پرندہ کی ہے جس کے وجود میں پرواز کی صلاحیت تو ہے گر
سامان پرواز نہیں۔ بہی حال اکثر بے چارے علاء کا ہے۔ ان کوئے سے نے ڈیش آئے والے
سامل میں علمی تحقیقات کی پیاس بیتا ہے کرتی رہتی ہے۔ گروہ اس پیاس کو بجھانے کا سامان
نہیں پاتے اور ان کا ہاتھ اس سامان کو مہیا کرنے سے قاصر ہے۔ حضرت کے ذی علم خلفاء و
متوسلین جب حاضر آستانہ ہوتے ہیں تو شوق زیارت کے ساتھ میلی تشدیکا کی بھی ساتھ والے
ہیں۔ یہاں خاص خاص علمی مسائل کی خوب چھان بین ہوتی ہے۔ تحقیق و تدقیق کی پوری واد
بیں۔ یہاں خاص خاص خاص علمی مسائل کی خوب چھان بین ہوتی ہے۔ تحقیق و تدقیق کی پوری واد

ا ہے تفقہ و کلتری کے کمال دکھارہ ہیں۔ بعض او قات میں نے دیکھا کہ کسی ایک مسئلے کے متعلق گفت و شنید اور خور و فکر میں کئی دن گزر گئے - خود حضرت اس برم تحقیق کے صدر ہوتے ہیں اور آپ پراس وقت خصوصاً علاء کے حضور میں مسئلہ زیر بحث کا غلبہ ، ذوق یہاں تک ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد تلاوت سے فارغ ہوئے تو معا ارشاد ہوتا ہے کہ لاؤ فلاں تغییر اس میں بھی ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد تلاوت سے فارغ ہوئے تو معا ارشاد ہوتا ہے کہ لاؤ فلاں میں بھی ہے کہ لکھا ہو۔ مغرب کے بھی فورائی کم کہ لاؤ فلاں شرح بخاری ویکھیں شایداس میں بھی کچھ لکھا ہو۔ مغرب کے بھی فورائی کم کہ لاؤ فلاں نفت کی کتاب دیکھیں اس میں اس لفظ کی کیا تشریح کی ہے۔ اسکا

بانى خانقاه سراجيه حضرت مولانا ابوالسعد احمضان قدس سره كعهديس ماليت كتب

حضرت مولا نا ابوالسعد احمد خان قدس مره کواند تعالی نے علم کی مجت بدرجہ ، کمال نصیب فرمائی تھی ۔ لبندا کتابوں کا شوق بھی فرط شغف تک پہنچا ہوا تھا۔ بقول مولا نا عرش رہے ہے اللہ علیہ '' پچیس تیس بڑار روپے کاعظیم الشان کتب خانہ خاص اپنی سعی اور اپنے سرف ہے فراہم کیا ہوا داس بی روز بروز اضافہ بور ہے۔'' کے اور بقول مولا نامجوب التی رقمة اللہ علیہ'' بہ تخییدای زمانہ کی ارزانی کے چیش نظر بھی کم معلوم ہوتا ہے۔ تکیم عبدالرسول صاحب رحمة اللہ علیہ '' فراق نامہ'' منظوم میں فرماتے ہیں :

"لكوروبيد مغرت صاحب كتب فان تاليا"

اور زماند موجودہ کی گرانی کے چیش نظرتو ایسا کتب خاند کی لا کھ جس بھی فراہم کرنا مشکل ہے۔'' علی

### شرت كتب خاند معديد المارين المارية

خطرت علامه طابلوت رحمة الله عليه (م ١٩٦٣ء) جن دنوس وار الطوم ويوبنديس زيتعليم تفط أن دنوس حفرت مولانا ابوالسعد احمد خان قدس سره دار العلوم ويوجد تشريف لے كئے اور صدر مدرس شخ العالم حضرت مولانا محمد انورشاه تشميري قدس سره في حضرت اقدس قدس مره کے اہے ہاں موفر مایا -علامه طالوت صاحب تحریر فرماتے ہیں

"ایک بارجمیں معلوم ہوا کہ پنجاب کے ایک بہت بڑے پیرصاحب
دارالعلوم میں آخر بف لانے والے ہیں اور وہ رہنے والے ہیں میا نوالی
کے جب وہ تشریف لا چکو معلوم ہوا کہ حضرت شاہ صاحب قدی
سرہ العزیز بھی ان کی جائے قیام پرتشریف لے گئے تصادر دیر تک ان
سے با تیں کرتے رہے اور پھر معلوم ہوا کہ حضرت نے آئیس خصوصی
طور پر دعوت جائے بھی دی ہے۔ پھر معلوم ہوا کہ بیرصاحب نے کتب
خانے کو خصوصیت سے دیکھا ہے۔ پھر معلوم ہوا کہ پیرصاحب کا اپنا بھی
مانے کو خصوصیت سے دیکھا ہے۔ پھر معلوم ہوا کہ پیرصاحب کا اپنا بھی
مانے ہی جائے گئے ہیں۔ " علی میں ایک ہوا کہ وہ میں بیرنیس بلکہ بہت بڑے
عالم بھی ہیں۔ " سے

علا مہ طالوت رحمۃ اللہ علیہ جناب حافظ محمد نصر اللہ خاکوانی کے ہاں دارالعلوم دیو بند ہے فراغت کے بعد آئے تو یہاں حضرت اقدی قدی سرہ کی زیادے ہے شرف ہوئے -اس ضمن میں وہ لکھتے ہیں:

" حافظ صاحب دیوبندیل ہمارے ساتھ تھے اوراس زمانے سے ان کے ساتھ اخلاصاحب کے ساتھ اخلاصاحب کے ساتھ اخلاصاحب کی مروت ہے ہمیں بھی پیرصاحب آنے والے ہیں۔ حافظ صاحب کی مروت ہے ہمیں بھی ان کی زیارت کا موقع ملا۔ شرف زیارت کے بعد معلوم ہوا کہ بیتو وہی دیوبند والے ہیر صاحب ہیں۔ حضرت مولانا ابو السعد احمد خان صاحب ان کا اسم گرای ہے۔ بہت بڑے عالم اور بہت بڑے کتب خاند کے مالک ہیں۔ خود زمیندار ہیں اور عام پیروں کی طموع محض مسخرات پر گزار وہیں کرتے۔ " فی مسئرات پر گزار وہیں کرتے۔ " میں مسئرات پر گزار وہیں کرتے۔ " فی مسئرات پر گزار وہیں کرتے۔ " فی مسئرات پر گزار وہیں کرتے۔ " وہ مسئرات پر گزار وہیں کرتے۔ " وہ مسئرات پر گزار وہیں کرتے۔ " وہ مسئرات کی مالے کا ساتھ کی مسئرات کی مسئرات کی مسئرات کے ایک کا ساتھ کی مسئرات کی مسئر

### مخبية نوادرات

ایک دفعہ حضرت مولانا سید انور شاہ تشمیری قدس سرہ (م۱۳۵۲ه ) میانوالی میں کی اسلامی جلے میں شمولیت کے لیے تشریف فرما ہوئے تو دالپی پر حضرت مولانا محم عبداللہ لدھیانوی قدس سرہ کی دعوت پر خانقاہ سراجیہ شریف تشریف الے اور کتب خانہ سعد بیکو ملاحظہ فرمایا - کتب خانہ کی عظمت دیکھ کران کا دل ہاغ ہاغ ہوگیا - گھنٹوں الماریوں میں پڑی کتامیں دیکھتے رہے - اس دوران کتاب نوادرالاصول حکیم ترفدی پر نگاہ پڑی کا تو فرمایا: "اس کتاب کو مطالعہ دیکھنے کی مدت ہے آرزہ تھی مگر کہیں دستیاب نہ ہوتی تھی۔ "بعدازاں آپ اس کتاب کو مطالعہ کے لیے دیو بند لے گئا دروہاں سے گرامی نام تحریفر مایا:

"افسوس کدی زیاده عرصه دہاں ندخیم سکا کیونکہ ماہ مبارک میام سر پر تھا ور تبری خار را اس کو بیس تھا ور تبری خارکر تا ہوں۔" لیے مختم ات زندگی ہے شارکر تا ہوں۔" کے

جناب مشاق کھملالوی صاحب نے خانقاہ شریف کی زیارت کے بعد ''سہیل'' (۱۹۷۸-۱۹۷۸) میں'' کتب خاند سعدیہ'' کے بارے میں تحریر فرمایا:

# يا كيزه وخوبصورت لائبريري

'' پجرانبوں (مخدوم زمال سیدنا و مرشدنا حضرت موانا ابو انخلیل خان مجد بسط الله ظلم العالی ) نے خود بی جمیس کتب خانہ دکھایا جود و کمروں پر مشتل ہے۔ ایک بڑے سے خواصورت کمرے بیس او ہے اورلکڑی کی وس بڑی بڑی الماریں رکھی ہیں۔ کمرے کے درمیان قالین بچھا ہے۔ اس پر چھوٹے قد کی لمی بی بی بھٹے رکھی ہے جس کے اوپر والا تختہ اس طرح جوڑا گیا ہے کہ وقت ضرورت اس کے کلڑوں کو اٹھا کرریبلیں بنائی جا سکتی ہیں۔ ساتھ والے کمرے میں چار الماریاں کلڑی کی ہیں اور ویواروں ہیں بنائی گئی الماریوں ہیں بھی کتا ہیں ہیں۔

علامه اقبال في كباتفا:

# گر کتابی بوگئی میلی تو کیا پڑھنے کا لطف کام کی پیزیں جو بیں ان کی حفاظت چاہے

کام کی ان چیزوں کی جنتی حفاظت یہاں و کیھنے میں آئی شاید ہی کہیں اور ہو-الماریاں و کیھنے میں آئی شاید ہی کہیں اور ہو-الماریاں ۱۹۱۸ء و کیھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آج ہی رنگ وروغن ہوئے آئی ہیں جبکہ ککڑی کی الماریاں ۱۹۱۸ء و کی شی بنوائی گئی تھیں۔ کتابیں مضوط اور خواصورت جلدوں میں محفوظ ہیں اور ہرجلد کے او پر خواصورت بلائک کورچ حاہے۔ کی کتابیں ایسی مجمی ہی جن کی قیمت پیپوں میں تحقی مگرجلدیں خواصورت بلائل کی خوائی گئے تھیں۔ اس کے لیے ملکت امرتسر اور ملتان کے کاریگروں کی خد مات لی محکیں۔ کے

# پورے قل کی قیت کے برابرلا بریری

الائبريرى كے متعلق كى روايات عنے يمن آئيں-مثلاً بدكد ١٩١٥ مى حضرت مولا نا ابو السعد احمد خان (قدس مره) نے پچاس بزار روپ كى لاگت سے جب لائبريرى قائم كى تو ليافت آباد كايك مولانا عام حب نے فر مايا:

"پاگل بین اتناروپید کتابوں پر ضائع کردیا 'پچاس بزار سے تو پوراتھل خریدا جاسکتا تھا۔'' ایک دفعہ مولانا موصوف موالہ کے لیے ایک کتاب دیکھنے خانقاہ مراجیہ تشریف لائے۔ حضرت مولانا ابوالسعد احمدخان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے روایتی خاطر و مدارت کے بعد پوچھا: "مولانا! کیسے تشریف لائے؟''

''ایک سئلے لیے فلاں کتاب و یکھنے حاضر ہوا ہوں۔'' (مولانا موصوف نے کہا)؛
حضرت مولانا ابوالسعد احمد خان رحمة الله عليہ نے برجت فرمایا:
''یہاں آنے کی تکلیف کون فرمائی مقتل میں ریت کا کوئی ٹیلہ کھوولیا ہوتا۔''

قواعد وضوابط خدمات مراجعين

مجيب بكركامياب روايت كدكونى كتاب كمرے سے بابرنيس جاسكتى - لا بريرى يس بيند

کر ہرکوئی کی وقت بھی مطالعہ کرسکتا ہے۔ ہرکوئی ایک مبینہ تک روسکتا ہے جس کے دوران رہائش وخوراک مدرسہ کے ذمہ ہے۔ حضرت خان محمصاحب (مدفلدالعالی) نے فرمایا کہ مقت کے لیے ایک مبینہ کی قید نیس او وجب تک جا ہے روسکتا ہے۔

كتاب متعاردين كے بارے من انہوں نے دعزت ابدالتعد احمد خان (قدى مره) منوب ايك عربي الم محرمنايا جس كار جمديد ب

> "اے کتابیں مانگنے والے معاف رکھ کیونکہ کتابیں مستعار دینامیرے نزدیک خلاف غیرت ہے۔ دیکھو کتاب جھے دنیا بھر بی مجوب ہے۔ کیاتم نے کہیں دیکھا کیجوب مستعار دیا گیا۔" فی

# مخفقين كي جنت فردوس

خانقاہ حراجیہ کی اس اسلامی الا بحریری ہے برصغیر پاک وہند کے متعدد ملاء اور محققین نے استفادہ کیا ہے۔ مولوی محققین سے استفادہ کیا ہے۔ مولوی محققین سے استفادہ کرتے رہے۔ مولوی محققیق صاحب نے اس الا بحریری کی نادرونا یا ب اور نہایت اہم کتابوں اور یہاں فراہم کی جانے والی ہولتوں کے چیش نظر کہا تھا کہ خانقاہ سراجیہ کی بیلا بحریری محققین کی جنت فردوں سے تم نہیں ہے۔

کتابوں کی تر تیب اور انتظام وانفرام کے لیے اسلام کے بر شعبے کی کتابوں کوزبانوں کے اعتبار سے الگ الگ شیلفوں میں رکھا ہوا ہے۔ ان میں اکثریت قدیم اور کلا یک عربی اور فاری کتابوں کی ہے جن میں اسلامی تعلیمات پر غالبًا سب سے زیادہ کتب موجود ہیں۔

اس البريرى ميں البريرى كے باقى في محققين كى آسانى كے ليے اپ آباؤ اجداد كى جائدادكو بھى وقف كرركھا ہے۔ بھى وجہ ہے كەمحققين كور بائش كى بہولتيں اور دوسرى رہنمائى بھى مفت فراہم كى جاتى ہے گواس البريرى كے چاروں اطراف ريت كے نيلے بيں ليكن البريرى كى چاروں اطراف ريت كے نيلے بيں ليكن البريرى كى كاتابوں كوريت كے ذروں ہے بھى بالكل محفوظ ركھا كيا ہے۔ " مط

## كتاب كي معنوى افاديت

موال یہ ہے کہ اس دورا فقادہ جنگل میں اتناعظیم اور بیش قیت کتب خانہ کیے فراہم ہوگیا اور اس کی فراہمی کا مقصد کیا تھا؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ تصوف کے سلاسل اربعہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی روح بک مین مجھے کا ذریعہ جس ۔ بقول عارف روی علیہ الرحمة :

علم باطن بم چومك علم ظاهر بم چوثير

اورائے اپنے زمانے میں ان سلاس کر بیت یافتہ کامل و کمسل صوفیا کرام رحم ہم اللہ تعالی نے رشدہ ہدائیہ تعالی نے رشدہ ہدائیہ تعالی نے رشدہ ہدائیہ میں ان سلاس کے اعمال واشغال میں کچھولوگوں نے براغلو کیااورا پی اغراض مبتدعہ کے اثبات کے لیے فرضی اور وضی روایات سے کام لیا - بقول شاعر:

#### چون نديد ندحقيقت ره افساندر دند

حضرت مولانا احمد خان قدی سره نے علم تصوف کواصل شریعت کے مطابق کرنے کے بعد کیے ضروری سجھا کہ علوم دینیہ کا ایک جامع کتب خانہ فراہم کیا جائے اور نقذ و جرح کے بعد جوبات منتج ہوجائے ای پڑھل کیا جائے - خانقاہ سراجیہ کی بیدا کیا ہم خصوصیت بھی کہ جوشق بھی کوئی مسئلہ کی فن کا بیان کرے وہ کتابوں میں ہے بھی نکال کرد کھلائے اور چونکہ ندا ہب اربعہ اور بال کا اور ان کے متعلقات کی ہرتنم کی کتابیں بہت ہی کثیر تعداد میں موجود تھیں اور مسئلہ کے تسلیم ہونے کی شرط بھی کہ کتابوں کے حوالے سے مسئلہ فابت کیا جائے اس لیے کوئی شخص کوئی کمزوریا ہے دلیل بیات کرنے کی جرات نہ کرسکتا تھا۔

دوسری خاص بات جواس کیتب خاند سے متعلق تھی او ہیتھی کد حضرت مولانا ابوالمعد احمد خان قدس سرہ طریقت کے مریش بلادر سربی تھے طریقت میں عالی ظرفی کو وسعت قلبی اور دوسروں کی رائے کے مناسب احترام اور اختلاف کی صورت میں موزوں و طائم معارضہ کی تربیت اپنے منعسین کو بمیشہ و بیتے رہے تھے۔ یہاں مختلف الخیال علماء کا اجتماع رہتا تھا۔ حضرت کے خدام میں اکثریت اجلہ علماء کی تھی۔مولانا عبد الخیالی صاحب مرحوم بانی دار العلوم کی روالا ضلع خانیوالی،مفتی محد شفیع صاحب مرحوم، سرگودھا اور مولانا تاضی صدر الدین

### فراجى كتب

مولوی عبدالتواب صاحب تا جرکت، ملتان، ابناء مولوی تحرین غلام رسول سواتی ، جمئی،
عبدالصمد دادلا ده، سورت اور کلکته کے بعض بزے تا جران کت کو حضرت کی ہدایت بھی کہ جب
مجی کوئی نئی کتاب آئے ، فور آ خانقاہ سراجیہ، کندیاں کواطلاع دی جائے - اگر یہاں ضرورت نہ
ہوتو پھر کسی اور کوفر و خت کی جائے - اس کے علاوہ مطبع بریل، لیڈن، ہالینڈ اور لندن کے بزے
کتب فروشوں ہے بھی مراسلت رہتی تھی اور مطبوعات یورپ ان کے ذریعے فراہم ہوتی تھیں دوق بے حدفیس تھا - ایک کتاب آئی بعد کو پہنہ چلا کہ فلاں مطبع میں یہ کتاب زیادہ صحت سے
چپسی ہے، وہ کتاب بھی متکوالی - پھر معلوم ہوا کہ بھی کتاب مصریا استنبول میں بہت خوبصورت
چپسی ہے، وہ بھی متکوالی -

لغت کی مشہور کتاب' نہلیۃ ابن اشیر (سم جلد) ایک کباڑی کے یہاں سے جارروپ میں دستیاب ہوگئی۔ کتاب کی عظمت کے پیش نظر جلد بندی کے لیے یہی کتاب کلکتہ بھیجی گئی۔ وہاں سے اس کتاب کی بغیر گتہ مراکولیدر کی جلداڑتا لیس روپے میں بن کرآئی اور یہاڑتالیس روپے آج کے نہیں سے 19 ہے تھے۔ کال

# حضرت اقدس قدس مره کی اہلیمحتر ملہ کی خدمات کتب خانہ

معزب اقدس كى الميدمحترمه كى خدمات كتب خاند مثالي اورنا قابل فراموش بين تفير روح المعانى كى اطلاع آئى - اس كى قيت كے مطابق رقم اس وقت پاس موجود ندخى - حضرت بڑے متفکر تھے - ایک وقت کھانا ند کھا سکے - آپ كى الميدمحتر مد گوجب صورت حال كاعلم بواتو موصوفہ نے اپناطلائى بارلاكر پیش كرديا كه فى الوقت بار فروخت كرے آپ كتاب منگواليس - سال

# آپ کوانی کتابول سے عشق کی صد تک لگاؤتھا

آ پ حتی الامکان کتاب عاریتا نہیں دیتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کد کتاب ایک ہارگھر سے فکل جائے تو ٹھیک سے واپس نہیں آتی - یشعر بھی پڑھا کرتے تھے:

> الايسا مستعير الكتب اقصر فان اعسارتسى للكتب عار فمحبوبى من الدنيا كتاب وهل ابصرت محبوبا بعار

بعنی خرداراے کتاب عاریت مانگنے والے ایساند کر کیونک میں کتاب عاریت دینے میں عار محسوس کرتا ہوں ونیا میں میرامحبوب کتاب ہے اور تم نے دیکھا ہے کہیں محبوب بھی عاریدہ دیاجاتا ہے۔ سالے

# آپ كتاب كى بحرمتى كواراندفرمات ت

ایک دفعدایک مواوی صاحب کتب خانہ میں کوئی کتاب و کچرد ہے تھے۔ کتاب پر معمولی ساغبار محمول ہوا تو غبار جھاڑنے کے لیے زور کے ساتھ کتاب دھپ سے بندگ - حضرت ماغبار محمول ہوا تھے تھے بیتاب ہوکرا شھے اور دوڑ کراندر تشریف لے گئے۔ مولوی صاحب سے او چھا کہ استے زور سے آپ نے کتاب بندگی تھی؟ ان مولوی صاحب نے جھوب ہوتے سے او چھا کہ استے زور سے آپ نے کتاب بندگی تھی؟ ان مولوی صاحب نے جھوب ہوتے

موئے کہا کہ حضرت! کتاب پر گردو غبار تھا اوہ جھاڑنے کے لیے بیں نے زورے کتاب بندی۔
حضرت نے فر مایا: ''موادی صاحب! مجھے بیوی یا بیٹی کی گالی ہے تناصد مرنیس ہوتا' بقتا
اپنی کتاب کی بے حرمتی دیکے کر ہوتا ہے' غبار ہی صاف کرنا تھا تو رو مال ہے آ ہتہ ہے صاف
کرتے ۔ پھرا ہے عربی رو مال ہے آ ہتہ آ ہتہ کتاب کوصاف کر کے بتلایا کہ اس طرح زی
ہے صاف کر لیتے 'آ پ کی دھپ تو میرے دل پر گئی۔''ھل

# عظيم اورجامع كتب خانه

حضرت مواا ناسید محر بوسف بنوری رحمة الله علیه فے ایک بارمخد وم زمال حضرت خواجداله الخلیل خان محمد بسط الله ظلیم العالی سے خانقاہ سراجیہ شریف کے پرسکون ماحول اورعظیم کتب خانے کاذکر فرماتے ہوئے فرمایا:

"قی جاہتا ہے کہ علمی کام کے لیے آ دمی خانقاہ شریف میں آ جائے کیونکہ ہرطرح کا سکون اور یکسوئی جس طرح وہان میسر ہے کراچی جیے مصروف شیر میں اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا 'چرجبکہ اتناعظیم اور جامع کتب خانہ بھی دسترس میں ہو۔' اللہ

جناب حافظ لدهيانوي لكھتے ہيں:

"فالقاه سراجیه میں نایاب دیتی کتب کاعلمی خزاند موجود ہے۔ یہ کتب خاندزیادہ ترع بی گئت کاعلمی خزاند موجود ہے۔ یہ کتب خاندزیادہ ترع بی گئت پر مشتل ہے۔ جس ہے آپ (حضرت موالا نا خان محمد سط الله ظلیم العالی) کے علمی ذوق اور وسعت مطالعہ کا پید چلا ہے۔ اہل علم حضرات خانقاه سراجیه میں قیام کے دوران اس بے بہا علمی خزانے ہے متنفیض ہوتے دہتے ہیں۔ اہل علم حضرات سے سنا ہے کہ ایسی نادر کتب ہندو پاک کے شاید بی کسی کتب خانے میں موجود ہوں۔ اس لیے خانقاہ سراجیہ علمی وروحانی فضا کا مرکز بن گئی ہے۔ "علی

### بانی کتب خانه کاذوق کتاب

حصرت مولا نا ابوالسعد احمد خان قدس سره کی محبت کتب خانداور ذوق جمع آوری کتاب کا پیعالم تفاکدایک روزارشاد فرمایا:

> "هیں اوائل عمر میں ایک مرتبہ تخت بھار ہوا کہ امید زیست منقطع ہوگئ-ایک بزرگ عیادت کے لیے تشریف لائے - میں ان کود کھ کررود میا اور کہا کہ مجھے مرنے کاغم ہے تو صرف ای بات پر ہے کہ سجاح ستہ کوخرید کراپنے پاس رکھنے کاموقع نہ پاسکا -"

ایک مرتبہ فرمایا: '' خرح رسالہ قشیریہ شخ الاسلام (امام قیشر تی) مطبوعہ مصر جوچا رجلدوں میں ہے 'مجموئی صفحات ۲۰۰ میں اور قیت تقریباً دیں بارہ روپے ہوگی۔ بھے اس کے خرید نے کا شوق ہوا۔ بہبئ کے ایک تاجر کتب ہے یہ کتاب ملتی تھی۔ جس کی گرانفروشی ضرب المثل ہے۔ فرمائش بھیجی آؤجواب آیا کہ کتاب نایاب ہوگئی صرف ایک نسخہ باتی ہے 'جوچا لیس روپ ہے کم نہیں دیا جاسکتا۔ اتفاق سے میرے پاس صرف پانچ روپے موجود تھے' وہی چیگی بھیج کر لکھا کہ پنسخہ ہمارے سواکی اور کوند دیا جائے اور باتی قیت بھیجنے پرفور زارسال کر دیا جائے۔''

ایک موقع پر فرمایا که کتاب مشارق الانوار قاضی عیاض کی مجھے تلاش تھی۔ مولوی عبدالتواب تا جرکت ملتان کے پاس فرمائش بھیجی تو جواب آیا که کتاب کا موجود و نسخد آپ کو نہایت گراں پڑے گا۔ اسطے مال کے آنے تک انتظار کریں۔ میں نے لکھا: ''انتظار مشکل ہے۔''گرانی کی پروائیس سودوسورو ہے جو بھی قیت ہواس سے کوش بھیج دو۔'' کلے

مولانانذر بيك عرشى رحمة الله عليه (م ١٩٢٧ء) فرمات بين:

مالیر کونلہ میں میرے سامنے کا واقعہ ہے۔ ایک والا پتی کچھ نادر اشیاء بغرض فروخت وکھانے کے لیے الایا۔اس کے پاس ایک چھوٹا سار سالد عربی زبان میں جیسی تقطیع کا بھی موجود تھا۔ جس کا نام لامیۃ الافعال ابن مالک تھا۔ آپ نے اس کی قیمت پوچھی۔ کہا: ''چار روپے۔''فوراْ جارروپے ادافر ماکر لے لیا۔

ا نہی ایام میں ایک شب آپ فر مار ہے تھے کہ موطاا مام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فلاں فلاں شرح تو ہمارے پاس ہے۔ صرف مصفی اور مسوئی شرح موطا مؤلفہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کسر ہے جو تلاش کے باوجو ذہیں ملی۔ میں نے عرض کیا: ''بید دونوں شرعیں خادم کے پاس موجود ہیں۔ گھر جاتے ہی ڈاک میں ارسال خدمت کر دوں گا۔'' فر مایا: ''اس قدر انتظار کی تاب کس کو ہے۔ ابھی کسی آ دی کو دھنولہ بھیجا جائے جو کل تک لے آئے۔'' چنا نچہ ای وقت راتوں راتوں رات مستری ظہور اللہ ین کو دھنولہ بوائہ کر دیا گیا۔ اللہ

#### حن كتاب كاشوق

کتاب کے اس خوق کے ساتھ ایک اور لطیف پہلوشامل تھا یعنی اس روحانی مجوب کو بہترین لباس میں جلوہ گر دیکھنے کا شوق بھی بدرجہ و عایت تھا۔ کتابوں کے شوقین بہت ہوتے ہیں گرسکو کتابوں کے شون کا برز بردجہ و عایت تھا۔ کتابوں کے شوقین بہت ہوتے ہیں۔ ہیں گرسکو کتابوں کے شن ظاہر کی پروائہیں ہوتی۔ بعض لوگ ارزاں ایڈیشن کی کتاب خرید ہیں۔ ہیں۔ پارچہ کی سنی جلد بنوا لیتے ہیں۔ گر حضر ساقد س قدس مرد کی نظر میں ہر کتاب کی خریداری کے وقت نفیس ترین کا نظر اور لطیف ترین چھپائی کا لحاظ مقدم رہتا تھا۔ پھراس کی جلد بھی اعلیٰ درجہ کی مطلا و منقش بنوانے کا الترام ہوتا تھا۔ بخاری شریف بہت شیہ سندھی مطبوعہ اسٹبول نہایت نفیس طباعت سیاہ چیزے کی جلد بھایت و بیدہ زیب طلائی بیل بوٹوں سے نفش موجود ہے۔ جب اسے جلد کے لیے بجوایا تو نہائت و بیدہ زیب طلائی بیل بوٹوں سے نفش موجود ہے۔ جب اسے جلد کے لیے بجوایا تو فرمائش فرمائی کہ محمدہ سے عمدہ جلد ہے 'خواہ دئی پندرہ رو پے خرج آ جا کیں' جلد بن کر آئی تو افسوس ہوا کہ صرف پانچ رو ہوا گھر ہے۔ بقول موالا ناعرشی رحمتہ اللہ علیہ اس زمانے افسوس ہوا کہ صرف پانچ رو چوا گھر ہے۔ بقول موالا ناعرشی رحمتہ اللہ علیہ اس زمانے میں کتابوں کی جلد بندی پروڈ ھائی ہراررو پے خرج آ چا کی جمدہ و علیہ ہورہ کی ہورہ کی جا ہے۔ وقتی سے میں کتابوں کی جلد بندی پروڈ ھائی ہراررو پے خرج آ چا کی جا ہے۔ وقتی سے میں کتابوں کی جلد بندی پروڈ ھائی ہراررو پے خرج آ چا کی جا ہے۔ وقتی سے میں کتابوں کی جلد بندی پروڈ ھائی ہراررو پے خرج آ چا کھر والے وقتی ہوں کی جارت کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کتابوں کی جلد بندی پروڈ ھائی ہرار رو پے خرج آ چا جائیں ہورہ کیا ہوں کی جائیں کی جائی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کیا ہوں کی جائیں کی جائیں ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کیا ہوں کی جائی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کیل ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کیا ہورہ کیا ہورہ کیا ہورہ کی ہورہ کیا ہورہ کی ہورہ کر

حفرت اقدی قدش سرہ بعض کتابوں کی جلدیں کلکتہ ٹی کسی فرم سے بندھواتے بلکہ بعض کتابوں کی جلدیں آپ یورپ ہے بھی ہواتے رہے ہیں۔ <sup>ال</sup>

# كان طلايا نكارخانه جين

مولانا نذیر بیک عرشی رحمة الله فرماتے ہیں: ''چنانچہ کتب خاند کی ہر کتاب کا کاغذ' طباعت اور جلداس قدر آبدار ہے کہ ہاتھ لگاتے دل جھجکتا ہے کہ کہیں داغ نہ لگ جائے۔ کتابوں کی الماری جب جعلمل جعلمل کرتی ہوئی تھلتی ہے تو اس پر کان طلایا نگانہ خانہ و چین کا وعوکا ہوتا ہے۔'' ۲۲

# كتب خانه كى فبرست نگارى

تمام كتابول كورجشر اندراج مين درج كيا كيا باوراس كابا قاعده انتظام تاسيس كتب خاند في شروع ب- مخلف صاحبان اس خدمت كوسر انجام دية رب بين جن مين نائب قيوم زيال حضرت مولانا محرعبد الله قدس سره اورمولانا نذير بيك عرشى رحمة الله عليه جيدة ي علم شامل رب بين -مولانا عرشي ان ايام فجسة كي ادمي لكهية بين:

فافقاہ شریف میں میری حاضری ایا م بہار میں ہوئی تھی اور اگلے روز ہی جھے کتب خانے کی فہرست مرتب کرنے کا تھم ہوا - الماریوں کے سامنے میں اور المولوی عبداللہ صاحب اس کا م کوانجام دیا کرتے - حضرت اکثر اس کا م کود کھنے کے لیے تبع خانہ کی نشست خاص کو چھوٹر کر کتب خانہ میں تشریف لے آتے - ایک دن اہر گھرا ہوا تھا - جھنڈی ہوا چل رہی تھی اور نوریدہ فصل کو ہارش کی از حدضر ورت تھی - استے میں مینہ بر سے لگا - آپ نے بیر کیفیت معلوم کرنے کے لیے در یچ کھولا - بجیب عالم نظر آیا - میلوں تک گیبوں اور چنے کے ہر بھر کے کر رہے تھر کے ایم دین فرش پر بھر کے اور کو تھے و کھائی دیتے تھے - اللہ اللہ یہ منظر زمیند اور کی فطر میں ہوتا ہے زمر دین فرش پر بھر تے اور لڑ تھاتے و کھائی دیتے تھے - اللہ اللہ یہ منظر زمیند اور کی فطر میں ہوتا ہے تو اے فرط سرت سے مست کر دیتا ہے گر آپ کے باطن میں جو کمالات کے بائے لہلہاں ہے ہیں اور ظاہر میں علوم و معارف کے دفاتر کا یہ چمنستان پھیلا پڑا ہے - اس کے سامنے اس منظر کی کیا وقعت ، و کئی تھی تھی - ایک سری نظر ڈالی اور کھڑی بھیٹروی - سامنے اس منظر کی اور قعت ہو کہ کیا وقعت ، و کئی تھی منظر ذالی اور کھڑی بھیٹروی - سامنے اس منظر کی اور تھی تھی - ایک سے سامنے اس منظر کی کیا وقعت ، و کئی تھی تھی - ایک سری نظر ڈالی اور کھڑی بھیٹروی - سامنے اس منظر کی بھیٹروی - سامنے اس میں منظر کی بھیٹروی - سامنے اس میں منظر کی بھیٹروی - سامنے اس میں منظر کی بھیٹروی - سامنے اس میں منظر کی بھیٹروی - سامنے اس منظر کی بھیٹروی - سامنے اس میں منظر کی بھیٹروں کی سامنے کی منظر کی بھیٹروی کی سامنے کی بھیٹروں کی سامنے کی بھیٹروں کی بھیٹر کی بھیٹر کی کی بھیٹر کی کی بھیٹر کی بھ

# نائب قیوم زمال صدیق دورال حضرت مولانا محمد عبدالله لدهیانوی قدس سره کااضافه کتب کاذوق

حضرت مولانا ابوالسعد احمد خان قدى سروف خضرت مولانا محموعبدالله لدهيانوى قدى سرو (١٩٠٣ء-١٩٥٧ء) كوابنا نائب و جانشين مقرر فرمايا توآپ نے اپنے وصيت نامه ميں انہيں كتب خاند سعديد كى حفاظت اور اس كى ترتى وتوسيع كاكام بھى سونپ ديا تھا-آپ نے اپنے وصيت نامه مي تحرير فرمايا:

'' خانقاه کا کتب خانہ بفضلہ تعالی اپنی وسعت اور کمایوں کی کشت و
نفاست کے لحاظ ہے پنجاب کا ایک بے مثال معبد علمی بن گیا ہے۔اس
کی شان رفعت کو برقرار رکھنے کے لیے اس کواس کی تمام الماریوں اور
کمرے سمیت وقف کیا جاتا ہے۔ اس کے متولی بھی مولوی محرعبداللہ
صاحب مذکور بول گے۔ اب اس کتب خانہ اور اس کے متعلقہ سامان
اور کمایوں عمل تو ریث اور تملیک اور تقییم جاری نہ ہوگی''

چنانچ حضرت مولانا محرعبدالله لدهیانوی قدس سره نے اپ شخ و مربی کے وصال مبارک ۱۳۷۰ه اید 1901ء تک ان جوابر مبارک ۱۳۳۰ه اید 1901ء تک ان جوابر پارول کی بحیثہ حفاظت فر مائی اورائے: فیرہ نادرہ وفافرہ میں قابل قدراضافہ فر مایا - حج بیت الله پر تشریف لے گئو مدینہ منورہ کے کتب خانہ سے نایا بقلمی کتاب ' تحقیقات' عبدالاحد کنقل اس زمانے میں ۵۰۰ ریال دے کر حاصل کی - حج سے واپسی پر جب سم م فس کراچی کی قبل اس زمانے میں ۵۰۰ ریال دے کر حاصل کی - حج سے واپسی پر جب سم م فس کراچی میں چیکنگ کے دوران کشم آفیر نے پوچھا کہ آپ کے پاس مونا تو نہیں ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا: ہمارے لیے مونا یہ کتابیں ہیں اگر ہمارے پاس رقم کی گئوائش ہوتی تو ہم سے مونا ورفر یہ کرلے آتے ۔ '' آگ

علادہ ازیں تغییر وحدیث اور دیگرفنون کی متعدد بیش بہا کتب فرید کر آپ کتا بخاندہ سعد سیکی زینت میں اضافہ فرماتے رہے۔ حفاظت وُقل کتب اورجلد بندی کے لیے مولا ناغلام محمصا حب فاضل مظاہر العلوم کو مامور فرمایا - سے 14224000 میں 142340000

# مخدوم زمال بسط اللهظلهم العالى كے ہاتھوں توسیع وتر تی كتب خاند

کت خانہ کی تو سیج ورتی کا میکام بحد ملدتا حال جاری وساری ہے۔ مخدوم زیال سیدنا و مرشد نا حضرت مولا نا ابوائلیل خان محد صاحب سط الله ظلیم العالی اپنے شیخین کرائے کے تقش قدم پرگا مزن ہیں۔ خوبصورت ویدہ زیب اور معارف واسرار سے لبریز جواہر پاروں کی قرید وجشج اور حسول کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور ملکی وغیر ملکی ناشرین و کت فروشوں سے کتا ہیں منگا کر کتاب خانہ سعد میں کی شان وعظمت دو بالا فرماتے ہیں۔

کتب خانہ کی حفاظت کہ بہانی اندراج کت جلدی بندی اور دیگر امور کی انجام وہی کا خصوصی انظام کیا جاتا ہے اور زائرین و قار ئین کی سولت کے لیے کتب خاند مناسب اوقات میں کھولا جاتا ہے اور تمام اہل علم و دانش و مراجعین کے لیے کتب خانے کے دروازے کھلے ہیں۔ان کی رہائش اور خوردونوش کا بھی بندو بست کیا جاتا ہے۔

#### تعداد كتب

مولانا نذیراجرعرشی نے نے ۱۳۵۱ء ش' (شالہ بتخد سعدیہ 'میں لکھاہے: ''اگر متعدد جلدوں کی کتاب کو بھی ایک کتاب سمجھا جائے تو آپ کے کتب خانہ میں اس طرح ایک ہزار کتابوں کا گرانبار علمی سر ہائیں موجود ہے۔'' <sup>88</sup>

نا کارہ روزگار (محدنذ بررا بخصا) نے ۵ کوا پیش خانقاہ سراجیتر ایف کے کتب خانہ کے مخطوطات نا درہ کی فہرست سازی کے وقت جوائدازہ لگایا اس کے مطابق اس وقت کتب خانہ بیل کئی ہزار کتب (عنوانات کے لحاظ ہے ) موجود تھیں - رسائل اور متعدد جلدوں کی کتب کے جداگانہ شار کرنے پر تعداد اس ہے بھی زیاوہ تھی - 2 کے ۱۹۷۸ء میں ایک روایت کے مطابق مطبوعہ کتب رسائل اور تلمی مخطوطات کی تعداد دس ہزار کے لگ بھگ ہوگئی اور اب تک ہائیس برسوں میں مزید پینتئز وں کتب اس بگانہ روزگار کتب خانہ کی زینت بن چکی ہیں -

### علوم وفنون كتب خانه

تفییر قرآن مجید: فن تغییر میں تغییران جریز تغییراین کثیراتغییر دوح المعانی تغییر کمیر تغییر درمغشور تغییر خازن تغییر معالم، نمیثالوری تغییر بیضاوی تغییر جمل قدیم نا دره طباعتوں میں موجود میں ادر تغییر حینی کا خوشخطاور دیده زیب مخطوطه زیب کتب خاند ہے۔

صدیث: کتب احادیث میں مختلف مطابع کی مطبوعہ اور گونا گون حواثی کے ساتھ عدہ جلدوں میں تمام متداول و مشہور شروح کتب خانہ میں ذخیرہ ہیں۔ نادرود یده زیب کتب میں بخاری شریف کی مختلف طباعتیں نیز شرح عینی (۱۱ جلدیں) شرح عسقلانی (۱۳ جلدیں) شرح عسقلانی (۱۳ جلدیں) شرح عسقلانی (۱۳ جلدیں) ابوداؤد کی چار مبسوط شروح 'موطاح شرت امام مالک کی چار پانچ شروح 'مطلانی (۱۳ جلدی کی گرافقدر شروح و حواثی بھی کتب خانہ سعدید کی زینت ہیں۔ دوسری کتب احادیث مثل : متددک حاکم 'سنن کبری بیٹی 'منددارقطنی 'مندداری 'مندطیالی مندامام احد حضبل"، شرح معانی آ خار طوادی 'نیل الاوطار شوکانی کی دیدہ زیب اور گراں قدر طباعتیں موجود ہیں۔ مندحیدی کا بہترین مخطوط موجود ہے۔ مصفی اور مسوی شروح موطا مؤلفہ حضرت شاہ دلی الندقدی سرہ کے لیتی و دیدہ زیب ایڈیش بھی محفوظ ہیں اور بخاری شریف ہے تحدید سندھی 'مطبوع استنبول مطلا و منقش قابل دید ہے۔

ر جال: کتب اساءالر جال میں گران قدر ذخیرہ موجود ہے۔ اہم و نادرہ کتب مثلاً الاصابہ ابن حجر (۸جلدیں)' طبقات کبیر'ابن سعد (۸جلدیں) اور تہذیب المتبذیب (۱۲ جلدیں) وغیرہ کی قدیم' دیدہ زیب اور گران قدر طباعتیں موجود ہیں۔

فقہ: ای طرح فقہ خنی کی تمام متداول کتب کا شاندار ذخیرہ محفوظ ہے۔شرح و قامیا ہدایا فآویٰ عالمگیریٴ فآویٰ شامی البحرالرائق اور فنخ القدیر کے خوبصورت ایڈیشن اورشرح سیر کبیر سرخسی (۴مجلدیں) 'کتاب البہو طامام محمد (۴۰م جلدیں)۔

فقده شافعی میں: کتاب الام ( اجلدیں ) شرح المبذب ( ۹ جلدیں ) فقد ظاہری کی المحلی اور فقد عنبلی کی کشاف القناع معنی ابن قد امد کئی کئی جلدوں میں قابل ذکر کتب میں شامل ہیں۔

باقی علوم وفنون میں اصول حدیث وفقہ عقائد و کلام سیر ومغازی انصوف وسلوک طب و حکمت الفت وادب صرف ونحو اور معانی و بیان وغیرہ کی کتابیں موجود ہیں۔ جن کے نادرایڈیشن اور طباعتیں محفوظ ہیں۔ ان میں الفید ابن مالک کی آٹھ مختلف شروح و قاموں کی شرح تاج العروس طباعتیں محفوظ ہیں۔ ان میں الفید ابن مالک کی آٹھ مختلف شروح و قاموں کی شرح تاج العروس (۱۰ جلدیں) نوادر الاصول علیم ترفدی رسالہ قشریہ شیخ الاسلام (امام قشری ) مطبوعہ مصر (۲۰ جلدیں) مشارق الانوار قاضی عیاض قابل ذکر ہیں۔ علاوہ ازیں دیوان شعراور تذکرہ وسوائح کی نادر کتابیں بھی کتب خانہ میں محفوظ ہیں۔ آئے

#### مخطوطات ونوا درات

کتب خاند میں گراں قدر قامی نوادرات بھی موجود ہیں'' جواہرالتفاسیر'' جیسے مخطوطات کی موجودگی کی ہدولت شاید بیاکتب خاند دنیا کے ممتاز کتب خانوں میں شامل کیا جاسکتا ہے۔ ایک مخاط انداز سے کے مطابق دوسو کے قریب مخطوطات اس کتب خانے کی زینت ہیں جن میں سے اہم مخطوطات درج ذیل ہیں: سیل

آ داب الطالبين (فارس)

از شخ محد چشتی مجراتی رحمة الله علیه (م ۴۰ه) ا نتعلیق خوش منظور حسین ۱۳ وین صدی جری ۲۴مس

### آ داب الريدين (فارى)

تالیف شیخ ابو النجیب عبدالقاهر سروردی رحمة الله علیه (م۵۱۳ه) کاتب: محکیم عبدالرسول بعکری سروردی (خلیفه مجاز بانی خانقاه سراجید حضرت مولانا ابوالسعد احمد خان قدس سره) ۱۳۳۷ه-

۵۰۴ — تاريخ وتذكره غانقاه سراجيه

### آ داب الريدين (فارى)

تاليف سبروردى رحمة الله عليد

كاتب: عبدالسلام وهاكوى (رحمة الله عليه فليفه مجاز بانى خانقا همراجيه قيوم زمال حضرت مولا نالواسعد احد خان قدس سره)\_

#### ابيات ميراث

بخط محمر عبدالله ١٣٢٤ هـ

# اتفاق البررة النقى (عربي)

مولانا احمد الدین کیلوی (رحمة الله علیه خلیفه مجاز بانی خانقاه سراجیه قدس سره) کتابت ۱۹۲۱ء۔

### اجوبهاعتراضات دہلوی (فارس)

ازشاه غلام على د بلوى قدى مره (م ١٣٧٠ هـ)\_

حطرت شیخ عبدالحق محدث دبلوی قدی سره (۱۵۲۰ه ) فی حضرت امام محددالف ان فی قدی سره (۱۵۲۰ه ) فی معردالف ان کا جواب ہے۔

تستغیلق خوش احقر خدام خانقاه سراجیه محبوب النی (رحمة الله بعلیه مؤلف تخذ سعدیه) ۱۳۵۳ ههٔ ۵۷م \_

# اذ كارمعصوميه (فارى)

خولبه محر معصوم مر بهندئ مجد دی قدس مره (م ۷۹۰ اهه) \_ نستعیل خوش محرمحبوب النی (رحمة الله ملایه مؤلف تحذیب ۱۳۵۸ ما ۱۳۵۸ ما ۱۳۵۰ م ۵۰۵ — تاریخ و تذکره خافقاه سراجیه

### ارشادالطالبين (فارى)

از قاضی ثناءاللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ (م1770ھ)۔ بخطانو رحمہ ابن سیداحمہ قاضی موی خیلی \_

#### اسرارالاوليا (فارى)

ملفوظات شیخ فریدالدین سخخ شکر رحمة الله علیه (م ۲۲۵ یا ۲۷۲ هه) مرجب خواجه بدر الدین اسحاق د بلوی رحمة الله علیه به

نستعلیق خوش، غلام غوث ولد سائیس میرن بخش قوم چنجؤ ۱۲ وین ۱۳ ویں صدی ججری' (ص۱۲–۲۱۷مجموعه ) \_

### اشعة اللمعات شرح لمعات (فارى)

متن از فخر الدین عراقی رحمة الله علیه (م ۱۸۸ه ) شارح: عبدالرحمٰن جای رحمة الله علیه (م ۹۹۸ه ) به خوابش میرعلی شیرنوائی \_

ااوي اوي صدى جرى" حاشيدافعة اللمعات" ازمولوى عبدالففور ك جراه ١٢٥٥ -

### اشعة اللمعات: شرح لمعات (فارى)

متن ازعراتی رحمة الله علیهٔ شارح جای رحمة الله علیه تشغیلق خوش مشس الدین ۱۳۶۷ ههٔ ۲۲۷ ص به

#### افعة اللمعات شرح لمعات

متن ازعراتی رحمة الله علیه 'شارح جامی رحمة الله علیه۔ تستعلق خوش سیدمحمر آصف مہاجر'۳۳اھ ومولا نامحبوب الٰہی (رحمة الله 'مولف تحفه۔ سعدیه ) برائے مولانا محمد عبدالله لدھیانوی (نائب قیوم زماں) قدس سرہ' ''حاشیہ اوجہ المعات' ازمولوی عبدالففورؒ کے ہمراہ ۳۵۵اھ۔

> اعتباط بمعرفة من رمى بالاختلاط (عربي) ازبر بإن الدين المعروف بسط ابن أحلى -

> > انيەرسالە(فارى)

از خطرت مولانا لیقوب چرخی قدس مره (م۸۵۱هه) نستغلق خوش منور خسین ولد فضنو خان ٔ ساکن شادی خیل ۱۹۱۴ میں صدی ججری (ص۳۱۵ – ۳۳۸ مجموعه ) په

انيس الارواح (فارى)

خواجه معین الدین حسن بحزی چشتی اجمیری قدس سره ( ۱۳۲۴ هه ) نستعیل خوش علی رحت ا ۱۲۹۳ ها ۸ مس به

انيس الطالبين (فارى)

ازصلاح (باصالح) الدين بن مبارك بخارى رحمة الله عليد

انيس الواعظين ( قاري )

از ابو بكرركن الدين مذكر قريثي سندهي رحمة القدعليه-

٥٠٧ \_\_\_\_\_ تاريخ وتذكره خافاه سراجيه

نتعلیق خوش ۱۴ویس ۱۱وی صدی جری، مهمجالس ۱۹۲ س-

اورافِتيه (فارى)

ازاميرسيدعلى بعداني رحمة الله عليه (م ١٦١ه ع) تعليق خوش ٢ اصدى جرى ٢٢٦ص-

برالمعرفة (فارى)

ازخورشیداحد مجددی رحمة الله علیه (م ۱۲۹ه) -نستعلق خوش ۲زی الحبه ۱۲۹۵ه ۲۸ نومبر ۱۸۷۵ ما ۱۳۸

البراهين القاطعه بكرامة جماعة الثانيه (عربي) ازمولا نااحمدالدين (كيلوى رحمة الله علية فليفه مجاز باني خانقاه سراجية قدس سره)

بيان الاسرارشر بي تصيده خمر بيغوثيه (فارى)

متن ازمحوب بحانی شخ سیدعبدالقادر جیلانی قدس سره (م۱۲۵ه) شارح: ابوالفرج محمد فاضل الدین بٹالوی (م۱۵۱۱هه) نستعلق خوش پختهٔ ۱۳۱۰هه ۸۸۵س

پاسِ انفاس رساله (فاری)

ازمولاناعبدالرحن جامی قدی سره (م۸۹۸ه)-شنعلق نا پختهٔ احمدالدین میانه ولد تکیم شخصی محمود میانهٔ سکنه گفجال ضلع شاپورخوشاب ۲۰ روچ الثانی ۱۳۳۵هٔ ص (۸۲-۸۲مجموعه)-

پاس انفاس (فاری)

منسوب بخواجه عبيداللد اصرار تدسمره (م ٨٩٥هـ)-

ت تعلِق خوش محبوب البي ( رحمة الله عليه مؤلف تخذه معديه )لا ببور ٣٣٨ هـ ١٩٣٨ م

تخفة الاحرار (فارى)

ازمولا ناعبدالرحن جامی قدس سره (م۸۹۸هه)۔ ستعیل ۱۳۱۴هازرو مے طبع نولکھور ایرائے مولانا حبیب الله مدرس مدرسه ماؤن والی ا ۱۵۱۰ ۔

تخفة الاخيار في مواقيت الصلوة والافطار (فارى)

از محرقم الدين چكر الى خفى مجد دى احمدى رحمة الله عليهُ سال تصنيف: ١٣١٠هـ ـ نستعيل خوش خان محمد ولد ملافيض محمرُ ٨١ر جب ١٣٨٠هـ (ص ٢٩ - ٨ مطبوعه ) \_

تحقیقات (فاری)

منسوب به شیخ عبدالا حدمجد دی رحمة الله علیه متخلص به وحدت (م۱۲۲ه ) بن محمر سعید مجد دی رحمة الله علیه به

ستعلق خوش ظبوراحدولد محداساعيل وريدينة منوره الماصر ١٣٦٨ هـ ١٣٣١م-

تحقيقات (فارى)

ازشیخ عبدالا حدمجد دی رحمة الله (م۱۱۲۱ه)۔ نستعیلق خوش ابراہیم محمدی صفر ۳۷۸ه اواز روئے نسخه ، کتاب خانه ، عارف حکمت مدینه منوره ' مکتوبه ۱۲۴۵ه کا ۱۳۴۸ س

التعر ف لمذبب الل التصوف (عربي)

تاليف شيخ ابو بكرابن اني احاق محد بن ابرابيم ابخارى رحمة الله عليه (م٠٨٠ هـ) بخطسيد

۵۰۹ — تاریخ و تذکره خانقاه سراجیه

عبدالسلام (احمه) شاه وُها كوى (رحمة الله عليه خليفه ، مجاز بانى خانقاه سراجيه حضرت مولانا ابو السعد احمد خان قدس سره) • ١٣٨٠هه-

تفسيرانافتخا(فارى)

ازفيخ الهداورجمة الله عليه

تفيرقرآن شريف (عربي-فاري)

منقش وغدبب ومطلا-

تكملة فحات الانس جامي رحمة الشعليه (فارى)

تالیف مولا ناعبدالغفور رحمة الله علیه۔ بخط مولا ناسیدعبدالله شاہ ۔ (خلیفہ مجاز بانی خانقاه سراجیہ قدس سرہ)۔

حنبيه الخلائق (فارى)

ازشخ محمود چشتی رحمة الله علیه-نستعلق خوش ۱۱۸۰ ههٔ ۱۸ص

توفيقيه رساله (فارى)

ازخواجه ملاخدا بخش ملتانی ثم خیر پوری (م۱۲۵۳ه) این قاضی جان محد مرید حافظ محمد جمال ملتانی رحمة الله علیه (م۱۲۲۷ه) نستعلق خوش گل محد سندهی بهار پوری ۴۶ رمضان ۱۳۲۴ه (ص۵۲-۱۷۵-مجموعه)۔

جوابرالفيرلقفة الامر (فارى)

از كمال الدين حسين بن على سزرواري واعظ كاشفي بيعي " (م ١٩٠٠هـ )\_

١٥ - تاريخ وتذكره خافقاه سراجيه

عاشيه افعة اللمعات (فارى)

ازمولوی عبدالغفور"۔ تاریخ کتابت ۱۲۳۴ھ۔

حاشيه اشعة اللمعات (فارى)

ازمولوي عبدالغفور -

نستعلیق خوش سیدمحرآ صف مهاجر۱۳۷۳ه ومحبوب النمی (رحمة الله علیه مؤلف تخذ سعدیه) ۱۳۷۵ هٔ برائے نائب قیوم زمال صدیق دورال حضرت مولانا محرعبدالله لدھیانوی قدس سرہ) ۲۰۰۴ س

عاشيه افعة المعات (فارى)

ازمولوي عبدالغفور"-

نتغلق خوش ااوي ١١ وي صدى اجرى ١١٠ ص

عاشيه فحات الانس (فارى)

از مرين مجود وهدارٌ (م١١٠ه)

ضخ خوش عبدالموَّمن بن عبدالعمد عثاني ووشنبه ٢٥ رقيع الثاني ١٠٥٣ هـ (ورق ٥١-٥٠٠)

حصن حصین من کلام سیدالمرسلین صلی الله علیه وسلم (عربی) ازش الدین محربن محرالجزری الشافعی رحمة الله علیه (م ۳۹۷هه) -منتش و مذہب نسخ خوش ۲۲۵ مل ۱۸۸۰ ۱۸۸۰ س

#### حضرات القدس (فاری)

از بدرالدین این شخ ابراجیم سرقندی رحمهٔ الله علیه سال آصنیف:۵۲ اهـ نستعلیق شکسته پختهٔ تاریخ سمابت ۱۱۹۵ هد ۲۸ ش (دفتر دوم)

# الحكم (عربي)

از ابوالفصل احمد بن محمد بن عبدالكريم ابن عطاء الله شاه سكندري رحمة الله عليه كتابت ١٣٣٧هه-

# خسرووشرین (فاری)

امیر خسر و دبلوی رحمة الله علیه (م۷۵ه ه) -نستغیل خوش رحیم داد ولد نصرت الله بلوچ مجعد ۲ رکیج الا ول ۱۳۲۰ ها ۱۳۳س

درة الفاخرة (عربي وفارى)

ازمولاناعبدارطن جاي قدى سره (م٨٩٨هـ)\_

#### دارالمعارف (فارى)

ملفوظات حضرت شاه غلام علی دبلوی قدس سره (م ۱۲۳۰هه) جامع حضرت شاه روً ف احمد رافت مجد دی نقشبندی بن شاه شعورا حمدٌ (م ۱۲۵سه) \_ نستعلیق خوش ۱۳۰ ه ۲۳۴م م \_

# ذخيرة الملوك (فارى)

ازمرسيدعلى بمداني رحمة الله عليه (م ٢٦١هـ)\_

۱۱۳ - تاریخ وتذ کره خانقاه سراجیه استعلیق خوش خواجه عالب ابراری (احراری) کرجب ۱۱۱۲ه مراسم جلوس در بر بانیورا ۱۲۳۰ - سهم -

ذخيرة الملوك (فارى)

ازمیرسیدعلی بهدانی رحمنه الله علیه \_ نستعلیق خوش شهدادین قابل خان عرف ککهه ۳۳۰ ذی الحبه۱۱۲۹ پی ۲ سس

ديوان بيدل (فارى)

الوالمعانی عبدالقادر بیدل (م۱۱۳۳هه)\_ نستعلیق خوش ۱۱۴ می صدی جری ۳۸۴ص\_

د يوان مظهر جانجانال (فاری)

ازش الدین حبیب الله بن میرزاجان معروف به میرزامظهر جانجانال قدس مره متخلص به "مظهر" (شهید ۱۹۵۵ه ) \_

نستعلق شكستدة ميز ١٣٠وي صدى اجرى٢١١٥ص

رسالهايمان وايقان (عربي)

رساله تصوف (عربي)

ازتاج الدين خليف وعفرت خواجه باقى بالله قدس مره (مهادات ) بخططا خان محد (زنده در ١٣٥٠هـ)

رساله در نتباكو (فارى)

از حافظ مولوی محمود شیرازی خلیفه و حضرت خواجه محمد عثمان دامانی قدس سره (م۱۳۱۳ه)

۵۱۳ \_\_\_\_\_ تاریخ و تذکره خانقاه سراجیه

مویٰ زئی شریف صلع ڈیرہ اساعیل خان 'نتعلق خوش' خان محمہ ولد فیض محد' ساکن در ابن ضلع ڈیرہ اساعیل خان 'شنبہ ۱۲ اجمادی الثانی ۱۳۲۰ھ ۲۳۹ص (ش۳ مجموعہ )۔

رساله در متنا کو (فاری)

از فتح محددر س نداف متوطن چودهوان شلع ذیره اساعیل خان \_ نستعلیق خوش سماوی صدی جری ۸س (شم مجموعه )\_

رسالهٔ عرفانی: تو حیدوحدت الوجود ( فاری )

از حفرت مجد دالف ثانی قدس سره (م۳۳۰ اهه)\_ نستعیل خوش کارمضان ۱۲۰ هٔ ۱۳ اص

رساله عرفانی (فاری)

ازحفرت ميرمحدنعمان دحمة اللهعليد

نستعلق خوش محبوب البي (رحمة الله عليه-مؤلف تخدّ معديه) ١٣٤٨ هأزروئ نسخه خط امير على ولدحاجي عبدالله بالاني سندهي ۵ شعبان ١٣٤٩ ها حيدرآ باد بنده ١٣٤٩ ص

> رسائل حفرت شاه غلام علی د بلوی قدس سره (م ۱۲۴۰هه) بخط لاخان محد ۱۳۵۰هه

> > رشحات عين الحيات (فارى)

از صفی الدین علی بن حسین بن علی کاشفی پیمی " (م ۹۳۹ هه )\_ نستعیق شکستهٔ میز ۱۳۱۰ می صدی ججری ۲۸۳ ص\_

١٥٥ - الله وتذكره خانقاه سراجيه

روائح الانوارشرح لوائح الاسرار ملاجای قدس رو (م ۸۹۸ه) بخطابوافقح 'درشردیل ۴۸۸ اه۔

زبرة القامات (فارى)

ازمجه ہاشم کشمی بدخشانی رحمة الله علیه (م بعداز ۵۹۰اھ)۔ نستعلیق خوش عبدالہادی داؤ دزئی پٹھان کا ہور ۱۸نومبر ۱۹۰۲ء (۱۳۱۹ھ) ۸۴س۔

زاداللبيب في سفرالحبيب (فارى)

ازمولانا عبدالله ملقب به نبیب (م۹۳۰ه) بن عبدانکیم بن شمس الدین سیالکوٹی (م ۱۰۸۰ه ) جامع بحمد شاہ (محمد شاہد) بن محمد صالح بن تاج الدین بن شمس الدین سیالکوٹی۔ ننخ خوش مولانا غلام محمد خطیب چیچہ وطنی الاکل پور ۱۴ ویں صدی ججری ۱۳ موس

سواء السبل (عربي)

از فيخ كليم الله جهان آبادي رحمة الله عايه (م١٨٣ه ) بخط موادا ناعطا محمد (رحمة الله عايه)\_

سرة الامين المامون (عربي)

شرح آ داب المريدين (فارى)

متن از ابوالبخیب عبدالقابرسهرور دی قرشی رحمة الله علیه ( ۱۳۳۰ هـ ) شارح نورالدین بن سلطان محدسهرور دی المعروف ملاعلی قاری حظی بروی رحمة الله علیه ( ۱۳۰۰ اهـ ) نستعیلق خوش ٔ عبدالواحد بن عبدالشکورٔ ۵ رئیج الاول ۱۳۳۳ هٔ ۵۰۳ ص

شرح التعرف لمذبب الل التصوف (عربي) شارح ابوالمعاني على بن اساعيل القونويّ-

شرح التعرف لمذبب الل التصوف (حربي) ابوالمعاني على استابت ١٢٥٥ه-

شرح دیوان حافظ (فاری)

ازسید محد صادق علی رضوی تکھنوی حنقی به خوابش منشی نولکشور ٔ تاریخ کتابت ۱۲۱۳ ه ٔ بیتخریر ۱۲۹۳ هے/۱۸۷۱ میش مطبع نولشکور سے طبع بوئی -نستعلیق خوش ٔ ۱۳ اویں صدی جری ۱۳۱۸ ص۔

شرح رباعیات باقی بالله (فاری)

ازخولعبه باتی باللهٔ نقشهندی قدس سره ( ۱۰۱۴) -نستعلیق خوش ۱۴ و یس ۱۳ و یس بجری ۱۰ زروی نسخه «حضرت عبدالله معروف به شاه غلام علی د بلوی قدس سرهٔ ۳۷ ص

> شرح رباعیات باقی بالله(فاری) ازخواجه باقی بالله نقشهندی قدس سره -نستغلیق خوش مسجد کوئ بھوانی داس مسطوال ۲۴۳ھ/۱۸۸۳ بکری ۳۴س۔

> > شرح فصوص الحکم (فاری) . شارح عمادالدین محد عارف عرف عبدالنبی عثانی شطاری \_ بخط محد الدین عرف محد حیات در شهرشاه جهان آباد (دیلی) \_

شرح لمعات (فاری)

از شیخ نظام الدین این عبدالشکورالعمری الطاہری۔ بخط محمد صادق چشتی ۱۱۱۸ ھ۔

شوابدالتجديد (فارى)

ازعبدالا حدسر ہندی مجد دی شخلص بدوحدت (م ۱۱۲۷ھ)۔ نستعلیق خوش درمجد جان محد ذی قعد دا ۱۱۹ھ حضرات القدس کے آخر میں ۲ سم س

طبي شرح مشكوة المصابح المسمى بدا لكاشف عن الحائق السنن (عربي)

ازشرف الدين حسين محد بن عبدالله الطيعي رحمة الله عليه (م٢٠٠هـ)\_

عبلة الوقت (فارى)

ازناشناس از پیروان حضرت مجدالف ٹانی قدش سرہ (م۳۳۰ه) وحدت الوجودوغیرہ کے بارے میں۔ ستعلیق خوش ۱۲ سے محدی ججری ۲ کاس۔

عقائد صوفيه (عربي)

ازفقير فيروزصوفي الشطارى اكبرآ بادى ابن جهاتكير-

عوارف المعارف (عربي)

از شخ شباب الدين شروردي قدى سره-

عاد المان ال

فآوي فيروزي

ازمولا نا حافظ فيروز محد بن ايرانيم ابن معين الدين -تاريخ كتابت ٢ ١٢٢ هـ-

فتوحات غيبيه (عربي)

از فقيرالدين عبدالرحمن بن شمس الدين شكار پورى -بخط سيد عبدالسلام احمد شاه ( ؤ ها كوى رحمة الله ُ خليفه و بازيانی خانقاه سراجيه مفترت مولانا ابوالسعد احمد خان قدس سره -

فرائض الاسلام

ازمولانامحد باشم بن عبدالغفور سندهى فعضوى تاريخ كتابت اعااهد

فصل الخطاب لوصل الاحباب ( فارى )

از خواجه محمد پارساقد س سره ( م۲۲۴هه)-نستعلق خوش ۱۱۳ ش-

فقرات (فاری)

ازخواجه ببیداللدا حرار نقشبندی قدس سره (م۸۹۵هه)-نستعلیق خوش احد حسن ۳ جرادی الاول ۱۲۹۵ هٔ ۱۳۵م

فواتح سبعه (فاری)

از قاضی کمال الدین میر حسین مبیدی (م ۱۹۱۱ هه) شرح دیوان حضرت علی کرم الله و جهه کا

مقدمہ ہے۔

نستغیلق خوش ااوی ۱اوین صدی جری ۱۹۸ ص

فوائدالفواد (فاری)

ملفوظات خواجه نظام الدین اولیا وقدس سره (م ۷۲۵ هه) مرتب: امیر حسن بن علا ، بجزی چشتی متخلص به حسن ومعروف به خواجه حسن العلوی رحمة الله علیه (م ۷۳۸ هه) \_ نشتعلیق خوش ۱۱ وین صدی ججری ۱۱۰ ص \_

قرآن شريف (ترجمه فاری)

ندهب ومطلا

كتاب التحقيق الايمان (مجموعه رسائل) (عربي وفارى)

كنزالبدايات في كشف البدايات والنهايات (فارى)

ازم باقرین شرف الدین لا موری عبای نقشندی مجددگ\_ از ۲۱ شوال ۱۰۸۰ هاوزی قعده ۱۰۸۰ هدفاشته

نستعلق نا پختهٔ احمدالدین میانه ولد حکیم شخ محمود ٔ ساکن عنجیال شابپورخوشاب ۱۳۳۷ه د (ص۱-29مجموعه ) په

كنزالهدايات في كشف البدايات والنهايات (فارى)

ازمحه باقر نقشبندى مجددي \_

نستعیلق شکنند آمیزاحمدالدین ( زنده در ۱۳۳۵ه ) ولد حکیم شیخ محود معروف میانهٔ ساکن گنجیال شانبورخوشاب میلاری الاول (برای بانی خانقاه سراجیه قیوم زیاں حضرت مولانا ابو ۵۱۹ \_\_\_\_\_ تاريخ وتذ كره خانقاه سراجيه

العداحرخان قدى سره) ١٩٨١ص-

كوثر النبي صلى الله عليه وسلم

ازمولا ناعبدالعزیز مظفر گرهی-تاریخ کتابت ۱۳۲۴ه-

گلتان(فاری)

از سعدی شیرازی رحمة الله علیه (م ۲۹۱ هه)-نستعلق خوش ارتک محمه ولدخوشی محمد تر کھان ۱۳۰۰ ه در داؤ دخیل ۴۰۰۰ س

گلشن راز (فاری)

از شیخ سعدالدین محمود شبستری رحمهٔ الله علیه (م ۲۰ه )-نستعلیق خوش ۱۱۳ بی صدی جری ۵ سام

مگشن راز (فاری)

ازمحودهبستری (م۲۰هه)-نستعلق خوش حسب الکلم نواب مین الدین-بخط نا در علی ۱۲۱۶ی قعده ۱۲۰ هم ۱۲۰ ص-

#### لعات (فارى)

از فخر الدین عراتی رحمة الله علیه (م ۱۸۸ هه) تشغیلی خوش (مفتی) عطامحمه (رحمة الله علیه) خلیفه مجاز حصرت مولانا محمد عبدالله لدهیانوی قدس سره فی بلدة چود عوان (ضلع و میره اساعیل خان) ۲۲۷ رمضان ۲۳ ۱۱ ههٔ ۲۷ س-

لوائح (فاری)

ازمولا ناعبدالرحن جای قدس سره (م۸۹۸هه)\_ نستعلق خوش احرحس ۱۲۹۳ (۲۹۳ه ۵۲۵\_

مبداومعاد (فاری)

از حضرت امام ربانی مجد دالف ثانی قدس مره (م۱۰۳۳)\_ نستغیل خوش ۹ جمادی الثانی ۱۲۳۱ ههٔ ۸۲س\_

مجموعه خانی فی عین المعانی (فاری)

از کمال (بن ) کریم نا گوری کمال الدین نا گوری رحمة الله علیه ( م٩٦٥ ه سے قبل ) ستعلیق خوش ابوالفتح رکن الدین عثانی نا گوری۔

۱۲ وی قعده ۱۴۷ اه پنجشنبه بوقت چاشت ۱۳۵۸ س

مجموعه رسائل فقبيه

بخطامولا ناسراج الدين مروت بستى ني ضلع بنول ١٣٣٥هـ

محاس الاصلاح

كاتب مولانا نقيب احمه بشاورى\_

مزيدالغفلة عن سمة القبلة (عربي)

بخط سيد محمد عميم الاحسان مجدوى (رحمة الله عليه خليفه مجاز باني خانقاه سراجيه قدس سره)

٢٥٦١هـ

# مندحیدی (عربی)

از ابو بكرعبدالله بن ابرابيم بن التربير ابن عيسى الحميدى رجمة الله عليه تاريخ كتاب ١٣٨٨ه-

المسبلة مئلة القيام عندالحيعلة (عربي)

تاريخ كتابت ١٢٥٥هـ

مصباح العاشقين تفيرسورة والضحى (فارى)

از بها، الدین محمود بن ابراتیم بیز هٔ بندگی مخدوم قاضی حمیدالدین ناگوری رحمة الله علیه (م۲۰۵ هه) ' کتابت ااوی صدی ججری -

مصباح العاشقين بتفسيرسورة والضحل

از بهاءالدین محمود بن ابراتیم استعلق خوش ۱۳ یصدی جری ۸۴س -

مكاشفات غيبية مكاشفات عينيه (فارى)

از حضرت امام ربانی مجد دالف ثانی قدس سره (م ۱۰۳۳ه) -نستعلیق خوش ۲۵ ذی قعده ۱۲۳۱ هدام (ش ۲ مجموعه) -

معارف لدنيه (فارى)

از حضرت امام ربانی مجد دالف ثانی قدس سره (م۳۴۴ ۱۰هه) نستغلیق خوش و فکستد آمیز در مسجد جان محمد ۱۲۵ کی قعد دا۱۹۱ه هٔ ۹۰س -

معارف لدنيه (فارى)

۱۰ شرت امام ربانی مجد دالف ان قدس سره . نستعیل خوش ۱۲ وین صدی جری ۸۲ س

معارف لدنيه (فارى)

از حفرت امام ربانی مجدد الف افی قدس سرور شقیلق خوش ۱۲ شعبان ۱۲۴۱ ه۸ مصر

مقامات ( قرب) نقشبندیه ( فاری )

ازشاه غاام می د بلوی قدس سره (م ۱۲۴۰هه)\_

مقدمه فتوحات غيبيه (عربي)

ازمولا نافقیرالدین عبدالرحمٰن\_ کاتب:غلام محرجھنگوی شکار پوری\_

مكوبات احرسعيد مجددي (فارى)

ازشاه احرسعیدمجد دی قدس مره (م ۲۷۷ه هـ) به نستغیق خوش ساوی صدی ججری اسان (۱۲۱ مکتوبات) به

مکتوبات احرسعید مجددی (فاری)

از شاه احمر سعیدمجد دی قدس سره به نستغیلق خوش خان مجمر بن فیض مجمر ۱۸ رجب ۱۳۵۲ هٔ درموضع دراین کلال ( دُریره اساعیل

خان) ١٣٤٥ ص

# مكتوبات خواجه باقى بالله (فارى)

از حفزت خواجه بإتی بالله د بلوی قدس سره ( ۱۲۰ اهه ) \_ نستغلیق خوش ۱۲۸ اهه ( ص۸۳ – ۱۲۵ مجموعه ( ۸۲ مکتوبات ) \_

#### مكتوبات ديدار (فارى)

از محر بن محمود دهدار (م ۱۱ ماھ)۔ نستعلیق خوش عبدالمومن بن عبدالصمدعثانی ۴۳ ماھ (ص ۳۵۱-۴۲۰-مجموعہ) (۲۱ مکتوبات)۔

# مكتوبات عبدالكيم جيو: رساله عبدالكيم (فارى)

ازعبدائلیم جیو کا کوری فقد هاری نقشیندی مجد دی (بار بویں صدی ججری) مرید الله یار لا موری استعلق خوش۱اوی ۱۳ ویں صدی ججری سام

# مكتوبات مجدد الف ثاني" (فارى)

ازامام ربانی مجد دالف ڈنی شخ احمد فاروتی سر ہندی قدس سرہ ( ۱۰۳۴ء)۔ نشتعلیق خوش ااویس ااوی صدی ججری آغاز اور مکتوب پنجم افحاد و کمتوب ششم بہخواج محمد حنیف درنصائح نافعہ ۲۰۱۴ س۔

# مكتوبات مجد دالف ثاني ( دفتر دوم حصداول ) (فارى )

از امام ربانی مجدد الف نانی شخ احمد فاروقی سر مبندی قدس سره تستعلیق ۱۳ وی صدی هجری مکتوب اول میشخ عبدالعزیز جونپوری در بیان تحریر ندیب ابن عربی ۲۵۱۴ س-

# مكتوبات مجد دالف ثاني (فارى ) چهل مكتوب شريف

ازامام ربانی مجد دالگ ٔ ثانی شیخ احمد فاروتی سر بندی قدس سره جامع خواجه تکد عابد سائ نستعلیق خوش ،غیدالسلام احمد سلامی رحمهٔ الله علیه خلیفه مجاز بانی خانقاه سراجیه قدس سره میر عبدالله شاهٔ ۱۲ رکتی الاول ۱۳۵۰ هه ۱۳۵۳ ص۔

مكتوبات معصوميه (وفترسوم) (فارى)

از حفرت خواجه محد معصوم مربندی قدس سره (م ۹ عواره ) \_ کاتب:عبدالرسول ( حکیم رحمة الله علیهٔ خلیفه بانی خانقاه سراجید قدس سره)

ملفوظات خواجه باقى بالله (فارى)

از حضرت خواجه محمد باتی بالله د بلوی قدس سره (م۱۹۱۰ اه)۔ نستعلق خوش ۱۲۸ هه (ص۲۵-۸۲ مجموعه)۔

مناجات امیر خسرود بلوی (فاری)

ازامير خسرود بلوى (ابوالحن بن امير يوسف الدين محود) رحمة الله عليه (م210 في)\_

مناجات خواجه قطب الدین بختیار کا کی ( فاری ) ازخواجه قطب الدین بختیار کا کی قدس مره ( ۱۳۳ هـ ) -

مواهب ملية تفير حيني (جلداول) (فاري)

از کمال الدین حسین بن علی مبز واری واعظ کاشفی رحمة الله علیه (م ۹۱۰ هـ)۔ نستعلیق خوش ۱۴ ویس ۱۳ ویں صدی جمری ۸۷۸س۔ مهروماه (فاری)

از جمالی دہلوی کنبوہ (م۹۳۴ھ)۔ تشغیلق خوش ۱۴ میں صدی اجری کا آغاز ناقص الاول ، ۴۲۵۸س۔

نفحات الانس (فارى)

ازمولا ناعبدالرطن جامی قدس سره (م ۸۹۸ه) -نستعلی خوش عبدالله الموازی ۲۵ شعبان ۱۲۹هه ۱۲۹ س

نل ودئن (فاری)

ازابولفیض بن مبارک دکنی متخلص به فیضی (م۴۰۰ه ۱۰) -نشتغلق خوش امام الدین ساکن رحیم پور ۱۲۰ ویں صدی اجری ۴۲۰۱ ص

فماز صوری (فاری)

ازخوادی باتی بالله نقشهندی فدس سره (م۱۴۰ه) -نشتعلی خوش: ۱۳ و یر صوری جری -

ہدایت الطالبین (فارس)

ازشاه ابوسعیدمچد دی قدس سره (م۰۲۵ه ) ۔ نستعلیق خوش ، ۱۳ ویس ۱۳ ویں جری ، ۵۸ س

يوسف وزليخا( فاري )

مولا ناعبدالرحمٰن جامی قدس مر و(م۸۹۸ھ)۔ نشتعلیق خوش محد قاسم بن طفیل محد پیش امام جامع مسجد خوشاب اامکھر ۱۹۴۱ بکری (۱۳۰۱ھ) ص۳۱-۲۵۵ - مجموعہ )۔

۵۲۷ — تاریخ و تذکره خانقاه سراجیه

## مدرسه تعليم القرآ ن سعديه

بانی خانقاہ سراجیہ شریف قیوم زمال حضرت مولانا ابو السعد احمد خان قدی سرہ (ماد) خانقاہ سراجیہ شریف قیوم زمال حضرت مولانا ابو السعد احمد خان قدی سرہ (ماد) السمالیہ السمالیہ کے لیے المدرسة تعلیم القرآن کی بنیاد ۱۳۳۷ھ الم الماد) میں خودر کھی کی اورا ہے ''وصیت نامہ میں'' تجریز فرمایا:

"درسد تعلیم القرآن جو خانقاد شریف میں قائم ہے اور اس کے معولی مصارف بعض مخیر اسحاب کی ہمت سے چل رہے ہیں اس کے معولی اور مہتم بھی مولوی محمد عبداللہ ہوں گے۔ حتی الوسع اس مدرسہ کے قیام و بقا بلکہ تو سیع ورتی کی کوشش کی جائے۔ "قیام

مدرسہ سعد سید کی ابتدائی تھیر قیوم زباں قدس سرہ کے زبانے بیں بوئی اور بعدازاں اس میں وقتا فو قتالتو سیچے وتر تی کا کام جاری رہا۔

اس مدرسين نائب قيوم زمان صديق دوران دعفرت مولا نامحد عبدالله لدهيانوى قدى سرواور وخدوم زمان سيدنا ومرشدنا حفرت مولا ناابوالخليل خان محد بسط الله ظلهم العالى بحى تدريك خدمات سرانجام دية رب بين - دوسرت ناموراسا تذه بين دهمة الله عليه بانى مدرالا تاعبدالخالق رحمة الله عليه بانى مدرسرات العلوم سركودها - حفرت مولا نامفتى عطامحه رحمة الله عليه بانى مدرسه چودهوان ضلع وروا اساعيل العلوم سركودها و حفرت مولا نامفتى عطامحه رحمة الله عليه بانى مدرسه چودهوان ضلع و يرواساعيل خان مولا تا حبيب الرحل فاضل قاسم العلوم ملتان اورمولوى قارى حافظ عبدالرجيم متند خير المدارس ملتان شامل بين - علاوه ازين صاحبز اده مولانا حافظ محد زامد صاحب بهى اس مدرسه كمهتم رب بين -

مرسین درس نظامی رائج ہے وفاق المدارس العربیہ سے اس کا باضابط الحاق ہے۔ مدرسہ کے کتب خانہ میں دری کتابیں موجود ہیں۔ اساتذہ وطلبا کے استفادہ کے لیے نصف درجن رسائل جاری ہیں۔

مدرسے طلباء کی تعداد میں کی بیشی ہوتی رہتی ہاں طرح مصارف کا تخینہ بھی بدانا رہتا ہے۔ حافظ نذراحمرصاحب نے ۱۹۷۲ء میں مدرسہ کے طلبا کی تعداد ۲۰ بتائی تھی جن میں ابتدائی عربی اور وسطانی کتابوں کے دس دس طالب علم پانچ فاری خواں اور ۱۵ شعبہ تجوید و قرائت کے بتے۔ ندکورہ تمام طلباء دارالا قامہ میں مقیم اوران کا سالا ندخر چہ بچھ بزارر د بے جبکہ مدرسہ کا سالا ندآ مدوخری تقریبا آٹھ بزارر و بے تھا۔ میں

علامه طالوت رحمة الله عليه في لكهاب:

"مدرسرع بير (سعديه) مين دن رات قرآن وحديث كي تعليم جاري تقي اور عام مدارس كي نيج كي برخلاف اس بين شدرسين معين تخواه كي ضرورت بي تقي اور شطلب كي طعام و قيام كي انتظام كي لي كي تتم كاكوئي چنده ليا جاتا تھا- مين جب و بال گيا بول تو مدرس حضرت مولانا مفتى عطام موسا حب مد ظلہ تھے- جوايک عالم بجی بونے كے علاوہ بہت برا فقيد بجی بين اور تدريس كي ساتھ ساتھ خانقاه كي افقاء كاكام بھي ان كي بروقا - چونك خلوص و فقيد بجي بين اور تدريس كي ساتھ ساتھ خانقاه كي افقاء كاكام بھي ان كي بروقا - چونك خلوص و لئيست تقى اس ليے تخواه كي بجي نبيس جوك دهنرت نے مناب سمجھاعنايت فرماديا اور جو كچول لئيست تقى اس ليے تخواه كي بجي نبيس جوك دهنرت نے مناب سمجھاعنايت فرماديا اور جو كچول كي واحد كي اخروق لينے كي بجائے كھي تھا اور غيم سے دوسر ب مدرس حضرت خان محد صاحب مدفلہ تھے دو تو لينے كي بجائے كھي دين دالوں بيل ہے تھے۔ " الت

جناب مشاق کھمھالوی نے خانقاہ شریف کی زیارت کے بعد''سہیل''(24-1944ء) میں مدرسہ معدید کے بارے میں تحریر فرمایا:

الدرسة من طالب علموں كے ليے ربائش وخوراك اور كتابوں كے علاوۃ پانچ روئے ملے بیں۔ غریب علاوۃ پانچ روئے ليے ملتے بیں۔ غریب طلبه كو كرئے ہے ملتے ہیں۔ خات میں حقالت علموں كی با قاعدہ يونين ہے۔ جس كے عبد بداروں كا انتخاب مال میں ایک بار ہوتا ہے۔ بچوں كؤ

فن تقریر سکھانے کے لیے ہر جعرات کوتقاریر ہوتی ہیں۔ شام کو والی
ہال اورف بال کھیلاجاتا ہے۔ " ہیں۔
اس وقت مدر سرہ سعد یہ بی کل ایک سوساٹھ طلبا ہیں جن کے لیے پانچ اساتذہ کرام
ہیں۔ دواساتذہ قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں اور تین اساتذہ کتب پڑھانے آئے لیے مقرر
ہیں۔ مدر سین قرآن مجید کے علاوہ مشکلوۃ شریف تک کتب کی قدر پس کا بھی اہتمائم ہے۔
ہیں۔ مدر سین قرآن مجید کے علاوہ مساور ادہ طیل احمد وامت مرکاتیم العالیہ ہیں اور مدر مدرس جناب قاری مقاح الاسلام ہیں۔ " ساتھ

Market Profession Landing

۵۳۰ \_\_\_\_\_ تاريخ وتذكره خانقاه مراجيه

AUTO-SUPERVISION OF THE PARTY O

WARREST WARREN

فصل سوم

## مسجد خانقاه سراجيه شريف

خانقاہ شریف میں ایک انتہائی خوبصورت اور عظیم الثان مجد ہے جس کی تعیر کا آغاز قیوم زمان حظرت موانا ابوالسعد احمد خان قدس مرہ نے ۱۳۳۱–۱۳۳۷ه (۱۹۹۱ میں فرمایا۔ آپ کے حزاج میں اللہ تعالی نے ایک خاص لطافت یا کیزگی اور نفاست و دیعت فرمائی تھی۔ لہٰذا خانقاہ سراجیہ شریف کی تغییر کے وقت کنویں کی تغییر کے بعد فوراً ایک چھوٹی می مگر ہے حد خوبصورت اور حسین مجراتی میں کرائی۔ حویلی کے مکانات اور کمرے وغیرہ کے بنائے گئے لیکن مجد کی تغییر پختہ اینوں سے گئی۔ کوئیس کے شال میں مجداور مجد کے شال میں حویلی بنائی گئی مجد کی تغییر پختہ اینوں سے گئی۔ کوئیس کے شال میں مجداور مجد کے شال میں حویلی بنائی گئی محمل کی۔ تقی اور مجد کی تعییر مستری جال الدین ساکن بھر بار محصیل شاہور خطع سرگودھانے مکمل کی۔ تقریباً یون کنال رقبے میں مجد تھے۔ مجد کے حن میں یا پنج چومفوں کی مخبالگی محمل کی۔ تقریباً چودہ پندرہ نمازی آ سکتہ تھے۔ مجد کے حن میں یا پنج چومفوں کی مخبالگی تھی۔ " ماتھ

معری ابتدائی صورت بیتی کداس کے سامنے ۳۵ نت المبایزا دالان تھا- دالان کے عین شال میں دوخام کرے تھے- ایک تقریباً ۱۲ کا فٹ اور دوسر ۲۵۱ ، ۳۰ فٹ المبا تھا اور اس بین کرے کے متحل شرقی جانب میں اندر آنے جانے کا دروازہ تھا- دروازے اور مجد کے درمیان خال جگہ چھوڑ دی گئی تھی اس کے بعد دو کرے مجد کی شالی دیوار کے ساتھ ایک کتب خانداور دوسر اتبیج خاند کے نام سے قمیر موئے اس کے بعد دو کرے مجد کی شالی دیوار کے ساتھ والیک کتب خانداور دوسر اتبیج خاند کے نام سے قمیر ہوئے -ان کے درمیان ۲۵ فی کی وجہت دیا گیا تھا جے بعض حضرات عقیدت و مجت کے بوئے سے دان کے سامنے چھوٹا سابر آندہ اور اس کے آگے مجد کے سامنے کھوٹا سابر آندہ اور اس کے آگے مجد کے سامنے کھوٹا سابر آندہ اور اس کے آگے مجد کے سامنے کی درمیان قدی سرو

اکثریبال تشریف فرما ہواکرتے تھے۔ مجد کے جنوب میں ایک برآ مدہ تھا جس میں وضوفانہ
اوردو مسل فانے بنائے گئے تھے۔ اس برآ مدے کے سامنے بھی ان دو کروں کے برابر حمن رکھا
گیا تھا۔ اندرونی اور بیرونی دیواروں پر پاستر کرکے اوپر سفید چونے کی رگز ائی اس طرح کی
گئی کددیواری آ مینہ کی مانند چکدار تھیں اور آنے جانے والوں کا عس اس میں نظر آتا تھا۔
کریوں کی حجب پرلوہ کی چاور کا حجبت پوش بنایا گیا جس پرمستری ظہور الدین صاحب اور
ان کے ہم کاروں نے خواصورت اور کشش تقش ونگاراور خواصورت رنگ وروفن کی صنعت کاری
کے جو ہردکھائے تھے۔ اتنی خواصورت کاریگری تھی کدووردورے لوگ اس مجدکود کے تھے آتے
تھے۔ یہ مجدنقش ونگارے کھاظے ترک اور مغلیہ طرز تعمیر کا عمدہ نمونہ چش کرتی ہے۔ ہم

اس وقت خانقاہ شریف پر جوعظیم الشان وسیع وعریض اور پر شکوہ مجد موجود ہے ہای ابتدائی مجد کی جگہ ہے۔جس میں وقتا فو قتا تغییر وتر تی ہوتی رہی ہے۔اس مجد کے درود بوارو دالان وصحن کی خوبصورتی کے علاوہ سامنے کے دروازوں جیت گذیدوں اور میناروں کے مرصع ومرقع اور دیدہ زیب کام کو و کی کرعقل دنگ رہ جاتی ہے۔مجد کا اندرونی حجیت گراں قدر فانوسوں سے جاہے۔

7079

#### مقبوليت متجدكي بيش كوئي

قیوم زمال حضرت مولا ناابوالمعد اجمدخان قدی سره کے ایک مخلص اراد تمند جناب میال
نامدارخان نے بیان کیا کہ خانقاہ سراجیہ کی تقییر کے وقت موجودہ مجد تقییر کے آخری براحل سے
گزرری تقی - ہم سب بانی خانقاہ سراجیہ شریف قیوم زمال قدی سرہ کی خدمت میں بیٹے
ہوئے تھے۔ اہل مجد میں ہے کی نے کہا کہ اگریہ مجد کی شہر میں ہوتی تو کیا اچھا ہوتا۔ اس پر
حضرت اقدی قدی سرہ نے جواب دیا کہ مجد کی شہر میں ہویا جنگل میں اس کی اصل زیب و
زینت نمازیوں کے دم قدم ہے ہے۔ ان شاء اللہ ہاری مجد قیامت تک آبادرہے گی اور دور
دراز علاقوں سے لوگ اے دیکھنے کے لیے آیا کریں گے۔ ایک نشست میں حضرت اقدی
قدی سرہ نے نے جلہ بھی فرمایا تھا کہ یہاں نماز جمعہ بھی پڑھی جایا کرے گی۔

بقعينور

جناب حافظ لدهيانوي لكصة بين

''مسجد کی تغیر خدا جائے کس بے پایاں خلوص سے کی گئی ہے کہ سجد ابقد ، نور بن گئی ہے۔

تقش و نگار کا حسن رنگ ورامش کا اعتدال تغیر کا کمال و وق جمال کی تغیر خانہ ، خدا ہے جبت کی مصور سامنے تھی۔ اللہ تعالی کا گھر پاکیز گی کا مظہر ہوتا ہے۔ اگر اس پاکیز گی میں فلا ہری نفاست و جمال بھی شامل ہوجائے تو عبادت میں لذت دو چند ہوجاتی ہے۔ وہ مجد جوالل اللہ کی بجدہ گاہ رہی ہو جوخشوع خضوع کے مقام پر نفے۔ اس مجد کا جاذب نظر ہوتا قدرتی امر ہے۔ مجد میں واطل ہوتے ہی ایک پاکرہ ماحول ایک مقدس فضا اور ایک روحانی کیفیت کا احساس ہوتا ہے۔ والوں کو دغوی زندگی کا ہر نیک عمل آخرت کا زادراہ بنتا ہے۔ اس مجد کی تغیر میں حصہ لینے والوں کو نبوا نے اللہ تعالی ساجد تھی جو تی اللہ مقدر ہوتی ہے۔ سنگ مرمر کی سلوں خوبصورت کتوں بیا محتشق درود ہوار ہے مجد کو آراستہ کیا جاتا ہے گر بعض مساجد کو دیکھنے ہے اس میں مجدور پر ہوتی ہے۔ سنگ مرمر کی سلوں خوبصورت کتوں ہونے والوں کہ خوب والوں کے خلوص کا مشاہدہ وہوتا ہے۔ ایک ایک اینٹ آلیک ہونے والوں کے خلوص کا مشاہدہ وہوتا ہے۔ ایک ایک اینٹ آلیک بھران کی خانہ وخدا ہے جبت کا نشان بن جاتا ہے۔ مجھے ایسا بی احساس خانقاہ سراجیک ایک اینٹ آلیک بھران کی خانہ وخدا ہے۔ بھے ایسا بی احساس خانقاہ سراجیک اس خوبصورت مجدکود کھی کر جوا۔ " کیا گا

۵۳۴ ---- تاريخ وتذكره خانقاه سراجيه



WITH HERE WE WERE STRUCKED

BERNELLING TELLINGS OF RAD

The state of the s

فصل جهارم

## خدمات ِتحفظ ختم نبوت

تحفظ ختم نبوت اور ناموس رسالت مآ ب صلی الله علیه وسلم کے ساتھ عشق و محبت اور والبانہ لگاؤ خانقاہ سراجیہ شریف کے حضرات کرام دامت برکاتیم العالی کا خاصہ ہے۔ قیوم زمال حضرت مولانا ابوالسعد احمد خان قدس سرو (۱۳۹۷ھ-۱۳۷۰ھ) نے اپنے زمانہ مبارک میں فتنہ وسرزائیت کے سئلے پرعلائے اسلام کو بروقت متوجہ کرنے کی کوشش فرمائی -

#### قيوم زمال حفزت مولانا الوالسعد احمدخان قدس سره كي خدمات

جن دنوں میں مجر شہید گئے گئے کہ زوروں پڑھی اوراہل اسلام میں ہر فردولولہ و جوش کا مرقع تھا بانی خانقاہ سراجیہ شریف قیوم زمال حضرت مولا نا ابوالسعد احمد خان قدس سرو نے مجلس احرار کوایک گرامی نامہ تحریر فرما ہا جس میں کھا کہ مجد شہید گئے اگر مسلمانوں کے ہاتھ ہے جلی جارہی ہے تو اس کا غم ندکریں - اللہ تعالی کے فضل و کرم ہے مساجد پھر بھی تقیر کی جا سیس گی - ان کی حیثیت ہر حال میں ٹانوی ہے - اسلام کے تحفظ و بقا کواولیں اہمیت حاصل ہور اصل فتہ موجودہ دور میں مرزائیت کا ہے جو وجود اسلام کو مثانا چا ہتا ہے - مجلس احرار تحریک مجد شہید گئے ہے تھا کہ دور میں مرزائیت کی تر دید کا کا مرکئے نہ پائے - اس کے خلاف جہا د جاری رکھنا چا ہے - اس کے خلاف جہا د جاری محبد رکھنا چا ہے - اس کے خلاف جہا د جاری محبد رکھنا چا ہے - اس لیے کداگر اسلام محفوظ رہا تو مساجد کی کی ضدر ہے گی اوراگر اسلام باتی ضدر باتو مساجد کی کی ضدر ہے گی اوراگر اسلام باتی ضدر ول محبدوں کو کون باتی رہنے دے گا - لہذا بقائے اسلام کی خاطر اپنی تمام کوشش و جمت کو مبذول کرنا چا ہے - اس

#### اعتراف عظمت رائ

مولانا حبیب الرحمٰن صاحب لدهیانوی رحمة الله علیه حضرت عطاء الله شاه بخاری رحمة الله علیه حضرت عطاء الله شاه بخاری رحمة الله علیه اور گرا کابر احرار فرمایا کرتے تھے کد حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری قدس مره اور حضرت مولانا ابوالسعد احمد خان قدس مره وه مبارک ستیاں ہیں جنہوں نے مجد شہید گنج کے سلسلہ میں جمیں محجے مشورے دیے اور ہمیشہ ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ اسل

#### نائب قیوم زماں صدیق دوراں حضرت مولا نامحم عبداللہ لدھیا نوی قدس سرہ کی خدمات

حضرت موالا نا محرعبدالله لدهیانوی قدس سره (۱۹۰۳ه-۱۹۵۱ه) رحمت عالم صلی الله علیه وسلم کی حرمت و ناموس کوعقیده فهم نبوت کی اساس بیحق سخے چنا نچه آ ب اس عقیده کوایمان کا موقو ف علیه قصور فرماتے ہوئا اس کے تحفظ کے سلسلہ کو تر نیجان کی طرح اولین ابھیت دیتے و تھے۔ فیج نبوت کے محکروں اس عقیدہ میں من گھڑت تاویلات کرنے والوں اور جعلی نبوت ابھری قا تنظین قواسلام کا سب سے بڑا اور من گردانے تھے۔ ۱۹۵۳ء میں جب تحریک ختم نبوت ابھری قرق کی نبوت ابھری قرق کا اعلان کرنے والوں کی گرفتاریاں آ ب نے اس کی پوری طرح پشت بناہی فرمائی ۔ عقیدہ حق کا اعلان کرنے والوں کی گرفتاریاں شروع ہوئیں اوران پر گولیاں برسے لگیں۔ جہاں جہاں آ ب کے متوسلین تھے انہوں نے اس محروع ہوئیں اوران پر گولیاں برسے لگیں۔ جہاں جہاں آ ب کے متوسلین تھے انہوں نے اس محروم نہ ماں سیدنا و مرشد نا حضرت مولا کا ابوا کلیل خان محمد صاحب سط الله قلیم العالی کو برطا مخدوم نہ ماں سیدنا و مرشد نا حضرت مولا کا ابوا کلیل خان محمد صاحب سط الله قلیم العالی کو برطا الله قلیم العالی نے خودگر قراری کے لیے چیجا۔ لہذا حضرت اقدس سط الله قلیم العالی نے خودگر قراری کے لیے چیجا۔ لہذا حضرت اقدس سط الله قلیم العالی نے خودگر قراری کے لیے چیجا۔ لہذا حضرت اقدس سط الله قلیم العالی منعقد کرنے کے لیے جیجا۔ لہذا حضرت اقدس سط الله قلیم العالی منعقد کرنے کے لیے جیجا۔ لہذا حضرت اقدس سط الله قلیم العالی شریع کرنے کی خودگر قراری کے لیے چیجا۔ لہذا حضرت اقدس سط الله قالیم کے خودگر قراری کے لیے چیجا۔ لہذا حضرت اقدس سط الله قالیم کرنے کے لیے جیجا۔ لہذا حضرت اقدس سط الله قالیم کرنے کردیا۔

خواجہ ناظم الدین (م ۱۹۲۳ء) نے تحریک کے سب سے بڑے علی مرکز لا ہور میں مارشل لاء نافذ کر دیا اور مولا نا غلام غوث ہزار دی رحمۃ الله علیہ (م ۱۹۸۱ء) کے بارے میں حکومت نے حکم دے دیا کہ جہال ملیں انہیں گولی مار دی جائے۔مولا نا ہزاروی رحمۃ الله علیہ حضرت مولا نامجر عبدالله قدس مره كرم يدول بل شامل تقد البذا حضرت اقدس قدس مره ف ان كى حفاظت كر عبدالله قدس مره ف ان كى حفاظت كر ليانيا ورخاص حكمت عملى كر تحت أنبيس خانقاه شريف لا يا حميا اور يجرحالات درست مون تك مخفى ومحفوظ مقام يردكها - مسي

راقم الحروف کے مہر یان خاص جناب صوفی شان اجر بھلواند مرحوم بتایا کرتے تھے کدان دنوں حضرت مولانا غلام خوث بزاروی رحمة اللہ کو حضرت اقدس قدس سرہ نے ہمارے ڈیرہ (واقع پرانا بھلوال مضلع سرگودھا) پر بھیج دیا تھا اور حضرت مولانا اصلاح احوال تک یہیں مقیم رہاں سے ضروری ہدایات کے خطوط ورقعات لکھ کر ہمیں دیا کرتے تھے جوخفیہ طور پر مختلف اکا ہرین تحریک کو پہنچائے جاتے تھے۔ ان دنوں کا ایک دلچے سپاور تھیجت آموز واقعہ یہ مجی سناتے تھے:

اصل میں اس توکر کو علم نہیں تھا کہ حصرت مواد ناسنت کے مطابق تین سائس میں پانی نوش فرماتے ہیں۔ جب ہم نے اسے اصل بات مجھائی تو وہ اپنی نادانی پرخوب بنسا۔ پھر جب لاہور میں تحرکیکے ختم نبوت کے حمن میں حکومت وقت نے تحقیقاتی کمیشن بٹھایا تو علائے اسلام کا ایک بورڈ حضرت حکیم عبد الجدیسیفی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۹۲۰ء) کے مکان واقع

بیڈن روڈ لا ہور پرمنگرین ختم نبوت کو خارج از اسلام ہونے اور عقیدہ ختم نبوت کو اسلام کا بنیادی عقیدہ تابت کرنے کے لیے تحقیق کام میں مصروف ہواتو حضرت مولانا محر عبداللہ ا لدھیانوی قدس سرونے مادی اخلاقی وحانی اور ہر طرح سے اس تحریک کے متوالوں کی مدوفر مائی ایم

علامه طالوت رحمة الشعليد رقطرازين:

"ر بیت کے علاو و تعلیم جہاد مولانا (محم عبدالله لدهیانوی قدس مره) کے خصوص مشاغل میں وافل تھی-

حصول آزادی کے بعد تحفظ عم نبوت کی تح یک چلی تو آپ اس وقت مع متعلقین مج بر تیار تھے لیکن جب دوسر اوگ اس آگ می کودنے سے بیاؤ کی خاطر نج کی تیار ہوں میں مصروف تھے آپ نے عج کا ارادہ منسوخ فرمادیا اور ارشاد فرمایا کہ اس وقت عج سے زیادہ ضروری تح یک تحفظ می شرکت ہے۔ بیعلیدہ بات ہے کداس وقت کی حکومت کو یہ جرات نہ مولى كرة بورفاركرتى ياكس فتم كاليذا يبنياتى - البيتة ب عضلفاء اوريفيون كوقيد وبندك مصائب سبني يڑے اور آپ كے خليفه واعظم جواس وقت آپ كے سجاد ونشين بيں يعنی حضرت مولانا خان محدصاحب مدظلہ بھی گرفار کر لیے گئے اورا سے بھی آب بی کافیض مجھنا جا ہے کہ جبتر کے کی عدالتی تحقیقات شروع ہوئیں تو ڈیفٹس میں سب سے پیش پیش آ ب کے خدام بی تھے۔ بھرے لا مور میں مولانا محد علی قاضی احسان احمد اور دوسرے حضرات کو کوئی جگہ بھی مبیں مل ری تھی جہاں وہ بیٹے کر ڈیفش کا مصالحہ جمع کرتے عضرت کے پیر بھائی اور مربع سید الحكهاء والاطباء مولا ناحكيم عبدالمجيد صاحب ينفى مدخله نے اپنے بروس ميں ايک مكان مهيا فرمايا اور کار کنوں کے لیے قیام وطعام کا انظام کیا اور علمی طور پر ہر طرح کی معاونت فرمائی بلکہ خود حضرت موالا نا (قدس سره) بھی ان دنوں اکثر لا جور مقیمر ہے تا کہ ڈیفنس کے کام کو بوجوہ احسن انشآم تک پہنچایا جائے۔ بیروہ وقت تھا جب بڑے بڑے خاتفین مرزائیت بلوں میں دیکے ہوئے تنے اور ڈیفنس میں اشتر اک تو علیحدہ رہا' اس میں خفید علمی معاونت سے بھی بر بیز کر رے تھا ہے وقت میں حضرت مولا ناقدی سر والعزیز کے طرز عمل نے اہل علم میں ایک حتم کی

جان پیدا کردی اوروہ سب لوگ آپ کی توجہ سے اس کام میں شب وروز مصروف ومتوجہ ہو گئے۔

ال ایک واقعہ ہے آپ حضرات کو حضرت الدس کے مجاہدانہ کا رناموں کا انداز ہ ہوگیا ہوگالیکن چونکہ ریا وسمعت اورتشہیر و تکلف ہے دور تھے اس لیے بھی پس منظر ہے نکل کر پیش منظر میں آنے کی کوشش نہ فرماتے بلکہ حتی الا مکان اپنے متعلقین کے متعلق بھی بیا ہتمام فرماتے کہ وہ تشہیر وریا ہے دور رہیں تا کہ تو اب حبظ نہ ہو۔'' ہوتھی

مخدوم زمال سیدنا ومرشد ناحضرت مولا ناابوانخلیل خان محمدصا حب بسط الله ظلم العالی کی خدمات

مولانا مجوب البي رحمة الله علية فرير فرمات بين:

سوه ایویش تحریک ختم نبوت نے زور پکڑا تو امت مسلمہ کے برفر دو بشر نے جذب وستی
سے سرشار ہوکراس بیں بڑھ پڑھ کر حصہ لیا - جان شاران حضرت ختمی مرتب فدایان ناموں
رسالت عاشقان رحمة للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم علمبر داران پیغام آخریں دریائے خون سے گزر
کرتاری امت میں ایک نے باب کا اضافہ کرر ہے تھے اور اپنی جان سپاری سے روایات عشق و
مجت کودوام بخش رہے تھے:

ر نہ جب تک کٹ مرول خواجہ دیٹر ب کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایماں ہو نہیں سکتا

اس سلسط میں علائے کرام کی گرفتاریاں شروع ہوئیں حضرت اقدی خان محمر صاحب (سط الله ظلیم العالی) جیسا کدا جمالاً فدکورہو چکا حضرت (مولانا محمد عبدالله قدی سر ہ العزیز) کے ارشاد سے میانوالی تشریف لے گئے اور اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے چیش کیا:

اے عاشقان خم نبوت بثارتے

زندان دمد بدصدق شاہم شہادتے تر ۱۸ مرام ۱۹۵۰ کیسفٹر ایک مرحمہ گرفتاری

چنانچة پ۵ار بل ۱۹۵۳ و کیفٹی ایک کے تحت گرفتار ہونے کے بعد میانوالی جیل

بھیج دیے گئے- ۱۸ اپریل ۱۹۵۳ء کو بورشل جیل جانا پڑا- جہاں سے پھر ارباب بست و کشاد نے الاگت ۱۹۵۳ء کوسنٹرل جیل منتقل کر دیا اور سنٹرل جیل کی کال کوٹھڑیوں میں آپ امیری کایام بسر کرتے رہے ہیں۔

۵ رقیج الاول ۱۹۳۳ ہے بہطابق ۱۹ پریل ۱۹ کو حضرت اقدی مولانا خان محد صاحب بسط النظام العالی مجلس تخفظ خم نبوت کے نائب امیر اول مقرر ہوئے اور ۱۳ فی قعد ۱۳۹۵ ہے بہطابق ۱۱ کتوبر ہے 18 ہے ہے ہی تحفظ خم نبوت کے امیر بفتم مقرر ہوئے ۔ مجلس کو حضرت مولانا محد بوسف بنوری رحمت الله علیہ اور حضرت اقدی سیدنا و مرشدنا مولانا خان محمد صاحب وظلیم العالی کے دور میں عظیم الشان کا میابیاں نصیب ہوئیں ۔ ۱۳۵۹ میں دوبار ہ تح یک چلائی می جمل کو کی جائے میں دوبار ہ تح یک جلائی جمل کی جس کے نتیج میں پاکستان کی منتب آسیلی نے مسلمانوں کا دیرینه مطالبہ تسلیم کر کے قادیا نیوں کے عقائد کی بنا پر انہیں ہے تمبر ۱۳ کے ایو کو غیر مسلم قرار دیا ۔ جس کے بعد عالم اسلام نے حکومت پاکستان کو مبارک باد کے تار دیے اور اکثر اسلامی ممالک نے کے بعد ویکر کے قادیا نیوں کو غیر مسلم قرار دیا ۔ ای سال جداگا نہ اسمانی مطالب کا طریقہ درائے ہوا ۔ مجلس کی مسائل سے قادیا نیوں کے ہر دوفریق لا ہوری اور قادیانی کے لیے علیمہ و علیمہ و قلیت کے دوث قارم طبع قادیانیوں کے ہر دوفریق لا ہوری اور قادیانی کے لیے علیمہ و علیمہ و قلیت کے دوث قارم طبع تو کے اور مسلمانوں کے دوث قارم ہر ترمیم سے 19 میں کے الفاظ کا حلف نامہ دیا گیا ۔ میں جو کے اور مسلمانوں کے دوث قارم ہر ترمیم سے 19 میں کے الفاظ کا حلف نامہ دیا گیا ۔ میں جو کے اور مسلمانوں کے دوث قارم ہر ترمیم سے 19 میں کو ایو کے الفاظ کا حلف نامہ دیا گیا ۔ میں

بعدازاں مخدوم زماں حضرت مولا نا ابوالحکیل خان محمصا حب سط الشظام العالی کے دور میں اللہ تعالی نے مجلس کو مزید بیشار کا مرانیاں نصیب فرما کیں۔ جن میں ایک بدہ کہ صدر پاکستان جزل محمد ضیاء الحق نے ۱۲۱ پریل ۱۹۸۳ء کوایک آرڈیننس جاری کیا جس کے ذریعے قادیا نیوں کو سلمان کہلائے اذان دیے اپنی عبادت گاہوں کو مجد کہنے اور اسلامی شعار کے استعال سے روک دیا گیا۔ نیزان کی تبلیغی وارتدادی سرگرمیوں پریابندی لگادی گئی۔

سم ۱۹۸ و می مجلس کے تین وفد کے بعد دیگر کے اندن گئے جن میں مجلس کے امیر کی حیثیت سے مخدوم زمال بسط الله ظلیم العالی نے بھی شمولیت فرمائی - ۲۳ می ۱۹۸۹ء - ۱۹۸۷ء میں مختلف ممالک کے تبلیغی دوروں میں بھی امیر مرکزید کی حیثیت سے آپ شائل متھ اور بحد للد آج کے آپ اس منصب جلیلہ پر فائز الرام ہیں -

. جناب حافظ لدهيانوي لكھتے ہيں-

" انتح کے ختم نبوت کے سلط میں آپ نے قائد کی حیثیت ہے گراں قد رخد مات مر انجام دیں۔ اس فقنے کی سرکونی کے لیے کئی عملی اقد ام اٹھائے۔ حضرت کی سعی جیلہ ہے اس گروہ کے جسیا تک چیرے ہے فقاب اٹھ چکا ہے۔ حکومت نے آئیس غیر مسلم قرار دے کر مسلمانوں کا ایک پڑا مطالبہ پورا کر دیا ہے۔ حضرت آج بھی ختم نبوت کے سلسلہ میں تبلیغ و اشاعت کا فریضہ انجام دے دہ ہیں۔ آپ کا زیادہ وقت سفر میں گزرتا ہے۔ مداری دینیہ کے سالانہ اجتماعات اور ختم نبوت کے اجلاس میں حضرت شرکت کرتے دہ جی اور اپنی دعاؤں سے نواز تے ہیں۔ تحفظ ختم نبوت کے مثن کے لیے آپ برطانیہ امریکہ کویت دی اس مبدوستان اور بنگدویش کا سفر کر بھی ہیں۔ سے بندوستان اور بنگدویش کا سفر کر بھی ہیں۔ سے بندوستان اور بنگدویش کا سفر کر بھی ہیں۔ سے

Commercial Annex Transport

### حواثی بابِ چہارم

| مولانا محبوب البي: تخذ سعديه، كنديان ضلع ميانوالي: خانقاه سراجيه، |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|
| شعبان ۱۳۱۸ ه/ دمبر ۱۹۹۵ ه من ۱۳۱۰                                 |  |  |
|                                                                   |  |  |

٢- الصّابي 12

٣- الفأطاشيد

۱۳- (علامه) طالوت معفرت مولانا محد عبدالله قدس مره العزيز، ما بنامه الصديق، ملتان: ووالحبره ۱۳۷۵ه/اگست ۱۹۵۷، جم ۲۸

٥- الينابس ٢٨

 ۲- مولانا محبوب البی، تخذ سعدیه، کندیال ضلع میا نوالی: خانقاه سراجیه، شعبان ۱۲۱۸ه/ دمبر ۱۹۹۷ء، ص۲۵–۱۷۵

2- مشاق گھملالوی، سہبل- ادبی مجلّه گورنمنٹ کالج میانوالی: 9-۱۹۷۸ء، ''خانقاہ سراجیہ لائبر ریری-منحی منحی بستی- لازوال خزانہ''ص ۳۰

٨- ايشابص١٣

9- الفِنا

۱۰ الل علم کی جنت- خانقاه سراجیه اسلامی لا بسریری، ما مبنامه کتاب لا مور: ستبر ۱۹۷۸ ه. مس

۱۱- قاضی محمش الدین، خانقاه سراجیه کاعظیم دین کتب خانه، چند ضروری

#### 

توضیحات، فکرونظر، جلد ۹، شاره ۲، ۱۹۷۱ء، ص ۲۷۸-۴۸۸/ پروفیسر محمد رفیع الله خان، ایک عظیم دینی کتب خانه، فکرونظر، اپریل ۱۹۷۰ء

١١- الينا م ١٢

١١- الينام ١١٠

١١٠ - الينا

١٥- الضاً

۱۷- حضرت مولانا خان محمد (مدظله) مشفق استاد عفت روزه خدام الدين (سيد بنوري نمبر)لا بور:س-ن-ص ۸۹-۹۰

١١٠ حافظ لدهيانوي متاعب بها فيعل آباد: بيت الادب بن-ن-ص ١٣٨

۱۸ مولانا محبوب اللي ، تخذ سعديه ، كنديال ضلع ميانوالى: خانقاه سراجيه ،
 ۱۸ شعبان ۱۳۱۸ هـ/ دمبر ۱۹۹۷ ه ، ص ۱۷۵

الينا -19

٢٠ الينا بي ١١١ -١١

٢١ - الل علم كى جنت، خافقاه سراجيه اسلامى لا تبريرى، ما بهنامه كتاب، لا مور:

19 P , 19 L A , 7

٣٢- مولانامحوب البي ، تخذ سعديه، كنديان ضلع ميانوالي: خانقاه سراجيه،

شعبان ۱۸۱۸ مراور دیمبر ۱۹۹۷ و ۱۹۸

٢٣- ايضاً

۲۹۷ اینآی ۲۹۷

١٥٠ اينا ١٥٠

١٢١- العالم ١٢١

حد غذير را بخطاء كمايب خانده سعديد، ما بنامي فيض الاسلام، راوليتذى:
 المجمن فيض الاسلام، جلد ٢٥، شاره ٩، شعبان ورمضان ١٣٩٥ هـ/ متبر

۱۹۷۵، مرکز، تحقیقات و فاری ایران و پاکتان، ۱۳۹۵ ایران و پاکتان، ۱۹۷۵ ایران و پاکتان ۱۹۷۵ و پاکتان فاری پاکتان، اسلام آباد: مرکز تحقیقات فاری ایران و پاکتان جلداول، سوم، چهارم، بفتم، بازد بم ۱۹۸۳ ایران ۱۹۸۳ و شایی، ۱۹۸۷ مرزوی/ (دکتر سید) عارف نوشای، فهرست مشترک نسخه با یکتان، (جلدا)، اسلام آباد، فهرست مشترک نسخه بای فاری پاکتان، (جلدا)، اسلام آباد،

- ۲۸ حافظ نِدْ راحمر، جائزه مدارس عربيه مغربی پاکستان (۲)، لا بور: مسلم
   ۱کادی، ۱۳۹۲ه/۱۹۷۲ه می ۱۳۵۱
- ۳۹- مولانا محبوب البي، تخذ سعديه، كنديان ضلع ميانوالي: خانقاه سراجيه، شعبان ۱۳۱۸ ك/ ۱۹۹۷ م. س ۱۳۷
- ۳۰ حافظ نذر احمد، جائزه مدارس عربيه مغربي بإكتان (۲)، لا مور: مسلم. اكادى، ۱۳۹۲ه/۱۹۷۲م، ص ۲۵۲-۲۵۱
- العدار) طالوت، حضرت مولانا محد عبدالله قدس سره العزيز، ما بنامه
   العديق، ملتان: ووالحجد ١٣٥٥ه/ أكست ١٩٥١ء بص٣٣-٣٣
- ۳۲ مشاق گهموالوی، خانقاه سراجیدلائبریری سبیل ادبی مجله گورنمنت کالج میانوالی: ۷۹-۱۹۷۸ میل ۳۰
  - سس- مكتوب جناب قاضى احسان احمد ، بنام مؤلف مؤرد ٢٠٠٧ نومبر ووراي
- ۳۳- مولانا محبوب البي، تخد سعديه، كنديال شلع ميانوالي: خانقاه سراجيه، شعبان ۱۳۱۸ ه/ دمبر ۱۹۹۷ء م ۹۹
- Muhammad Umar Kirmani البناء ص ٩٩ البناء ح ١٠٠٠ -٣٥ (Lt.Col.R.) Biographical Encyclopedia of

Pakistan, Lahore, B.E.P, 1996-97, P.880

٣١- الينابس١٢٠

٣٤- حافظ لدهيانوي متاع بيها فيصل آباد: يتالا دب س-ن عص ١٢٩

۱۳۸ مولانا محبوب البی، تخد سعدیه، کندیان ضلع میا نوالی: خانقاه سراجیه،
 شعبان ۱۳۱۸ه/ دمبر ۱۹۹۷ه، ص ۱۱۸

٣٩- ايضاً

١١٤-١١١ الينابي ١١١١-١١١

ا٣- ايساً ص١٦

۳۲ (علامه) طالوت، حضرت مولانا محد عبدالله قدس سره العزيز، ما بنامه الصديق، ملتان: ذوالحيد ١٣٥٥ه/أست ١٩٥١، ص ٣٨-٣٥

۳۳- مولانا محبوب اللي ، تخفه سعديه، كنديال ضلع ميانوالى: خانقاه سراجيه، شعبان ۱۳۱۸ه/ دمبر ۱۹۹۷، م ۳۳۸

۳۳- حافظ نذیر احمد نقشیندی مجددی، حضرات کرام نقشیندی قدس الله
اسراریم، کندیال ضلع میانوالی: خانقاه سراجیه، شعبان ۱۳۱۸ه رئیمبر
Muhammad Umar Kirmani ۳۳۰، ۱۹۹۵
(Lt.Col.R.) Biographical Encyclopedia of
Pakistan, Lahore, B.E.P, 1996-97, P.880

٣٥١- الينابي

١٣١- الينابي ١٣١١-١٣١

٢٥- حافظ لدهيانوي، متاعب بها، فيصل آباد: بيت الادب، س-ن ص

124-12V

#### سراجيهنامه

به مناسب تالیف و چاپ ونشر کتاب منطاب تاریخ و تذکره خانقاه سراجیه نقشبندیه مجد دید-کندیان ، بخش میانوالی ، به کوشش واجتمام جناب آقاد کتر محد نذیر را نجها ادیب و شخوره دانشمند و عارف و کتابدار و کتاب شناس کتاب خاندادار هٔ شور کی فکراسلامی پاکستان ،اسلام آباد

شد سراجیه کمال معرفت راه راشین تا كه قيوم زمان آمد به ياكتان زمين شد ز قیوم زمان تاسیس این درگاه دین صدق افکار محبت آمده در تثین تأكدة ن صديق دورال رجما شدجانشين بهم سعيد و جم سعادت مظهر علم اليقين كلثن خوشبو شده باغ سراجيه بيين مجد ومحراب عشاق طريقت راجبين روضه ور رضوان حق مرديده نور العارفين ویت علم ایقین آبد بقای سالکین نغمه خوانان مونس درياي عشق عاشقين چون که باشد در سراجیه گل خوشبو یفتین یعنی آن قول وغزل کآیدز قول مرسلین تارسد برجان انسان صدق یاک بهترین قول "الله جميل" آمد كند متن مثين آن كداحمه خانٌ شده مبدامانت راامين چون كه ور فكر وعمل شيخ الكمال متقين

جلوه مفشق و ادب در خانقاه علم و دین ہر کا باشد نوای مہد عرفان خدا بلبل باغ وفا تجيه زنان عاشقان خانقاه باک حق دارد نشاط گفت و گو لالدزاران گشة است آن خانقاه سنرگون حاصل تعليم دين ومعرفت آمد سعيد خان قيوم زمان شد مبط اثبات حق نقشبنديه شده روشكر راه ادب س به سر شد كنديان روشن ز نور خانقاه صورت زبای دانش نقش روی دلبران ی رسد نغمہ یہ گوش سالکان راہ حق برطرف مشرده كشة بوي خوش از كنديان اولیای حق جمه پیوسته در قول و غزل این بود اصل محبت درصداقت برزمان آینه آمد جاره جلوهٔ عکس جمال نقش مای مصطفیٰ (ص) رفته ابوسعدٌوفا نایب او شد محمد عبدالله گل فشان

روح ریحان آمده دربارگاه صادقین خان محمر كشة از لطف اله العالمين خانقاه روح حق گردیده چون حصن حصین مخزن اسلاميان شد خانقاه شابدين سبحة الابرار ول كرديده روض الواعظين از مديندي رسد بردر تعش عين اليقين كل درويشان درآ نجاهمد لند وممنشين خان محمد بوطليل آن مطعل حق اليقين سرت یاک نبوت اصل سر شایقین ہم دعا و ہم قرائت شد نوای قار نمین گوئیا انگشتری درد محبت در تلمین می در خشند همچو خور در خانقاه ساجدین رحت حق عشر يده بابيان نازنين حج بیت الله نموره بادل و جان و یقین مي رود جردم به دل دردست او حبل التين این محدُ این نذیر را جھا کہ باشد مرد دین همت او گوهر درج صداقت را رمین عاشق باك رسول است وكرام الكاتبين صوفيان وعارفان وعاشقان راجم نشين نتيح فكر: وأشمند شهير وارجمند جنابآ قاى استاد وحين بيي "ربا"

زنده و پاینده بادا این سراجیه بدان آن كه باشد بوظليل عشق حق در خانقاه مرکز علم آمده روحانیت را ' راز دان در کت خانه بود تغییر قرآن و عدیث خانه خبیج آن در گاه پاک بوطیل كنبد خضرا بود روشكر اين خانقاه جلوهٔ درویش خانه آمده پیک صفا مشعل راه ولايت از سراجيه بود صف شکن گردیده تعلیمات عرفان خدا در مز ارت مقدس نور حق رخشان بود خان محمد بوظیل آن مرشد عشق ابد صدر مجلس آمده خورشید جان بوخلیل مير محفل ہر کجا آوردہ پيان وفا گوهر دریای عرفان با شد این مرد خدا بركه ماشد عاشق راه محد مصطفى (ص) زينت علم وعمل كرديده اخلاق عظيم كوشش او صدق اورا شامل است طالب علم است و جویای محبت هر کجا این"ربا" بمواره در راه ادب خدمت گزاری

۵۱۸ مركز تحقيقات فارى ايران و پاكستان - اسلام آباد

## ما خذومنا لع

|                                                                     | 14 |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| ايراراحد مولانا صأحبزاده علاءومشائخ بكوية بجيره ضلع سركودها بجلس    | -1 |
| مركزية حزل الانصارس-ن                                               |    |
| ابراراحمهٔ مولا ناصاحبزاده ، (مقاله )نصيرالدين احمر بگوي مابنامه ش  | -1 |
| الاسلام (اميرمحرم غبر) بجيره ضلع سركودها: جلده شاره ميم، ابريل      |    |
| ٢١٩٤١ء/ريخاڭ في ١٣٩٧ه                                               |    |
| ابراراحمد بمولا ناصاحبز اده مكتوب كرامي بنام مؤلف ، بھيره: مؤر فد٢٦ | -٣ |
| جولن <b>وربا</b> ي                                                  |    |
| احسان احمد، قاضي كمتوب كرامي بنام مؤلف، نوبه فيك سكله: مؤرف ٢٨٠     | -1 |
| البرسية                                                             |    |
| احمد رضا بجنوري مولاناسيد انوار الباري شرح ميح بخاري (جلداول)       | -0 |
| لا جور: اداره تاليفات اشر فيه ١٣٨٠ه                                 |    |
| احدمنزوی ،فبرست مشترک نخه بائے خطی فاری پاکتان (جلداول)،            | -4 |
| اسلام آباد: مركز تحقيقات فارى ايران و پاكستان ،١٩٨٣ .               |    |
| احد منزوی ، فبرست ومشترک نسخه بائے خطکی فاری پاکستان (جلدسوم)،      | -4 |
| اسلام آباد: مركز تحقيقات فارى ايران وبإكستان ،١٩٨٣ .                |    |
| احد منزوی ، فهرست نسخه بائے خطی فاری پاکتان (جلد چیار ) ، اسلام     | -^ |
| آباد: مركز تحقيقات فارى ايران وبإكستان، ١٩٨٥ء                       |    |
| احمد منزوی ، فبرست نسخه بائے قطی فاری پاکستان (جلد بفتم) ، اسلام    | -  |
| آباد: مركز تحقيقات فارى ايران و پاكستان، ١٩٨٧،                      |    |
| احد منزوی فیرسه مشتری نسند این فطی نامی اکتار (حا بشتری             | -1 |

ياز دجم)، اسلام آباد: مركز تحقيقات فارى ايران يا كستان، ١٩٩٧ء احد منزوی/ اضافات ، تجدید نظروا بهتمام: (دکتر سید) عارف نوشایی، فبرست مشترك نسخه باعظم فارى ياكستان (جلد چهاروجم)،اسلام آباد: مرکز تحقیقات فاری ایران و یا کستان ، ۱۹۹۷ء اخررائی (ڈاکٹر مغیراخر) تذکرہ علائے پنجاب (جلداول) لاہور: مكتبدر تمانيد ١٩٨١ء اخررابی (ڈاکٹرسفیراخر) تذکرہ علائے پنجاب (جلدوم)، لاہور: -11 مكتيدرهاندا١٩٨١ء اختر را بی ( ڈاکٹر سفیراختر ) مکتوب گرامی بنام مؤلف، لوهسر شرفو، واہ -10 كينك ضلع راوليندى: مؤرى ٢٣٥منى وويري اعجاز احمد خان ستكهانوي، حكايات الاسلاف عن روايات الاخلاف -14 (لینی بزرگان دین کی سبق آموز دکایات) (جلداول) کراچی: کتب خاندانورشاه، (۱۲۹۲ه) ا قبال احمد فاروقی ، صاحبز اده ، تذكره علائے الل سنت و جماعت لا بور: -14 مكته نويه، ۱۹۸۷ و الله وسایا،مولانا (مقاله): آه حافظ محمه عابدٌ،شاهن اداس اداس حبتیں -14 بجهی بجهی ہفت روز وختم نبوت، کراچی: عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، جلد ۱، ۲۰ وی قعده تا او کی الحیه ۱۳۱۱ هر ۱۹-۲۵ فروری ۱۹۹۹ منظاره ۳۳ حافظ لدهیانوی، یادول کے انمول خزانے ، لا مور: جنگ پبلشرز 1991ء -19 حافظ لدهيانوي متاع بي بها، فيقل آباد: بيت الادبى-ن -1. خانقاه سراجيه كنديان ضلع ميانوالي: مكتوب گراي بنام مؤلف ،مؤر خديم -11

اسلام آباد: مركز تحقيقات ايران وياكتان، ١٩٨٤ م

احمد منزوی، فبرست مشترک نسخہ ہائے قطمی فاری یا کستان (جلد

#### نوبرسي

- ٢٢- خانقاه سراجيه وظيفه معديية كنديال ضلع ميانوالي: مطبوعه لا مورى -ن
- ۲۳ خان محمد (صاحب مدخله العالى)، حضرت مولانا، (مقاله): مشفق استاد مفت روزه خدام الدين (سيد بنوري غبر) لا مور
- ۳۴- خدا بخش اصغر، حافظ، پیغام بیداری تعنی یاد خدائے پاک)، لا ہور، ماڈل ٹاؤن بمؤلف، ۱۹۷۳ء
- -10 شیر محمد، فقیری کیا ہے؟ معد ارشادات عالید (حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی، حضرت محمددالف ٹائی، حضرت امدادالله مهاجر کلی، مولا نارشید گنگوی مولا نااشرف علی تفاتوگی، مولا ناعبدالقادررائے پورگ، مولا نا محمد عبدالله جاده نشین کندیاں)، لامکیور (فیصل آباد): ملک برادرز، ۱۹۲۲ء
- ۲۷ طارق محمود، صاحبزاده، (مقاله): میں بھی حاضر تھا وہاں پیفت روزه لولاک، فیصل آباد، جلد۲۳، شاره ۵،۳۵ دئمبر ۱۹۸۸ء
- المارق محمود، صاحبزاده (اداریه): حضرت اقدی مولانا خواجه خان محمد مدخله کی اہلیه محترمه کا سانحه دارتحال، ما بنا ساولاک، ملتان: عالمی مجلس تحفظ ختم نبوة، جمادی الاول اس الع المحمد و و معلیم
- ۲۸ طالوت (علامه)، (مقاله): موت العالم موت العالم، ما بهنامه الصديق، ملتان: مادذي قعده ۱۳۵۵ مي جولائي ۱۹۵۲،
- ۲۹ طالوت (علامه)، (مقاله): حضرت مولانا محمد عبدالله قدى سره العزيز، ما بهنامه الصديق، ملتان: ووالحيده ١٩٥٧ه المست ١٩٥٦ ء
- ۳۰ عبدالحي تلصنوي، مولانا، نزيمة الخواطر (عربي)، (جلد ۸) كراچي: قد مي كت خانه، ۱۳۹۷ه
- ۳۱ عبدالدائم، قاضى، حيات صدريه، برى پور بزاره: خانقاه نقشهند بيمجد ديه،

-1999

۳۲ عبدالرشید، مولانا، (مقاله): حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب میلسیانوی ،ابنامه بینات، کراچی:رمضان السبارک ۱۹۸۵ جون ۱۹۸۵

۳۳- عبدالكريم كلاچى، مولانا (مقاله)، مدكائل نبفته ورتبه خاك ما بنامه الرشيد، ساميوال: جلد ۱۳۱۳ متبر ۱۹۸۵ ارد والحجه ۴۵ اهد

۱۳۲۰ عزیز الرحمٰن خورشید (مقاله): دارالعلوم عزیز بیر بھیرہ کے مشہور تلاخه، ماہنامه عش الاسلام (اشاعت خاص) بھیرہ ضلع سر گودھا: مارچ ۱۹۸۷ء

۳۵ - فيوش الرحمٰن، ۋاكثر، مشاهير علاء (جلد دوم)، لا مور: طيب أكيدى، س-ن

۳۶- قاسم محود سيد ان أيكو پيڈيا پاكتانيكا كراچى: شاجكار بك فاؤ تديشن اسلام

۳۷- قمر ذوالفقار (انثرو یوحظرت مولانا خواجه خان محمد مدخله) حضرت مفتی صاحب کی وفات کی خبرین کر مجھ پرسکته طاری ہو گیا ہفت رز وتر جمان اسلام (مفتی محمود نمبر) ولا ہور: اپریل ۱۹۸۱ء

۳۸ لیافت علی خان نیازی، وُاکٹر، تاریخ چکوال، چکوال: الجمن توقیر (ادب)۱۹۹۲ء

۱۹۸۰ مابنامدارشید، تاریخ دارالعلوم دیو بندنمبر، سابیوال: ۱۹۸۰ء

۰۰- مابنام کتاب (مقاله): الل علم کی جنت، خانقاه سراجیه اسلای لائبریری، لا بورجمبر ۱۹۷۵ء

۱۳۱- محبوب اليي ،مولانا، تخذ سعديه، كنديان ضلع ميانوالي: خانقاه سراجيه، شعبان ۱۳۱۸ه/ ديمبر ۱۹۹۷ء

٣٧- محبوب اليي مهولانا ، (مقاله ): دين اسلام كي تروي واشاعت من خانقابي

نظام كاحصد، بخت دوزه خدام الدين الاجور ١٢٣٠ كتوبر ١٩٤٥ و محد از برشاہ قیصر، سید (مدیر)، ہمارے معاونین (ادارتی شذرہ)، ما منامه دارالعلوم ديوبند (انثريا): جنوري ١٩٥٢ء محد از برشاه قيصر، سيد (مدير)، مارے معاونين (ادارتي شذره)، -144 ما بنامه دارالعلوم ديوبند (اعربا): مارچ ١٩٥٢ء محد ازهر شاہ قیم، سید (مدیر) جارے معاونین (ادارتی شدرہ)، -10 مابهامددارالعلوم ديوبند (اغريا):جون١٩٥٢ء/رمضان ١٧٢١ه محداسرائيل،مولانا،صدرالكلام،پيثاور،١٣٩٥ه -14 محداشرف کھوکھر،''صاحبزادہ''لالہ'' حافظ محد عابد مرحوم ہو گئے اور ہم -14 ان كى يرخلوص رفاقت مع عروم مو كيخ مغت روز وختم نبوة ،كرا يي: 19-20 فروري 1999، شاره ٢٩ محر اشفاق الله واجدمجد دی، میرے طلیل، گوجرہ: مکتبہ معدیہ سراجیہ، -171 مدرسددارالعلوم القرآن سراجيه (١٣٢٠ه) محمدا كرام ، شيخ ، رود كوثر ، لا مور: اداره ثقافت اسلاميه ، 199 ه (طبع ميز دېم ) -14 محمرانظرشاه ،مولا ناسيد بقش دوام ،ملتان : مكتبه تاليفات اشر فيه بس-ن -0. محمدانوارالحن انورشيركوني، پروفيسر، انوارعثاني ( مكتوبات علامه شبيراحمه -01 عثانی) کراچی، مکتبه واسلامیدی رن محرحسین سبجی (ڈاکٹر) کتا بخانہ ہائے پاکتان (جلداول)اسلام آباد، -01 مركز تحقيقات فارى ايران وياكتان ، ١٩٤٧ه م ١٩٤٧ و محد خواص خان ، تذكر وعلائے بزارہ، ١٩٨٩ء -01 محمر د فيع الله خان، يروفيسر (مقاله): أيك عظيم دين كتب خانه (مجلّه) -05 فكرونظر اسلام آباد: اداره تحقيقات اسلاى ايريل ١٩٤٠ محررمضان علوى مولانا ابوسعيد أقليم وتربيت مولانا الحاج افتارا حديكوي، -00

|     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
|     | ما بنامة ش الاسلام (اميرمحتر منبر) بهيره شلع سر ودها: ايريل ١٩٤٢ ،   |
| -0  | محمشفيع صابر ، شخصيات سرحد ، پشاور ، ١٩٤٨ ء                          |
| -04 | محد زرین نقشبندی، ابو زبیر قاری، راولپندی: جامعه فرقانیه، مکتوب      |
|     | گرای بنام مؤلف مؤرند ۱۳ اگست و ۲۰۰۰                                  |
| -0/ | محرش الدين، قاضي (مقاله): خانقاه سراجيه كاعظيم كتب خانه چند          |
|     | ضروری توضیحات، (مجلّه) فکر و نظر، اسلام آباد: اداره تحقیقات          |
|     | اسلامی، جلد و شاره ۲ ، ۱۹۷۱ء                                         |
| -0  | محمه طارق مسعود، وْ اكثر (مقاله ): صدر الاولياء حضرت معظم قاضي محمه  |
|     | صدر الدين تقشبندي رحمة الله عليه، روز نامه نوائة وقت، راولينثري:     |
|     | مؤر ندا اجولا كي ووواية                                              |
| -4  | محمد طارق مسعود، ذاكثر (مقاله): صدرالا دلياء حضرت معظم قاضي محمد     |
|     | صدرالدين تقشيندي رحمة الله عليه، روز نامه جنگ، راوليندي: مؤرجه       |
|     | الم جولا كي وسيتية                                                   |
| -4  | محد طيب مولانا قاري، تاريخ دار العلوم ديوبند، كراچي: دار الاشاعت،    |
|     | -1944                                                                |
| -41 | محمد عبدالله درخواتي مولانا مقدمه القرآن (افادات مولانا محمد عبدالله |
|     | درخوای ) ، خانبور: مکتبد دنیخزن اسلام بن-ن                           |
| -41 | محد عميم الاحسان الحد دي البركتي، مفتى سيد، قواعد الفتهية ، كراجي:   |
|     | العدف پلشرز،۱۹۸۲ء                                                    |
| -41 | محرمینی گور مانی بمولانا، چشمه مرحیات، ۱۳۹۸ه                         |
| -40 | محد نذير را بحاء (مقاله): كتاب خانه وسعديد، ما بنامه فيض الاسلام،    |
|     | راولینڈی:جلد ۲۷،شاره ۹۰،شعبان رمضان ۱۳۹۵ مرستبر ۱۹۷۵                 |
| -4  | مح يزم انجار (متلا): خانتاه مراد نقشق من يكزيار ضلع                  |

میانوالی، (مجلّه) العلم، کراچی: آل پاکستان ایجویشنل کانفرنس، اکتوبر-دمبر۷۵،

۲۷ - محد نذیر دانجها، (مقاله): قیوم زمال مولانا ابوالسعد احمد خان قدی سره،
 روز نامه تغییر، داولیندی: ۲۵/ ایریل ۱۹۷۵،

 محدنذ بررا بخصاء (مقاله): ایک علمی سفر، ما بهنامه فیض الاسلام، راولپنثری:
 انجمن فیض الاسلام، جلد ۲۷، شاره ۷۵، جما دی اث نی ورجب ۱۳۹۵ ایرا جولائی ۱۹۷۵ و (ص ۲۹-۳۷)

79 - محمد نذیر را جمعا (مقاله): بزرگان خانقاه سراجید، ما بنامه فیض الاسلام، راولپندی: جلد ۳۱، شاره ۲ فروری ۱۹۷۹ مراجع الاول ۱۳۹۹ هـ (ص ۲۷-۲۵)

محد نذیر را بخصاء (مقاله): خانقاه سراجیه- ایک علمی اور روحانی مرکز،
 ما بنامه الحق ، اکھوڑه خلک ضلع پیثاور: اگست تمبر ۱۹۷۵ و (۲۹–۵۵ و

۱۷- محمد نذیر را بخها، (مقاله): خانقاه سراجیه نقشبندیه مجددیه ، بهفت روزه دیبات ،راولپندی: ۲۱- ۱۲ متمبر ۱۹۷۵، (ص۲۱- ۲۷)

۲۵- محمد نذیر را نجها (مقاله): حضرت مولا تا ابوالسعد احمد خان قدس سره،
 بغت روز وشیرازه، بیشاور: ۱-۷ دیمبر ۱۹۷۵ میلید.

۷۳- مشاق گھمعالوی، (مقاله): خانقاه سراجیه لائبریری-تسخی منعمی بستی-لاز وال خزانه سبیل ،او بی مجلّه گورنمنٹ کالج میانوالی: ۸۷-۹۷۹،

٣٥- ميال مجر مولانا تركيك في البند، الا مور: مكتبدر شديه، ١٩٤٥ و

24- نثاراحمر الحسين، حافظ، (مقاله): ایک یادگار تاریخ روحانی سنر (خانقاه سراجیه، کندیال شریف) (مجلّه) الارشاد، اتک: جامعه مدنیه، شوال ۱۳۱۸ه فروری ۱۹۹۸ء

| كره خانقاه سراجيه | 1   | 5,5 | 0 | 30 |
|-------------------|-----|-----|---|----|
|                   | 200 |     |   | -  |

| نذر احمد، حافظ، جائزه مدارس عربيه مغربي پاکستان (٢) الاجور مسلم      | -24 |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| ا كادى، ١٩٤٢ هـ/١٤٤،                                                 |     |
| نذر احرنتشبندى مجددى، حافظ، حضرات كرام نقشبندى قدى الله اسرارهم،     | -44 |
| كنديان ضلع ميانوالي: خانقاه سراجيه، شعبان ١٨٥٨ه أديمبر ١٩٩٧ء         |     |
| نسيب احرسيفي بكيم عبدالجيرسيفي-١٩٥٣ م كر كركتم نبوت كايك             | -41 |
| عظيم رہنماه ماہناميش الاسلام (ختم ثبوت نمبر) بھير وضلع سرگودها       |     |
| نور محد نظای ، راجه ، مكتوب گرامی بنام مؤلف ، بعولی گار مخصیل سن     | -49 |
| ابدال ضلع الك): مؤرخة ١٣ جولا في ووملة                               |     |
| نور محد نظامی ، راجه ، مكتوب كرانى بنام مؤلف، بجوئى گاژ ( مخصيل سن   | -/- |
| ابدال ضلع اعك )مؤرد ۱۲ اگست ۲۰۰۰ ،                                   |     |
| نورمحد نظامی ، راجه ، مكتوب كراى بنام مولف بحونى گاژ ( مخصيل صن      | -41 |
| ابدال ضلع انک ): مؤرخه ۱۵ اگت و ۲۰۰۰ و                               |     |
| نور محد نظامی، راجه، مكتوب گرامی بنام مؤلف، بعولی گاز ( مخصیل حسن    | -Ar |
| ابدال ضلع امک ): مؤرخه ۱۸ اگست د ۲۰۰۰ ء                              |     |
| نور محد نظامی ، راجه ، مكتوب گرامی بنام مؤلف ، بحوتی گاز ( مخصیل حسن | -1  |
| ا بدال ضلع انک): مؤرخه ۱۳ اگست و ۲۰۰۰ پر                             |     |
| نور محد نظای ، راجه ، مكتوب كراى بنام مؤلف ، بجونی گاژ ( بخصیل حسن   | -46 |
| ابدال ضلعاظ ): مؤرخه وتمير ٢٠٠٠ .                                    |     |
| نور محد نظای راجه، مکتوب گرای بنام مؤلف، بیونی گاز (مخصیل حسن        | -10 |
| ابدال شلع الك): مؤرف كم اكتوبرون عن                                  |     |
| Muammad Umar Kirmani (Lt.Col.R)                                      | -10 |
| Biographical Encyclopedia of Pakistan                                |     |
| Lahore, B.E.P.1996-97                                                |     |
|                                                                      |     |
|                                                                      |     |

经常能 Exotes water

فيه لل فال المستدي الميوسية مر ولا الرند بردد فيا ما وعالم إلى . ב ונשונוטות ביית ליאוו- טעול בשל מול - من و عالم بنے - 2 موں " آب كوفعت معاضيت كسي مذ وكو -- とっしいいとしんだんかんしんしょ اورد بعدي ودنيا و لانيا عدرس كاب وزارك - در رهود و سرن وارد وارد - بري التعالية المسارية مرافال مرافعی از می است. از مرافعی می از يف رور فالعام كالم على بي

مكؤ - برارى وخدوم زمان وغدة ووون البواني يدل خان وم. مسلم دفار العامم دسانى منام وودف ناجر

الدر الحدود لعدل مده ورا للاتون و و و و و الرا الان على فرد وب م) بناب كوالا إراكه الح الا الدرا الحد الحدود لعدا المرا الدرا الحد الحرا المرا الحد المرا المرا الحد المرا المرا المرا الحد المرا الم

# اسلامی زندگی

تأليف صرت مُولانا كيدرُ تُحريان صاحب الطبطاط مُحرَث، فِيدِ مُؤرِّن ، فَجَاجِ فَي سِينَ لِدُ مُؤَلِّنَا كَيْرُو مُحرِث، فِيدِ مُؤرِّن ، فَجَاجِ فَي سِينَ لِدُ مُؤْلِثَ كَيْرُو



متصل مجد بائيك بالى سكول، وحدت رود ، الاعور - قون: 2-5427901 ... E-Mail: juipak@wol.net.pk

# جمعية ببلي كيشنز كي مطبوعات

|      | نام كتاب                                    | معنت                     | صفعات | قيمت           |
|------|---------------------------------------------|--------------------------|-------|----------------|
| اد   | يرة مبادكة ومول الله                        | مولاناسيد مجدميان        | 624   | ÷1,250         |
| _r   | محاب کرام کاعبد ذری                         | مولانا سيدتد ميان        | 752   | ¢.,/300        |
| _r   | ايران بالنا                                 | مولانا سيد قد ميال       | 392   | <i>↓</i> 160   |
| -6   | قريك ديشى دوبال                             | مولانا سيد محد ميال      | 436   | ¢≈180          |
| _0   | ساى دا تضادى مسائل                          | مولانا سيد محد ميال      | 240   | ¢ 120          |
| -1   | حيات شخ الاسلام                             | مولانا سيد محد ميال      | 224   | <i>↓</i> 120   |
| _4   | جية علاه كياب                               | مولا تاسيد محد ميال      | 376   | <i>↓</i> 160   |
| _^   | بالى يت ادريز ركان بالى يت                  | مولاناسيد محدميان        | 352   | <i>↓</i> 160   |
| _4   | ويفائل                                      | مولانا سيد مجدميات       | 128   | 4,155          |
| _1.  | علماء يع بتداورمشائخ بتجاب                  | مولا نامحر عبدالله       | 80    | 4,,,25         |
| _11  | بارگاه رسمالت اورعلما و ایج بند             | مولانا محرميدالله        | 52    | 4112           |
| _Ir  | خرب درویش                                   | محدياش دراني             | 450   | <i>↓₁</i> /180 |
| _11  | بظك أبيرة نبوى كاروشى ين                    | مولانا غلام توث بزاروي   | 264   | <i>پ</i> ي130  |
| -11" | انباني حقوق                                 | الدرجم هاني              | 128   | ÷1,50          |
| _10  | مفتی محمودا میک قوی رہنما                   | محمة فاروق قريش          | 264   | <i>↓</i> 1130  |
| _14  | مولانا حفظ الرحن سيد باروي (ايكسياى مطالعه) | ۋاكىزابرسلمان شاجبانپورى | 500   | 200روپ         |
| _14  | مبدماز قيادت                                | واكزاح حسين كمال         | 234   | <i>↓11</i> 20  |
| -14  | تنبيم القرآن ش اجاديث يربدا منادى           | منتی مرابد ۱۱۸۰ در ۱۸۰۰  | 450   | 200رب          |

|      | نام كتاب                                            | بصنت                         | مغمات | تيمت           |
|------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------|----------------|
| _19  | فآوي مقتى محدود جلداول                              | مقراسلام ولاناسفتى محود      | 670   | <i>↓</i> 1,250 |
| _r.  | علىدوم                                              | مقتراسلام مولانا مغتى محودً  | 528   | ي 200 يا       |
| _ri  | خدس                                                 | مقراسلام ولانامغتي تحود      | 570   | ÷.,200         |
| _17  | آئے والے انتقاب کی اتھور                            | مولانا سيد فيرميان           | 72    | ÷1,25          |
| _110 | روثن سطتبل                                          | سية طنيل مليك                | 600   | پ،200          |
| _rr  | طريدتنيم                                            | مولانا سيد تحرميان           | 120   | <i>←11</i> 60  |
| _10  | اسلامی جهادادر موجوده ویک                           | واكثر ابوسلمان شاه جبان يوري | 80    | ÷≥ 50          |
|      | دارالطوم ديويند (تحفظ داحيات اسلام كى مالكير تح يك) | محدياض دراني                 | 130   | 41/50          |
| -12  | اسلای زعرگ                                          | مولانا سيدتجه ميان           | 130   | 60 سپ          |
| -rA  | مولاعالمي ميات                                      | محد فاروق قربتی              | 265   | <i>↓∗</i> ,130 |
| -19  | تاريخ خافقاه مراجيه                                 | لأياح دافحا                  | 555   | 4,,250         |
| -r.  | عاش طم<br>عاش طم                                    | علامه مبدالتناح ابوغداة      | 356   | ÷»160          |
| -rı  | (مفق محود)ورويش سياست دان                           | الورقد وائي                  |       | ويرفى          |
| -rr  | روئداوة يزه وساله فدمات والايتدكا أفرنس             | مفتى محرجيل خان              |       | ويلى           |
| -rr  | اسلام كااقتصادى فكام                                | مولانا حقظ الرطن سيد بإروتي  |       | نيافى          |
|      | حفرت مفتى كفايت الله (أيك مطالعه)                   | واكثر ايوسلمان شاه جبان پوري |       | ويلى           |
|      | ملائين كالإدائارنات                                 | مولانا سيدقد ميان            |       | وينى           |

مصل مجد بائل علول وصدت ردو الا مور فون: 2-5427901











#### Maktabah.org

This book has been digitized by www.maktabah.org.

Maktabah.org does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah.org, 2011

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.